

Scanned with CamScanner





چے ہیں۔ ان کا پہلا ناول''اے کیس آف ایک پلوڈنگ میکاوز' 2008 میں شائع ہوا۔ دومرا ناول'' ریڈ برڈز' 2018 میں اور تیسرا ناول'' ریڈ برڈز' 2018 میں اور تیسرا ناول'' ریڈ برڈز' 2018 میں شائع ہوا۔ وہ'' دی لانگ نائٹ' کے نام سے 2002 میں ایک فلم کا اسکر پٹ لکھ چے ہیں جب کہ'' واٹ ناؤ، ناؤ دیٹ وی آرڈیڈ'' کے نام سے ایک ریڈیو ڈراما اور دو ہزار آٹھ میں'' دی ڈکٹیٹرز وائف'' کے نام سے آئی ڈراما لکھ چے ہیں۔

انگریزی میں ان کا ہفتہ وار کالم نیویارک ٹائمز میں شائع ہوتا ہے، جب کہ بلوچ لا پتا افراد سے
متعلق ان کی ایک کتاب ''دی بلوچ ہواز ناف منگ، اینڈ ادرز ہوآر'' کے نام سے 2013
میں شائع ہوئی جس کا اردو ترجمہ ''فائیستان میں بلوچ'' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔
مجم حنیف اردو میں کالم کصتے ہیں جو بی بی می کی ویب سائٹ پرشائع ہوتا ہے۔ پہلے
انگریزی ناول سے قبل انھوں نے اردو میں بھی ادبی تحریر یں کھیں جن میں سے دواردو
کے وقع ادبی جریدے''آج'' میں شائع ہوئیں۔ ان میں سے ایک دلچپ تحریر ان

محمد حنیف بی بی می پنجابی سروس کے لیے پنجابی زبان میں وی الگ بھی کرتے ہیں۔
انھوں نے اردو سے انگریزی میں تراجم بھی کیے ہیں۔ بہ یک وقت تین زبانوں میں
مہارت آئھیں پاکتان کے دیگر انگریزی فکشن نگاروں سے متاز کرتی ہے۔
محمد حنیف کے عالمی شہرت یافتہ انگریزی ناول''اے کیس آف ایجپلوڈ نگ مینگوز''کا دنیا
کی ڈیڑھ درجن سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس ناول نے دو ہزار نو میں
بہترین پہلی کتاب کے لیے دولتِ مشتر کہ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس ناول کو گارڈ کین
فرسٹ بک ایوارڈ کے لیے بھی شارٹ اسٹ کیا گیا۔ دو ہزار آٹھ کے بگر پرائز کے لیے بیے
ناول تیرہ بہترین ناولوں کی لانگ اسٹ میں شامل تھا۔ دو ہزار آٹھ میں اسے بہترین پہلی
کاب کے لیے فکتی بھٹ ایوارڈ بھی دیا گیا۔



سید کاشف رضا 1973ء بیس کی اے الف بیس مرگودھا بیس پیدا ہوئے جہاں ان کے والد اپنی اور پیشنگ کے سلط بیس مقیم شعے۔ کراپتی اور راول پنڈی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراپتی یونی ورثی سے پہلے انگریزی ادبیات اور پھر انگریزی لمانیات بیس ایم اے کیا۔ پیشے کے طور پر انگریزی لمانیات بیس ایم اے کیا۔ پیشے کے طور پر انگریزی لمانیات بیس ایم اے کیا۔ پیشے کے طور پر

اخباری اور الیکٹرانک میڈیا کو اختیار کیا۔ اپنے پیشہ وراند سفر کے دوران روزنامہ جنگ، ڈان، آج ٹی وی اور جیو نیوز سے وابت رہے۔

سید کاشف رضا کی شاعری کے دو مجموع "محبت کا محل وقوع" 2003 اور "منوع موسوں کی کتاب " 2012 میں شائع ہوئے۔ انھوں نے غزل، آزاد نظم اور نثری نظم کی اصناف میں شاعری کی۔ سید کاشف رضا کا ناول "چار درویش اور ایک کچھوا" مکتبہ دانیال کے زیر اہتمام اکتوبر 2018 میں شائع ہوا اور اس نے ناقدین اور عام قارئین دونوں سے یک سال داد وصول کی۔ کتابوں اور فلموں کے ساتھ ساتھ انھیں سیاحت سے بھی شغف ہے۔ وہ ایران، چین، بھارت، ترکی، کینیا، زنجار اور یورپ کے مختف ملکوں کا سفر کر چکے ہیں۔ سید کاشف رضا کی سفری کہانیوں کا مجموعہ" دیدم استنبول اور دیگرسفر کھانیاں "کے نام سے زیر ترتیب ہے۔

روال برس انھوں نے ایک کتابی سلط ( کراچی ریویو ) کی بھی داغ بیل ڈالی۔ بیکتابی سلسلہ کتابوں پر تبصروں کے لیے مخصوص ہے اور اب تک اس کے دوشارے سامنے آچے ہیں۔ سید کاشف رضا تنقیدی، سیاسی اور مزاحیہ مضامین بھی لکھتے ہیں جو ادبی جرائد اور ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ ڈان، دی نیوز انظریشنل اور رونامہ جنگ میں شائع ہو کے ہیں۔

سید کاشف رضا نے خور نے لوئیس بور خیس، جیمز جوئس، از اہیل آئندے اور دیگر ادیوں کے تراجم کیے ہیں۔ نوم چومسکی کی تحریروں کے تراجم پر مشتمل ان کی دو کتا ہیں' دوہشت گردی کی ثقافت' 2003 اور' میارہ ستبر' 2004 میں شائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ وہ اقبال احمد کے مضافین کا اردو ترجمہ بھی مرتب اور مدون کر رہے ہیں۔ میلان کنڈیرا کے ناول' دی جوک' اور بعض دیگر تراجم اور تحریروں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ میلان کشریرا می طول' دی جوک' اور بعض دیگر تراجم اور تحریروں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ میلاں۔ میکس آف ایکسپلوڈیک میگوز' کا بیر ترجمہ انھوں نے 2013 میں کھی کر لیا تھا۔

# بھٹتے آموں کا کیس

ناول

محمرحنيف

زجمہ سیّدکاشف رضا

مكتبه دانيال

# جمله حقوق بحق محمد منیف محفوظ

یہ گشن ہے۔ اس میں ادن آنام دافعات ، مکا نے ادر قام گرداد موائے بگر معروف تاریخی اور عملی فیمین ہے۔ اس میں معرف کے تخیل کی پیداداد جی مو انھیں حجی نے گردانا جائے۔ جبل کیس بھی اریکی اور جائے۔ جبل کیس بھی اریکی اور جائے ہیں اور اس کے مسئل مور پر گشن جی ادان سے یہ تعلقی متصود میں کہ آجی داقعات کی فیایت کی جہا جائے ، یاان کی دجہ سے اس محالب کی محمل طور پر گشن جی ادان ان سے یہ تعلقی متحود میں کر آجی ہے تھی متحود کی جہا جائے کی اور صورت میں کی کی دید سے اس محالب کی محمل طور پر کار ایس کی اور صورت میں جی متابات کی نشان دی کی محمل میں ہے گئی ہے ان محمل کے بیان محمل کے جان محمل کی اس کے ایک کی ہے ان محمل کے جان محمل کی جانے کی جان کی گئی ہے ادر ان کے نام بھی بدلے کے جی دور بھر ان کے نام بھی بدلے کے جی دور وقع جی دور کے جی دور کی کی گئی ہے۔

ال تأب كا كُونَى محل عشر شركى عظم اجازت كم يغير كمى من يا جلد عن أفى يا جُزوى، منتب يا مؤد الله من يا بد مورت فوا كاني، ويكارد محك، البكنزانك، محينيكل يا ويب سائك اب لوزنك مركم ليا مستوال زكيا جائية.

اننشاب مسعود عالم ڈار کے نام

بىلى اشاعت : ٢٠١٩،

ناشر : غوری نورانی

طباعت : متصود وانش پرنتر، کراچی

تِت : ١٥٠٠ روپ

ISBN: 978-969-419-095-2

Phattë Aamon ka Case (NOVEL)

by Muhammad Hanif

Translated by Syed Kashif Raza

Snowhite Centre, Opposite Jabees Hotel, Abdullah Harcon Road, Karachi 7440 Phone: 3561457-3562009-35681239 Email: danyalbooks@hotmail.com

# پیش لفظ

کریش کے بعد آپ نے جھے ٹیلے وژن پر دیکھا ہوگا۔ وہ کلیپ چھوٹا سا ہے اور
اس میں بھی ہر شے سورج کی شعاعوں میں چھی ہوئی اور کچھ مدھم می ہے۔ ٹی وی پر کچھ
ابتدائی خبرناموں کے بعد اسے ہٹا لیا گیا تھا، کیوں کہ اس سے قوم کے مورال پر بُرا اثر
پڑنے کا امکان تھا۔ آپ اسے کلیپ میں نہیں دیکھ کتے ۔لیکن اس میں ہم سب پاک ون
کی جانب چلتے ہوئے نظر آرہے ہیں، جو رن وے کے وسط میں کیمرا مین کی پشت کے
چھے کھڑا ہے۔ جہاز اب تک ایک فاضل فیول پہپ سے مسلک ہے اور کیموفلاج یونی فارم
میں ملبوس الرفے کمانڈ و ابھی تک اُس کے گرد گھرا ڈالے ہوئے ہیں۔ جہاز کی فیمن کی طرح
فیرا ہے، جو یہ سوچ رہی ہو کہ کیے خود کو ایک بار پھر سمندر میں لے جائے، اور جس کی
ناک اپنے پیشِ نظر کام کے بوجھ سے جھی جارہی ہو۔

رن وے بحیرہ عرب سے چھ سومیل دور بہاول پور کے صحرا کے وسط میں ہے۔
سورج کے سفید غضب اور چمکتی ہوئی ریت کی نہ ختم ہونے والی وسعت کے درمیان،
سوائے خاکی وردی میں ملبوس جہاز کی جانب چلتے ہوئے ایک درجن آ دمیول کے، پچھ بھی
موجودنہیں۔

ایک ذرا سے وقت کے لیے آپ کلپ میں جزل ضیا کا چرہ دیکھ سکتے ہیں، ایسا

فنی جی کی بہت زیادہ تصویریں آتاری جا چکیں، اس کی آخری ریکارڈ شدہ یاد۔ اس کے باوں کے چی کی مانگ سورج کی روشی میں تمثماتی ہے، اس کے فیر فطری طور پر سفید رات چکتے ہیں، اس کی مونچ کیسرے کے لیے اپنا مچوٹا سا روایتی رقص کرتی ہے، لیکن جب کیسرا اس کی ہونچ کیسرے کے لیے اپنا مچوٹا سا روایتی رقص کرتی ہے، لیکن جب کیسرا اس کیب ہے باہرنگل رہا ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مسکر انہیں رہا۔ اگر آپ بنور ریکسیں تو خالباً آپ بتا دیں گے کہ وہ کی بے اطمینانی میں جتا ہے۔ وہ کی تب بطینانی میں جتا ہے۔ وہ کی قبض میں جال جل رہا ہے۔

اس کے داکی جاب جوآ دی چل رہا ہے وہ پاکتان کے لیے امریکی سفیرآ دنلاً

رافیل ہے، جس کا چک دار گنجا سراور احتیاط سے پالی بچی ہوئی مونچھ اسے امریکا کے کسی

چوٹے سے تھیے کے کسی قابل احرام ہم جس پرست برنس میں کی طرح پیش کرتی ہے۔

چوٹے سے تھیے کے کسی قابل احرام ہم جس پرست برنس میں کی طرح پیش کرتی ہے۔

ہماڑتے ہوئے ویکھا جا سکتا ہے۔ اس کا سارٹ فیرری انداز، ایک برتر سفارتی وہائ کو

چہائے ہوئے ہے: وہ جیکھے اور کاٹ دار میمولکستا ہے اور اسے خاصم ترین بات چیت کے

دوران کبی زی سے بات کرنے کا گر آتا ہے۔ جزل فیا کے باکیں جانب اس کا سابق

دوران کبی زی سے بات کرنے کا گر آتا ہے۔ جزل اخرا کیا ہے کہ اپنے کسے پر گے نصف

درجن کے قریب میڈلوں کے بوجو سے قریرا ہوا جا رہا ہے اور اپنے چیرا سے تھسیٹ رہا

ورجن کے قریب میڈلوں کے بوجو سے قریرا ہوا جا رہا ہے اور اپنے چیرا لیے تھسیٹ رہا

چاہے۔ اس کے بونٹ پنٹے ہیں، اور اگر چسوری کی تہش نے ہر چیز کو اُبال کر سپر انداز کر

ویا ہے۔ اس کے بونٹ پنٹے ہیں، اور اگر چسوری کی تہش نے ہر چیز کو اُبال کر سپر انداز کر

ویا ہے۔ اس کے بونٹ پنٹے ہیں، اور اگر چسوری کی تہش نے ہر چیز کو اُبال کر سپر انداز کر

بوائی رکھت والی جلد کیلی اور پنٹی ہو چکی ہے۔ اٹے دور کے گئے ہیں کہ اس کی عام طور پر مرجمائی

بوئی رکھت والی جلد کیلی اور پنٹی ہو چکی ہے۔ اسے درز کے اخبار میں اس کے یاد ہا

میں اسے ایک خاموش مجاہد کے نام سے اور ان دی آ دمیوں میں سے ایک بیان کیا جائے

میں اسے ایک خاموش مجاہد کے نام سے اور ان دی آ دمیوں میں سے ایک بیان کیا جائے

گی جوآزاد دنیا اور مین فوق کے درمیان کھرے ہو گئے تھے۔

گی اور ان ایک بیان کیا جائے۔

جب وه پاک ون کی سرمیوں کو جاتے سرخ تالین مک منتج بی تو آپ محص قدم

يمنخ آمول كاكيس ٩

آ مع بڑھاتا ہوا دیکیے گئے ٹیں۔ آپ مجھے دیکھتے ہی جان جائیں گے کہ فریم میں صرف میں ہوں جو مسکرارہا ہوں، لیکن جب میں سلیوٹ کرتا ہوں اور جہاز کی جانب چلنا شروع کرتا ہوں تو میری مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں مردوں کے ایک سروہ کوسلیوٹ کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ وردی میں ہیں تو آپ کوسلیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ مات بس اتنی ہی کی تو ہے۔

بعد میں لاک میڈ کے فورزک ماہرین گر کر تباہ ہو جانے والے جہاز کے کلا سے جوڑیں گے اور مختلف پہلووں پر فور کر کے اس اسرار کا قفل کھولنے کی کوشش کریں گے کہ ایک پر فٹ ک ون تھرٹی جہاز فیک آف کے صرف چار منٹ بعد کیے آسانوں سے لاحکتا ہوا زمین پر آ رہا۔ ستارہ شاس اگست اُقیس سواٹھای کے لیے ایکی چشین گوئیوں پر مشتل فائلیں گا اور طیارے کی جس تباہی نے پاکستان کی اعلاسطح کی فوتی قیادت اور امر کی سفیر کو ہلاک کر ویا اس کا ذینے وار سیارہ مشتری کو قرار دیں گے۔ بائیس بازو کے وائش ورایک ظالمانہ آمریت کے فاتے پر ایک ووسرے کا جام صحت تجویز کریں گے اور ان معاملات میں تاریخی جدلیات کی بازخوانی کریں گے۔

لین آج سہ پہر تاریخ ایک طویل قیلولے جس معروف ہے، جیسا کہ وہ جیشہ ایک بنگ کے اختام اور دومری بنگ کی شروعات کے درمیان عموماً بواکرتی ہے۔ ایک لاکھ سے زائد سوویت بیابی، فوج سے لئے والی بوٹ پاش سے لتحرے ہوئے ٹوسٹ کھانے پر مجبور ہو چکنے کے بعد اب افغانستان سے پہائی کی تیاری کر رہے ہیں؛ اور بدلوگ جنھیں ہم فی وی کیپ جس دیکھ رہے ہیں وہ فیر شنازعہ فاتھیں ہیں۔ وہ امن کی تیاری کر رہے ہیں اور چول کہ وہ بہت متاط واقع ہوئے ہیں، اس لیے وہ سرد جنگ کے اختام کا انتظار کرنے کے دوران میکوں کی شاپنگ کے لیے بہاول پور آئے ہیں۔ انھوں نے اپنا وان کا کام مگر وا رہ جباز لے کر والی گھر جا رہے ہیں۔ اپنے ہجرے ہوئے ہیؤوں کے ماتھ ان کی پاس چھوٹی موثی بات چیت کے لیے پچھ فاص نہیں بچا؛ ان جس ان نرم خو

اريخ کي طرح- ميں بي وه فض تماجو نيج رہا۔

جہاز کے لیے سے انھیں جو کچھ لما اُس میں جم شامل نہیں تھے، نہ ہی شہیدوں کے
باوقار چرے، جیسا کہ فون نے وقویٰ کیا، نہ ہی وہ اشخاص جن کے جسموں کو ذرا سا نقصان
پہنچا ہو اور جن کے چرواں کی جیئت تبدیل ہوگئ ہو اور وہ اب ٹی دی کیمروں یا ان کے
اپنے خاندانوں کو دکھائے جانے کے قابل نہ رہ کئے ہوں۔ باتیات۔ انھیں باتیات کی
تھیں۔ موشت پوست کے کلاے جن کے چھٹے جہاز کے ٹوٹے پھوٹے حصوں پر گلے
ہوئے تھے، جلی ہوئی قبیاں جو پھلی ہوئی وصات سے چیکی ہوئی تھیں، جدا ہو پچے اعشا اور
چرے جو پھلی کر گلائی گوشت کے لوٹھڑوں میں تبدیل ہو پچے تھے۔ کوئی نہیں کہ سکتا کہ
آرنگٹن قبرستان میں جو تابوت وہن کیا حمل اس میں جزل ضیا کی باتیات کے کلاے موجود
نہیں تھے اور جو اسلام آباد میں شاہ فیعل ممبود میں وہن ہے اس میں امر کی کھئے خارجہ کے
ورخشدہ ترین سارے کے کچھ با تیات شامل نہیں تھے۔ واحد بات جو تھین سے کہ یا جاسکتی

جي، مر، ميں بي وهخص تفاجو نج رہا۔

این بر این من وہ من حاوی ایا تعمین کرتے وقت سامنے نیس آیا ایف بی ایک کے تفیش کا مام کی تفیش کے خوابط کار کا تعمین کرتے وقت سامنے نیس آیا ایف بی ایک کے تفیش کاروں نے ججے نظرانداز کیا اور جھے کی بلب کے بنچ بیٹو کر وہ حالات بیان نہیں کرنے پڑے جو حادثے کے مقام پر میری موجودگی کا سبب بنے میرا نام تو ان کہانیوں میں بھی نہیں آیا جو بچ کو جہانے کے لیے محری کی تھیں۔ حقی کہ وہ سازی تھیودیاں جنوں نے حدارتی طیارے سے ایک شاخت ندگی جا کئے والی اُڑتی جوئی شے تھیودیاں جفوں نے معدارتی طیارے سے ایک شاخت ندگی جا کئے والی اُڑتی جوئی شے آکر کلتے دیکھی، یا وہ مخبوط الحواس گواہ جنوں نے ایک اسلیم کدھے کی چیئے سے زمین سے نظا میں مار کرنے والا میزائل جیا ہوا دیکھا، وردی میں ملیوں اُس لڑکے کے بارے میں کوئی کہانی کہنے میں ناکام رہے جس کا ایک ہاتھ اُس کی گوارے دیتے پر تھا، جس کے قدم کوئی کہانی کہنے میں وہ واحد محض تھا آگے بڑھے تھے۔ جس نے سلیوٹ کیا تھا۔ میں وہ واحد محض تھا

لوگوں جیسی بے مبری پائی جاتی ہے جو ایک دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو بہت بعد میں ہوگا جب لوگ کمیں گے کہ ذرا یہ کلب تو دیکھو، ذرا دیکھو کیے تھے تھے تدموں ہے اور بچکھاتے ہوئے جا رہے ہیں یہ انھیں دیکھ کرکوئی بھی کبسکتا ہے کہ موت کا دکھائی نہ دینے دالا باتھ انھیں طیارے کی جانب ہائک رہا ہے۔

جرینوں کے اہل خانہ کو منتش زر تا انی سلے گا اور آئیس پر چوں میں لینے ہوئے

ہرینوں کے اہل خانہ کو انحالیا جائے گا اور کچھ روز کے لیے خون آلود چھوں والے یہ خانوں میں

ہریک کر بعد میں چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ روز کے لیے خون آلود چھوں والے یہ خانوں میں

ہریک کر بعد میں چھوڑ دیا جائے گا۔ امریکی سفیر کا جمید خاکی آرتشش قبرے سے جایا جائے گا۔

جائے گا اور اس کی قبر کے تی کتبے کو کس طیع ہوئے نیم چست فقرے سے جایا جائے گا۔

ماری کی پیسٹ مارٹم نیس ہوگا، کوئی کھوٹ راست ند دے گی، تنتیش کے واستے میں رکاوٹیس

آجا کی گی، اور گور آپ کو کور کرنے کے لیے بہت سے گور آپ کیے جا کیں گے۔ تیری

دنیا کے آمر تو بھیشہ سے مجیب و خریب حالات میں پھنتے رہ جین، لیکن اگر امریکا کی

مفارتی سروں کا درخشدہ ترین سارہ (آرتشن قبرستان میں آریلڈ وافیل کے جنازے کی

مفارتی سروں کا درخشدہ ترین سارہ (آرتشن قبرستان میں آریلڈ وافیل کے جنازے کی

آر بتا ہے تو کسی نہی کا دھڑن تخد ہونے کی تو تو قع کی می جاستی ہے۔ جریدہ ویٹی فیئر

آر بتا ہے تو کسی نہی کا دھڑن تخد ہونے کی تو تو قع کی می جاستی ہے۔ جریدہ ویٹی فیئر

ایک تفتیشی دیون تعموائے گا، نیز یارک ماکمز دو اداریے تحریر کرے گا، مرنے والوں کے

بینے عدالت میں درخواشیں دائر کریں کے اور نجر کا بینے کے گرشش مناصب پر صابر و شاکر

بی جا می گے۔ یہ کیا جائے گا کہ پچھلے مب سے بڑے گور آپ کے بعد یہ بوابازی کی

اریش کا میں سے بڑا کور اپ ہے۔

ئی دی پر دکھائی جانے والی اُس چیل تدی کے واحد کواو کو، اس واحد مخص کوجس ف واقعی میں وہ چیل تدی کی تھی، مگنل طور پر اظرائداز کردیا جائے گا۔

كيل كداكراً ب في ووكب فين ويكما تواب في خالباً مجه بحي فين ويكما-

فارم يى دى ٢٠٥٩

بلااطلاع چھتی یا کوئی مسلمہ وجہ بنائے بغیر غانب ہو جانے سے متعلّق یکارڈ

ضيمهايك

جونیشرانڈرآفیسرعلی شگری پاکنمبر ۸۹۸۲۵ کابیان موضوع: کیڈٹ عُبیدالله کی بلااطلاع چُهنّی کے حالات سے شتعلّق تفتیشی بیان ریکارڈ کیے جانے کا مقام: سیل نمبر ۲، مین گارڈ روم، کیڈٹس میس، پی اے ایف اکیڈمی

میں، جونیٹر انڈر آفیسر علی شگری، ولد مرحوم کرنل قلی شگری، بھاں حلفیہ قبول اور بیان کرتا ہوں کہ اکتیس مئی ۱۹۸۸ء کی صبح ربویل میں ڈیوٹی افسر میں تھا۔ میں ٹھیک صبح ساڑھے چھ بھے فیوری اسکواڈرن کی انسپکشن کے لیے پہنچا۔ جب میں دوسری قطار کی انسپکشن کر ربا تھا، مجھے احساس بوا کہ میری تلوار کی بیلٹ ڈھیلی ہے۔ میں نے اسے تائٹ کرنے کی کوشش کی۔ بیلٹ میرے باتھوں میں آرہی۔ میں اسے بدلنے کے لیے بیر کوں کی جانب دوڑا اور کیڈٹ عبید کر کہا کہ وہ چارج سنبھال لے۔ میں نے اسکواڈرن کو حکم دیا کہ وہ مارک ثاثم کرے۔ مجھے اپنی فاضل بیلٹ اپنی الماری میں نہیں ملی۔ میں نے دیکھا کہ کیڈٹ غیبد کی الماری کھلی ہوئی تھی۔ اس کی بیلٹ وہیں ہزی تھی جہاں سے ہونا چاہیے تھا، یعنی پہلے شیلف پر، دائیں ہاتھ کے کونے میں، اس کی سنہری کناروں والے بھی کیپ کے پیچھے۔ کیوں که میں جلدی میں تھا اس لیے میں نے الماری میں کوئی غیر قائونی چیز نوٹ نہیں کی۔ تاہم میں نے به ضرور نوٹ کیا کہ الماری میں کوئی غیر قائونی چیز نوٹ نہیں کی۔ تاہم میں نے به ضرور نوٹ کیا کہ الماری میں کوئی غیر قائونی چیز نوٹ نہیں کی۔ تاہم میں نے به ضرور نوٹ کیا کہ الماری میں کوئی غیر قائونی چیز نوٹ نہیں کی۔ تاہم میں نے به ضرور نوٹ کیا که الماری میں کوئی غیر قائونی چیز نوٹ نہیں کی۔ تاہم میں نے به ضرور نوٹ کیا که الماری میں کوئی غیر قائونی چیز نوٹ نہیں کی۔ تاہم میں نے به ضرور نوٹ کیا که

جوأى جباز ميں سوار ہواليكن مجر مجى فَقَ وہا۔ شريع ميں سياس سياس كے ال

حیٰ کہ مجھے اپنے محروالیس کے لیے لفٹ مجی مل محیٰ۔

اگرآپ نے وو کجپ دیکھا ہے تو شاید آپ نے جیرت سے سوچا ہو کہ پہاڑی ناک نفٹے والا یہ لڑکا اس سحرا میں کر کیا رہا ہے، اور چار ستارہ جرنیل اسے کیوں گھیرے ہوئے جیں، وو مسکرا کیوں رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی سزا بھٹت چکا ہوں۔ جیسا کہ شہید نے کہا ہے کہ سزا بھٹ لینے کے بعد جرم کا ارتکاب کرنا تو شاعری ہے۔ جمعے شاعری میں زیادہ وکچی نیس، لیکن جرم ہے قبل سزا میں کوئی شاعرانہ بات تو ہے تیا۔ مجرم جرم کرتے جی، مصوم سزا پاتے ہیں۔ ہم جس ونیا میں دیج جیں ووالی بی ہے۔

میری سزا طیارے کے حادثے سے شیک دو ماہ سترہ روز پہلے ای روز شروع ہوئی
تھی جب میں منع بیدار ہوا تھا اور میں نے، چار سال تک شبید کے ساتھ کرے ک
ساتھ داری کے دوران پنت کی جانے والی عادت کے تحت، اپنی آ تکھیں کھولے بغیر شبید کا
کمبل آ تارنے کے لیے ہاتھ بڑھا تھا۔ اے اُٹھانے کا بھی واحد طریقہ تھا۔ میرے ہاتھوں
کمبل آ تارنے کے لیے ہاتھ بڑھا تھا۔ اے اُٹھانے کا بھی واحد طریقہ تھا۔ میرے ہاتھوں
نے ایک خالی بستر کو فجھوا۔ میں نے اپنی آ تکھیں طیس۔ بستر ابھی ابھی آ داستہ کیا عملیا تھا اور
وہاں ایک سرکی اونی کمبل کے اوپر ایک کؤک سفید چادر ایسے بچھی تھی جیسے کوئی بندو بیوہ
سوگ مناری ہو۔ شبید خاب تھا اور دوحرائی خاہر ہے کہ مجھی پر شک کرنے والے تھے۔
سوگ مناری ہو۔ شبید خاب تھا اور دوحرائی خاہر ہے کہ مجھی پر شک کرنے والے تھے۔
آپ بتارے دودی پوشوں کوکوئی بھی الزام وے سکتے ہیں، لیکن آپ انھیں تحقیل
کی ہدواز کے لیے الزام بھی میں دے سکتے۔



تفتيش كع دوران شبه كيا كياتها

میں نے فبوری اسکواڈرن کو ناشتے کے لیے چارمنٹ دیے اور میں خود ڈائننگ
بال کو جانے والی سیڑھیوں پر انتظار کرنے لگا۔ اُس وقت میں آسان باش پوزیشن
میں تھا اور میرے دماغ میں اُس روز کی ڈرل کی کمانڈ چلر بی تھیں۔ یہو دمشق ہے
جو مجھے ڈرل انسٹر کٹر آن سیکنڈمنٹ لیفٹیننٹ بینن نے سکھائی ہے۔ اگرچه
سائلنٹ ڈرل میں کوئی زبانی کمانڈ نہیں ہوتی، کمانڈر کی اندرونی آواز پانچ
درجے کی قوّت کی حامل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یمآواز اُس کے ساتھ کھڑے شخص
کے لیے قابل سماعت نہیں ہونی چاہیے۔ میں ابھی اپنی سائلنٹ آواز بی کی مشق کر
رہا تھا کہ اسکواڈرن نے ڈائننگ بال کے باہر جمع ہونا شروع کر دیا۔ میں نے
اسکواڈرن کی ایک بھسرعت انسپکشن کی اور فرسٹ ترم کے ایک لڑکے کی وردی
والی شرث کی جیب میں فرنج نوسٹ کا ایک سلاس دیکھا۔ میں نے توسٹ اُس کے
منٹ میں ٹھونس دیا اور اسے فرنٹ رولنگ کرتے ہوئے اسکواڈرن کے ساتھ ہمرفتار
رہنے کا حکم دیا اور خود اسکواڈرن کو مارچ کراتا ہوا پریڈاسکوائرلے گیا۔

میں نے کمانڈ سارجنت آف دی ڈے کے حوالے کی جولز کوں کو مارچ کراتا ہوا اسلحہ خانے لے گیا تاکہ وہ وہاں سے اپنی را نفلب حاصل کر لیں۔ قرآن کی تلاوت اور قومی ترانہ ختم ہونے کے بعد، جب سائلنٹ ڈرل اسکواڈ دو فارمیشنوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، تب کہیں جا کر سارجنٹ آف دی ڈے میرے پاس بہ پوچھنے کے لیے آیا کہ کیڈٹ غبید نے ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کیوں نہیں کی۔ اسے تو اس روز کی ڈرل ربہرسل میں اپنی قطار کا لیڈر ہونا تھا۔ میں حیران رہ گیا کیوں کہ میں تو تمام وقت اس خیال میں تھاکہ وہ اُسی اسکواڈرن میں تھا جس کی کمان میں نے سارجنٹ کے حوالے کی تھی ۔۔

کیا وہ بیمارے؟ اس نے مجھسے پوچھا۔ 'نہیں، سارجنٹ،' میں نے کہا۔ اور اگروہ ہے بھی تو مجھے اس بارے میں اس کی الماری کے دروازے پر اندر کی جانب لگی ہوئی نظم غائب تھی۔ مجھے شاعری مسرزیادہ دلچسپی نہیں لیکن چوں کہ غیبد ڈورم میں میرا ساتھی تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ ہر مہینے وہ اپنی الماری میں ایک نئی نظم چسپاں کرنا پسند کرتا تھا، لیکن الماری کی ہفتہ وار انسپ کشن سے پہلے اسے ہنا دیا کرتا تھا۔ چوں کہ اکید می کے قواعد و ضوابط میں ڈورم کی الماریوں میں شاعری چسپاں کرنے سے متعلق کوئی ذکر نہیں، اس لیے میں نے یہ معاملہ پہلے رپورٹ نہیں کیا۔ میں چھ ہج کر تبنتالیس منٹ پر واپس آیا تو میں نے تمام اسکواڈرن کو انڈین پوزیشن میں دیکھا۔ میں نے انھیں فی الفور کھڑا ہونے کو کہا اور کیڈٹ عتیق کو یاد دلایا کہ کسی کو انڈین پوزیشن کی سزا دینا غیر قانونی ہے اور قائم مقام اسکواڈرن کمانڈر کی حیثیت سے اسے قوانین کا علم ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں میں نے کیڈٹ عتیق کے لیے ایک سرخ پنی کی سفارش کی، اس سفارش کی نقل اس ضمیمے کے سانولگائے جانے والے ضمیمے میں فراہم کی جاسکتی ہے۔

اُس موقع پر میرے پاس رول کال کا وقت نہیں تھا، کیوں کہ ہمارے پاس پریڈ گراؤنڈ پر پہنچ کر رپورٹ کرنے کے لیے صرف سترہ منٹ باقی رہ گئے تھے۔ فیرری اسکواڈرن کو میس بال کی جانب مارچ کرتے ہوئے لے جانے کے بجائے میں نے انہیں ڈہل مارچ کرنے کا حکم دیا۔ اگر چھمیں نے اس روز کی سائلنٹ ڈرل کی مشق کے لیے تلوار پہن رکھی تھی اور مجھے ذہل مارچ نہیں کرنا تھا، لیکن میں تلوار کو اپنے جسم سے چھانچ دور رکھے آخری قطار کے ساتھ بھاگتا رہا۔ سیکنڈ آفیسر ان کمانڈ نے بیس اپنے باما با پر سے دیکھا اور ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اُس کی رفتار ست کر دی۔ میں نے اپنے اسکواڈرن کو سلبوٹ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن میں نے میرے سلبوٹ کا جواب نہیں دیا اور میری تلوار اور دو ٹانگوں سے متعلق ایک فقرہ کسا۔ وہ فقرہ اس بیان میں ڈبرایا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے یہ حقیقت اس لیے بیان کر دی کیوں کہ اسکواڈرن میں میری موجود گی پر بھی

معلومتيس

ان بتاکس کوبوناچاہے؟

میں نے اپنے کاندھے اُچکائے اور اس سے پہلے که سارجنٹ کچھ کہم پاتا لیفنیننٹ بینن اعلان کیا کہ سائلنٹ زون موثر ہو چکاہے۔ میں یعہات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ بماری اکیڈمی کے زیادہ تر ڈرل سارجنٹ ہمارے اپنے سائلنٹ ڈرل اسکواڈ کے قیام کے لیے لیفنیننٹ بینن کی کوششوں کی تحسین نہیں کرتے۔ وہ یعہات نہیں سمجھتے کہ سویلینز کو سائلنٹ ڈرل کے مظاہرے سے زیادہ کوئی چیز منائر نہیں کرتی اور بمیں لیفنیننٹ بینن کے فورٹ بریگ کے چیف ڈرل انسٹر کئر ہونے کے تجربے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔

ذرل کے بعد میں یہ دیکھنے کے لیے سک ہے گیا کہ کیڈٹ غبید نے خود کو ہمار رپورٹ کیا ہے بانہیں۔ ودمجھے وہاں نہیں ملا۔ جب میں سک ہے سے واپس آرہا تھا تو میں نے اپنے اسکواڈرن کے فرسٹ ٹرم والے لڑکے کو ویٹنگ ایریا میں دیکھا۔ اس کی وردی والی شرٹ کے سامنے کے حصے پر ٹوسٹ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے جن کی اس نے تے کردی تھی۔ ودمجھے سلیوٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ، میں نے اس سے کہا کہ وہ ہیتھارے اور اپنی مزید تحقیر سے ہازرہے۔

چوں کہ کردار کی تعمیر سے متعلق لیک چرپہلے ہی شروع ہو چکا تھا ،اس لیے میں کلاس روم جانے کے بجائے اپنے دورم میں واپس آگیا۔ میں نے اپنے واشر مین انکل سنارچی کو اپنی بیلٹ نہیک کرنے کو کہا ، اور میں نے کچھ دیر اپنے بستر پر آرام کیا۔ میں نے غیبد کا بستر ، اس کے بستر کے ساتھ کی میز اور اس کی الماری کی بھی تلاشی لی تاکہ مجھے اس بارے میں کوئی نشانی مل سکے کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے ان تعام مقامات پر کوئی ایسی ویسی چیز نہیں دیکھی۔ کیڈٹ غیبد اسکواڈرن میں الماری ترتب سے رکھنے کا مقابلہ اپنی فرسٹ ٹرم کے وقت سے جنتا آرہا تھا اور اُس کی الماری میں رجیز الماری کے مینو تل کے مطابق تھی۔

منح آموں کا کیس کا

میں نے اس روز کی ہافی تمام کلاسیں ائینڈ کیں۔ مجھے ان کلاسوں میں ماضر شمار کیا گیا۔ ریجنل اسٹڈیز کی کلاس میں ہمیں تاجکستان اور اسلام کی نشاۃ الثانیہ کے ہارے میں پڑھایا گیا۔ اسلامک اسٹڈیز میں ہمیں خود سے مطالعے کا حکم دیا گیا کیوں کہ ہمارے استاد مولانا ہدایت الله کو ہم پر اس لیے غضہ تھا کہ جبود کلاس میں داخل ہوئے تھے تو کچھ کیڈٹشادی کے ایک لوک گیت کی فحش پیروڈی گارہے تھے۔

سەپچركى درلريېرسل كے دوران كېسجاكرسېكنداو آنىسى كے دفترميس ميرى طلبى بوئى۔ مجهے دہل مارج كرتے ہوئے رپورٹ كرنے كا حكم ملااور ميں نے وہاں وردى ميں رپورٹ كى۔

سبكند او آنىسى نے مجھسے پوچھا كەجب كيدن عُسد صح كى انسپكشن ميرموجود نهيس تھا توميس نے اسے غبر حاضر شمار كبور نهيس كيا۔

> میں نے انہیں جو اب دیا کہ میں نے رول کاللی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھسے پوچھا کہ کیا مجھے معلوم ہے کہوہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔

انہوں نے مجھ سے پرچھا کدیگ ہے سے واپسی اور گردار کی تعمیر سے

متعلّق ليكچركے درميان ميںكها رغائب ہوگيا تھا۔

مبرن انهبر حقبقت متادى

انهورنے مجهے حکم دیا که میں گار دروم میں دپورٹ کروں۔

جب میں گارڈ روم پہنچا تو گارڈ روم کے ڈیوئی کبڈٹ نے مجھے سیل میں انتظار کرنے کو کہا۔

جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں حراست میں بوں تو اس نے سیل کے گدے میں پہلے سے بی بہت سے سوراخ موجود ہونے سے متعلّق ایک فقرہ کسا۔ وہ فقرہ اس بیان میں دُہرا بانہیں جاسکتا۔

لنکادیںگے۔

میں نے انہیں بھرپور تعاون کا بقین دلایا۔ سیکنڈ او آئی سی نے مجھ سے
ایک گھنتا اور چالیس منٹ تک غیید کی سرگرمیوں، میری اس سے دوستی اور اس
بارے میں سوالات کیے کہ کیا میں نے ان کے بیان کے مطابق اُس کے غائب ہوجانے سے
پہلے کے کچھ دنوں میں اُس کے رویے میں کوئی حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی۔

مسجو کچھ جانتا تھا ،انھس ستا دیا۔ سوال جواب کے سیشن کے بعدوہ سیل سے باہر چلے گئے اور پانچ منت بعد کچھ کاغذات اور ایک پین کے ساتھ واپس آئے اور مجھ سے کہا کہ جو کچھ صبح پیش آیا تھا اسے لکھ ڈالوں اور تفصیل سے بتاؤں که مین نے غید کو آخری مرتبہ کہاں اور کیدیکھا تھا۔

سبال جانے سے پہلے انہوں نے مجھسے پوچھا کہ کیا میرے ذہن میں کوئی
سوال ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں سائلنٹ ڈرار ریہر سل کر سکوں گا، کیوں
کہ ہم صدر کی سالانہ انسپ کشن کے لیے تباری کررہے تھے۔ میں نے سبکنڈ او آئی سی
سے درخواست کی کہ وہ لیفنیننٹ بہنن کو یہ بتا دیں کہ میں اپنی سائلنٹ آواز کی
مشق سبل میں بھی جاری رکھ سکتا ہوں۔ سبکنڈ او آئی سی نے فورٹ بریگ کے
غسل خانے میں دوامریکی میرین سپاہیوں اور ایک صابن کے ہارہے میں ایک فقرہ
کسا۔ میرانہیں خیال تھا کہ مجھے بنسنا چاہیے اور میں بنسا بھی نہیں۔

مس بہاں بہاعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیڈٹ غیبد کو غائب ہونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے بستر میں لینے انگریزی شاعری کی ایک کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کتاب کی جلد سرخ تھی اور اس پر لگنا تھا کہ کسی آدمی کا لمباساسا به

من آمول كاكس 19

ساہنا ہوا تھا۔ مجھے کتاب کا نام باد نہیں۔ روشنباں بجھانے جانے کے بعد میں نے أے دهیمی آواز میں ایک پر انا انڈین گانا گنگناتے ہوئے سنا۔ میں نے اس سے کہا که وہ اپنا مُنه ہند کر لے۔ نیند آجانے سے پہلے مجھے آخری ہات ہیں بعیاد سے کعوہ تب تک وہ گانا گنگنا رہا تھا۔

میں نے صبح اسے نہیں دیکھا اور میں نے اُس روز کی اپنی تمام سرگرمیاں زیر دستخطی کی موجود گی میں اپنے اس بیان میں ریکار ذکرا دی ہیں۔

آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غبید کی جانب سے خود کو بغیر بتائے غیر حاضر کر دیے جانے سے پہلے والے دنوں میں میں نے اُس کے روّبے میں کوئی غیر معمولی چیز نوٹ نہیں کی۔ چُھٹی کے بغیر غیر حاضری سے تین روز پہلے اس نے دُنو کے بعد کی ادبی سرگر میوں میں جوش و خروش سے حصہ لینے پر چو تھی مرتبہ گرین سٹرپ حاصل کی تھی۔ اس نے بفتہ وار چُھٹی پر مجھے آئس کریم کھلاتے اور فلم 'ویئر ایگلز ڈیئر' دکھانے لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر اس نے کوئی وجہ بتائے بغیر خود کو غیر حاضر کر دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا تو اس نے اس بارے میں مجھے اور جہاں تک مجھ نہیں تایا۔

میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرنے کی بھی خوابش کروں گا کہ میری حراست غیر ضروری ہے اور اگر مجھے میرے ذورم تک جانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، تب بھی مجھے اپنے سائلنت ڈرل اسکواڈرن کی کمان اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے، کیوں کہ کل کی جنگیں آج کی پریڈ سے بی جبتی جاتی ہیں۔

دستخط گواہ ہرائے بیان اسکواڈرن لیڈر کریم اللہ سیکنڈاو آئی سی، پی اے ایف اکیڈمی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر۔۔۔

پہنیں إن حرای اسکواڈرن لیڈروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ سجھتے ہیں کہ اگر
وہ آپ کو ایک بنہ خانے میں بند کر دیں، اپنے بدبودار مُنھ آپ کے کان سے لگا دیں اور
آپ کی ماں کے بارے میں چلا کر بچھ فرما کیں تو انھیں ہر جواب مل سکتا ہے۔ یہ لوگ
عموی طور پر ایک اداس قسم کی نسل ہوتے ہیں، وہ لیڈر جن کے پاس قیادت کے لیے کوئی
اسکواڈرن نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ابنی قائدانہ صلاحیتوں کی کی ہوتی ہے جس کے سب وہ
اسکواڈرن نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ابنی قائدانہ صلاحیتوں کی کی ہوتی ہے جس کے سب وہ
اپنے کیرئیر کے وسط میں کھہرے رہ جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک تر بیتی ادارے سے
دوسرے تر بیتی ادارے کو جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ آپ انھیں ان کی ڈھیلی
اور نیچ لئی ہوئی بیلٹوں سے بیچان سکتے ہیں جو اِن کی گوگڑوں کے وزن سلے بسی جا رہی
ہوتی ہیں۔ یا بھران کی ٹو بیوں سے جنھیں وہ بہت احتیاط سے سر پر نکاتے ہیں، تا کہ ان کا
جبکہ دار سنج حجیب سکے۔ ان کے ہاں پارٹ ٹائم ایم بی اے کرنے اور ایک نئی زندگی کی
جبکہ دار شخیج حجیب سکے۔ ان کے ہاں پارٹ ٹائم ایم بی اے کرنے اور ایک نئی زندگی کی
جبتو کرتی رہتی ہے۔

ندرا مجھ پرستم ڈھانے والے کے سینے پر اس کی وردی والی شرث کی بائیں جیب درا مجھ پرستم ڈھانے والے کے سینے پر اس کی صاری سرگزشت پڑھ لیس گے۔ سے او پر فروٹ سلاد کی ترتیب ملاحظہ کریں تو آپ اس کی ساری سرگزشت پڑھ لیس گے۔ ایک چھاتا بردار کا منا منا سا میڈل لینے کے لیے اُسے بیرک سے ضرور لکلنا پڑا۔ میڈلوں

م بی میں تاروالے میدل تو بس آئے اور اس کے سینے سے چیک کر رو گئے۔ وو أے اس لیے مل مجئے کیوں کہ وو ان دنوں حاضر سروس تھا۔ آ زادی کی چالیسویں سال مگر و کا میڈل۔ اسکواڈرن کی سال گرو کا میڈل۔ آج میں نے مشت زنی شہیں کی کا میڈل۔ رورری قطار ہے جس میں اس کی اپنی سخت محنت اور لیڈرشپ کا مجل موجود ہے۔ ایک مذل اسكواش ٹورنامن كرانے كے ليے، ايك ادرميذل اس جنگ كے ليے جو در حقيقت بنت المحركاري تقى \_ بدليدرجس في ابنا منع ميرك كان س لكا ركها ب اورجس كي ذبين بر میری ال سواد ہے، مک میں مفالگا چکا ہے اور اس نے ایک تج میڈل مجی سجا رکھا ہے۔ جیا کہ غید کہا کرتا تھا، اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ ہر بندر کے لیے

سَيند او آئى ى اپنى بدبو دار سانسول اور متواتر چنى يكار سے مجھے تو رُنے كى كوشش كر کے اپنی پہلے عی سے بربادشدہ زندگی کو مزید برباد کررہا ہے۔ کیا وہ سیجی نبیس جانا کہ وہ میرے کان می جو گوبر محسیرنے کی کوشش کر دیا ہے اس میں سے مچھ میں نے ہی محمرا تما؟ كيا ات نبين معلوم كه شكرى خود كيا كرسكا ي؟ كيا وونبين جانيا كه مجيحة تو آوهي رات کے وقت دومرے اسکواؤرن سے بلادے آتے تھے کہ نئے آنے والوں کی ہاؤں کے بارے می اپنے تین من کے خطاب سے انھیں رونے پر مجبور کر دول۔ کیا وہ واقعی سمجتا بك أكريا في كا توت عجى مال كى كالى وى جائة والى آدى كے ليے اس كوئى من بو سيح تي جومدر كى سالان الكثن سے اور ايك كيشند افسر في سے بس كچه بى

تعیوری بہت می سادوی تھی: ہرا چھا ساتی الی آواز دن کو بند اور ایسے اظہارات کوان کے مامنے کے معنی سے جدا کرنا سکھ لیتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب وو آپ كى مال معتمل وو والى بات كتب جي، تو أن كا اليا كوئى ارادونيس جوتا، اور مجمع يقين ب ك خوابش مجى نيس موتى ، كدوو آب كى مال ك ساتحدود كچوكري جي كرنے كى

منخ أمول كاكيس ٢٥

نی ہش کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ گائی اس لیے دیتے ہیں کیوں کہ یہ تیز آگ کی طرح من کاتی ہے اور سنے میں اچھی گتی ہے اور اس می تخیل ہے کوئی کام نہیں لیا پڑتا۔ على ميں سے ال كا لفظ، جوآب ككان سے يكي بوئ ان كے بونوں سے فكا ہے، سے درآب کے دماغ میں گھومتا ہے۔اوربس آئی ی بات تو ہے۔ انحوں نے تو آپ کی ے جاری مال کو دیکھا بھی نہیں موتا۔

جوان گالیوں کی او فجی آواز سے ہی ٹوٹ جائے، اسے جائے کہ اسے جھوئے سے گاؤں میں بی بیشا رب اور اپنا الا كى كريال برايا كرے اور بحرات عابيك حاتات کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بے اور ابنی زندگی میں جتنا حرام کا چین اور سکون در کارے حاصل کرے۔ کیوں کدایک سیائی کی حیثیت سے آوازی وہ پیلی چیز ہے جس کے ظاف دفاع کرنا آپ کوسکھنا پڑتا ہے اور ایک افسر کی حیثیت سے آواز ی وہ پبلا بخیار ہے جس سے آپ علد کرنا یکھتے ہیں۔

لیکن اگر آپ سائلنگ ڈرل اسکواڈ کے سابی موں تو ایسانبیں موتا۔

ذراصبح کی ڈرل کے دوران پریڈ اسکوائر پرنظر دوڑائی اور دیکھیں اس میں سم كى تكم رانى ب\_ يس كاتكم جلا بيال؟ يبال بم من س ايك بزاد س زائدار ك موجود ہیں، تیرہ کروڑ کی آبادی میں سے فتن، جنس ایے کڑے نفیاتی اور جسمانی استحان ے گزارا جاتا ہے جس میں سوورخواست دہندگان میں سے صرف ایک کام یاب بوتا ہے، اور جب جاری قوم کی بیرریم، جیما که جمیل متواتر یادولایا جاتا ہے کہ جم جین، مبال بیتی بتو ان کی قیادت کون کرتا ہے؟ وہ جس کی آواز سب سے او نچی ہو، جس کا گلاسب سے صاف ہو، ووجس کا سینہ مجیل کر ایسی کمانڈ دے سکے جوسی نگلنے والے کؤوں کو حمران کر دے اور ضدی ترین کیڈوں کو اپنے محفنے کر تک لانے پر مجبور کر دے اور جب وہ اپٹی ایڑیاں کنکریٹ کے فرش پر ماریں تو بوری دنیا ساکت وصامت ہوجائے۔

كم ازكم من يبي سمجتا تما، اس سے بلے كه ليفاعث بينن اپني الدوفي آواز،

# ٢٦ پيخ آمول کاکس

سائلت کمانڈ اور سب سونک ڈرل گئیک سے متعلق تھیوریاں لیے آ پہنچا۔ کمانڈ کے ساتھ کی جانے والی ڈرل آ بینن یہ کہنے کا بہت شوقین ساتھ کی جانے والی ڈرل آ بینن یہ کہنے کا بہت شوقین ہے۔ کمانڈ کے بغیر ڈرل ایک آرٹ ہے۔ جب آپ اپنی آواز کی او کچی ترین سط سے کوئی کمانڈ ویتے بیں تو آپ کی آواز صرف آپ کے اسکواڈرن کے لاکے سنتے بیں۔ لیکن جب آپ کی اندرونی آواز سرگوشی کرتی ہے، تو ویونا مجی نوٹس لیتے ہیں۔

اليانبي ب كربينن كوكى ديوتا پريقين مو-

مجھے نیں لگتا کہ دو یباں مجھ سے لئے آئے گا۔ مجھے نیس لگتا کہ دو اسے اس تیل من آنے دیں گے۔

سینڈ او آئی میری مال کے ساتھ اپنی مصووفیت کے بعد تھک چکا ہے اور میں محسوں کر رہا ہوں کہ مجھ داری سے کام لینے کی ایک التجا اُس کے اندر راہ بنا رہی ہے۔ میں آنے والی' قوم کی کریم' والی تقریر کو روکئے کے لیے اپنے پیٹ کے عضلات جکڑ لیتا ہوں۔ میں اُلٹی نیس کرنا چاہتا۔ سیل چھوٹا ہے اور جھے نبیس معلوم کہ جھے اس میں کتنا عرصہ رہنا پڑے گا۔

'تم ہماری قوم کی کرم ہو۔' دو اپنا مر بلاتے ہوئے کہتا ہے۔ 'تم ہماری اکیڈی کا فخر رہے ہو۔ کہتا ہے۔ 'تم ہماری اکیڈی کا فخر رہے ہو۔ میں نے حال ہی میں تسمیس اعزازی کموار دینے کی سفارش کی ہے۔ تم اسے صدر پاکستان سے وصول کرنے والے ہو۔ تمحارے پاس دو راستے ہیں: چار ہفتوں ہیں اعزاز کے ساتھ گریج پیٹن کرو یا مجر ذحول کی آواز پر فرنٹ روئنگ کرتے ہوئے باہر نگل جائے کی سال سال کی کورس میں جمارتی فلم کے جاؤ کی سال کی کورس میں جمارتی فلم کے کس ایک کی طرح اپنے ہاتھ دو مرتبہ آئیں میں بجاتا ہے۔

انحول نے ٹونی سکھ کے ساتھ بھی بی کیا تھا۔ بے چارے بے وقوف کو وصول اشوں کے ساتھ باہر نکال دیا۔ جھے بھی معلوم نیس ہو سکا کے ٹونی سکھ آخر اسامی جمہوریہ کی اڑفورس میں کر کیا رہا تھا۔ ٹونی شکھ سے ملئے سے پہلے (بکہ بمیں تو اسے سرٹونی کہنا

بينيخ أمول كاكيس ٢٤

رِنا تھا کیوں کہ وہ ہم سے چھ کورسینیئر تھا) داحد ٹونی جے میں جانا تھا وہ ہمارے پروی کا کنا تھا اور واحد علّحہ جو میں نے دیکھا تھا وہ اپنی تاریخ کی نصابی کتاب میں دکھائی رہے والا ایک کانا مہاراجا تھا جس نے مجھے صدیاں پہلے چاب پر حکومت کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تقتیم نے سارے ٹو ٹیوں اور علیموں کا بندوبت کرلیا ہوگا، لیکن بہ ظاہر کچھ کو خبر ضیں ہوئی تھی۔

ٹونی سنگھ کو اس وقت بھی خبر نہ ہوئی جب انھوں نے اس کے ڈورم میں ایک ٹراز سٹرریڈ یو پایا اور اس پر جاسوی کا الزام لگا دیا۔ سرٹونی نے اپنے دفاع میں 'ناپ آف دا پاپس شنے کا بہانا بنایا۔ انھوں نے اس پرلگایا جانے والا الزام کم کر کے 'غیر افسراند رقائیہ' سمے محدود کر دیا، لیکن اے ڈھول تاشوں کے ساتھ ڈکال باہر کرکے تی رہے۔

ایک اکیلا ڈھو لچی، ایک کار پورل جوساری زندگی اکیڈی کا سب سے بڑا ڈھول اُنھا اُنھا کر اب خود بھی ڈھول جیسا ہی لگتا تھا، آگے آگے چلا؛ وہ تحد ، تحد ، تحد اُتحد کی مار چنگ رهن پر ڈھول بجاتا گیا۔ ہم لڑکوں میں سے ایک ہزار سے زائد اینگلو ایونیو کے دونوں طرف قطار بنائے کھڑے تھے جو گارڈ روم سے مین گیٹ تک جاتی ہے۔

آسان ماش، کمانڈ سنائی دی۔

ٹونی سنگھ اِس گارڈ روم میں چند راتی گزارنے کے بعد باہر نظا۔ اس کے سر پر اُسرّا مچرا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی وردی امجی تک پکن رکمی تھی۔ وہ سراونچا کیے کھڑا تھا اور اس نے اِدھر اُدھر دیکھنا گوارانہ کیا۔

تالياں، كمانڈ سنائی دی۔

ہم نے آ ہتگی ہے تالیاں بھانا شروع کیں۔ سکنڈ او آئی کی نے ٹونی کی بیلٹ اتاری اور اس کے کاند سے پر سے رینک ہٹائے اور پھراس نے ایک قدم آگے بڑھا کر مرٹونی کے کان میں کچھے کہا۔ سرٹونی اپنے محشوں کے بل جنگ گیا، اپنے دونوں ہاتھ سڑک پر دیکھے اور اپنا گنجا کر دیا جانے والا سرزمین سے لگائے بغیر فرنٹ رول کر گیا۔

٢٨ مينة أمول كاكيس

چہتے کی گاف آسان کی طرف اٹھی ہوئی تھی تب بھی وہ ڈیڑھ ہشیار نے کی كوشش كررما تحاب

أس كا سنر تكيف دو حد تك ست رفيار تفايه وحول كي آواز كچه دير بعد نا قابل برداشت ہوگئی۔ کچھ کیڈٹوں نے دوسروں سے زیادہ جوش و جذب کے ساتھ تالیاں

میں نے اپنے ایک طرف زگاہ دوڑائی اور غبید کو اپنے آنسو رو کئے کے لیے سخت کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔

اس، من خدا ك صم كا تا بول كر جحم كحد بالنبل كيدث عُبيد كبال كيا ب- من بللف اور اس كم منع برتموك دين ك ورميان ايك نظر ندآتى جوكى ككير بر چلنے كى كوشش كرتے بوئے كہتا ہول-

سيند او آئي ي گھر جانا جا ہتا ہے۔ محر يلو تعدد واور بے واج سيريز كے ساتھ ايك ثام أے باری ہے۔ وو میرا بیان میرے مامنے لبراتا ہے۔ "تحارے پاس بیسب سونے کے لیے ایک رات ہے۔ کل یہ معالمہ کمانڈانٹ کے پاس چلا جائے گا اور اے انے غائب جو جانے والے لاکول سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ ہے اُن فائب ہو جانے والوں کے بشیاری کرنے والے ساتھیوں سے۔ وہ صدر کے دورے کا بے چینی سے انظار کررہے ہیں۔ ہم سب اس دورے کے منظم ہیں۔ اسے مت میو۔

وہ جانے کے لیے مُوتا ہے۔ میرے جسم کا بالائی حصنہ وصیا پر جاتا ہے۔ وو دروازے کے بیٹل پر ایک ہاتھ رکھتا ہے اور وائس مُوتا ہے؛ میرے جمم کا بالا کی حصت ایک بار پر بوشار پوزیش برآ جاتا ہے۔ میں نے ایک بار محارے والد کو دیکھا تھا۔ پگا سائی تما وہ۔ اور ذرا اپنے آپ کو دیکھو۔ اس کے جونوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ أمجر تی ب- 'تم پائى الاك ال لي نوش قست بور كول كر تمارك چرك ير بال مبيل

میں أے سلیوٹ كرتا جول اور اس دوران اپني اندروني آواز دیانے كے ليے اپني اللند ورل كي تمام ترمش سے كام ليتا جوں جو يہ كبدرى ہے، تيري بحي مال كو يَبول يا

میں ایک لیچ کے لیے سوچتا ہوں کہ نبید اس میل میں کیا کرتا۔ پہلی چز جواہے اس سیل میں پریشان کرتی وہ سیکند اوآئی ی کی چیوڑی ہوئی بد بوہوتی۔ یہ جلی ہوئی بیاز، حمر کی بنائی ہوئی اور بوچوڑ جانے والی دی جیسی بد یو۔ شک کی یو، ان چیزوں کی بوجو منصوبے کے مطابق انجام نہیں پاکس - اور جارا غید، جارا بے بی او مجتا ہے کہ کا اُلی پر وائن كا حجرًا كا كرنے اور ايك برانا نغم سنے كے بعد دنيا ميں كوئى جيز الي نبين جس سے نمثانه جاسکے۔

اس کی معصومیت ویس بی ہے جیے کی تنبائی پند فاختی معصومیت، جوایک شاخ ے دوسری شاخ کک اُڑتی مجرتی بیں اور ان کے پرول کی نازک مجز مجز اجث اور ان کا چد ملی لیر خون انحیں اُس زمین کی کشش ثقل کے خلاف محو پرواز رکھتے ہیں جو ہرایک کو ا پن گلتی سرتی موئی سطح تک تھینج لانا جائتی ہے۔

اس سيند او آئي ي ك خلاف عبيد ك إس كيا جانس بوتا؟ ب بي او، قديم شعروں کی سرگوشیاں کرنے والا، برانے سنبرے گیت منگنانے والا۔ آخر ووسلیکش سے عمل میں کام یاب کیے ہوگیا؟ آخر وہ انسری کے ٹیٹ میں پاس کیے ہوگیا؟ وہ تھی جنگل میں زندہ رہے کے ٹیٹ میں اپنے ساتھی اُمیدداروں کی قیادت کیے کر پایا؟ اس نے نفسیاتی پروفائل ٹیٹ کے دوران کون سے بھرم دکھا کرکام یالی حاصل کی؟

وه تو بس اس کی پتلون اُ تارکر اس کا ریشی انڈر ویئر بی دیکھ لیتے تو کافی ہوتا جس ك كربند يرجيوني جيوني ول كرم بوئ تھ-

كبال ہوتم، يے لى او؟

• ٣ مخة آمول كاكيس

لفنیند بین نے جمیں سب سے پہلے سالانہ وراکی شویس دیکھا تھا، جہاں ہم ا فاختہ اور عقاب والا رقص کر رہے تھے۔ بیراس سے پہلے کی بات ہے جب کمانڈانٹ نے ا الله ورائی شوختم کر کے قرآن سنڈی سرکل اور ڈنر کے بعد کی ادبی سرگرمیال شروع كرادي \_ تحرة رم كالوكول كى حيثيت ميسي تمام واجيات تتم كانول ير يرفارم کرنا پڑا جن میں ہمیں فینسی ڈریس پہننا تھے اور ہمارے سینیر جارج مائیکل کے گانوں پر ل بنك كررب بوت تے۔ بم ايك ببت مرداند اور انطابي تسم كى نقم كى نقل كررے تے۔ میں ایک استماری عقاب کی شکل میں غید کی تیری دنیا کی فائحت پر جھیٹا؛ اُس نے اپنا وفاع كيا، اور آخرى حق مي مير عين پر جيد كرا بن كار د بورد س بن چونج كى مدد ے میری گردن سے خون جونے لگا۔

بین اسٹی کے پیچے ہم سے لمنے آیا جب ہم اپنے مطحکہ خیز پر اُتار رہے تھے۔ 'بووو يتم زوميول كوتو جولى ووؤين بونا چاہے! اس كے باتھ كى كرفت غلو آميز اور سخت تھی۔ "گذشو، گذشور او عبید کی جانب مُزا، جو ایک بینکل کی مدد سے اپنے گالول پر گلی براؤن بوٹ یاش صاف کر رہا تھا۔' یارتم تو اس جنگی پینٹ کے بغیر بیخ بی لکتے ہو۔' بینن ف كبا- 'نام كيا ع تحادا؟

بيك كراؤند من مرثوني "كيئرليس وبيرزا إتنے بيم بات لتے ہے كار ہا تھا كه مقرر ن کو جاّا کراحتماج کرنا بڑا۔

ابنی ال ٹونی کے نیج بینن کا چرہ کی کوٹے ہوئے چڑے جیما تھا، اس کی آ کھیں کو کطے سز تالا بول جیسی جنول نے برسول سے بارش کی ایک بوندمجی نہ دیکھی ہو۔ تغييد - غبيد الند-

امطاب كيا إس كا؟

الله كا نوكر الميد في الي كها جي ات ال يريقين شهوه جيد وويد وضاحت كرنا چادرہا ہو کداس نے اپنے لیے اپنا نام خود فتخب نہیں کیا۔

منخ آموں کا کیس ۲۱

ا آپ کے نام کا کیا مطلب ہے، کیفعف بین ؟ میں نمبید کی مدکوآ ا۔ ر مرف ایک نام ہے۔ اس نے کہا۔ کوئی مجھ لیفدے نیس کہا۔ تم جے اللج کے اموں کے لیے میرا نام لوث بینن ہے۔ اس نے اپنی ایزیاں چٹائی اور واپس عُبید کی مان مردا۔ ہم دونوں اس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس نے این اور دی ناب، دو محد بالموث كا رخ عبيد كى جانب كيا اور وہ افظ كے جواس ليح ممين امر كى فوج كى بي وغريب زبان كاكوكي حد لك سق لكن جو احد من النظ بال كي كب شب كا

متم سے اسکوائر پر ملاقات ہوگی، بے لی او۔

مجے حد محسوس موا، اس احساس قربت کی وجہ سے نبیں جو ان الفاظ سے محوثما تما، بلداس وجہ سے کہ کاش عُبید کے لیے بینک نیم میں نے سوچا ہوتا۔

من اسنے ذہن میں ان چرول کا ایک نوٹ بناتا مول جووہ میرے خلاف ثبوت ك طور پرميرے ۋورم من يا كتے بي -

ا ـ مرى رّم كا ايك بو اجس من ايك جوتمالًى شراب موجودتمى -٢ ـ فرسٹ ثرم كے لڑكوں كا اپنے انڈر ويئر ميں ايك كروپ فوٹو ( بلك سفيد اور دىمبر کی سردی میں مللے انڈر دیئر)

Love on a Horse'r

سم بینن کے ڈاگ میکو، جو گارڈ روم کے لوسٹ اینڈ فاؤنڈ والے نوٹس بورڈ پر اب مجی غائب شدہ چزوں کی ذیل میں درج تھے۔

اگر میرا شکری خون کسی اولی جرتوے سے اس قدر مکتل طور پر محروم نہ ہوتا تو میں

۳۲ مینے آموں کا کیس

فے نبر پانچ کے طور پر شاعری کو درج کرتا، لیکن سیل میں پڑا ہوتو کون بے وقوف شاعری کے بارے میں سوچتا ہے؟ ہاں آپ کمونٹ یا کوئی شاعر ہیں تو اور بات ہے۔

سل کے دروازے میں لیر بکس کے لیے ایک درز ہے، جیسے لوگ مجھے وہال کط سینے والے بول۔ ڈیئر علی شکری، مجھے اُمید ہے کہ تمحاری صحت بالکل شیک ہے اور تم مزے سے اپنا وقت گزار دے بوایک۔۔۔

میں اپنے گھنوں کے بل جیٹے جاتا ہوں اور میری آبھیں لیز بکس کی درز کے میں اپنے گھنوں کے بل جیٹے جاتا ہوں اور میری آبھیں لیز بکس کی درز کے سامنے آ جاتی جی بیٹ ہوتا تو درز پر لگا ہوا و حکنا اُٹھا تا اور یہاں بیٹے کر خاکی وردی میں ملیس فیٹسیں دیکھا رہتا اور یہاندازہ لگا کرخود کو محظوظ کرتا رہتا کہ کون س گانے کس کی ہے۔ جارا بے بی او فقط یہ دیکھے کرلوگوں کی شخصیت کا تفصیلی تجزیبے کر لیتا تھا کہ وہ اپنی بیٹ کہاں اور کتی ٹائٹ بائدھتے ہیں۔

مین منیں چاہتا کہ میں ڈھکنا اُٹھاؤں اور کوئی مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لے۔ بات شاید پہلے بی نکل چکی ہے۔ وو تصائی شگری جتے دی کھوتی، اعظم آن کھلوتی، اب چائی وائی سچینک دو۔

و حسّنا خود اُشی جاتا ہے، اور ایک فرمث فرم کے لڑکے کا منحوں مُنی میرے وُٹر کا اعلان کرتا ہے۔ میں وفع دور کبتا جول اور فوراً اس پر افسوں کرتا ہوں۔ خالی پیٹ سونے کا مطلب سے ڈراؤنے خواب۔

خواب میں جھے ایک برولیس کی ون تحرفی طیارہ نظر آتا ہے جو و لیے شوخ پھولوں 
سے ادے ہوئ بیل جیے آپ بیوں کی گاڑیوں پر دیکھتے ہیں۔ جہاز کے پروہیلز چھے 
سند ہیں اور آبت آبت ترکت کرتے ہیں اور ان سے یاسمین کے پھولوں کی بارش ہورہی 
ہے۔ بے بی اورائی پر کے کونے پر پروپیلر سے ذرا سا چھے کھڑا ہے اور اس نے ایک 
ساورشی پخفا اور اپنی دوائی فی کیپ مہمین رکھ ہے۔ میں باکیں پر کے کنارے پر پوری 
ددی میں کھڑا ہوں۔ بے بی اوائرکرافٹ کی آواز ہے بھی او فی آواز میں کچھ جیا رہا ہے۔

من أمول كاكيس ٢٣

جھے اس کے کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کے اشارے بھے بتاتے ہیں کہ دو بھے اپنے پاس با رہا ہے۔ جیسے ہی میں بے نی اوک جانب اپنا پیاا قدم بڑھا تا ہوں، می ون تحر ٹی ڈکٹا تا ہے اور تیس کے زاویے پر بائیں مُڑنے لگتا ہے اور اپائک ہم پروں پر سے پھلتے ہوئے فراموثی کی جانب محوسٹر ہونے لگتے ہیں۔ میں ایک الی چینے کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں جوآپ کے سادے جسم میں گونج جاتی ہے لیکن حاتی میں پھنی رہ جاتی ہے۔

صبح کے وقت وہ میرے منحہ پر شائری دے مارتے ہیں۔ جو لوگ شائری میں رکھتے ہیں انھیں بتا دول، رکھے کی شائری۔

ہاری اکیڈی کا آفیر ان کمانڈ یا، جیسا کہ وہ خود کو کبلانا پند کرتا ہے، کمانڈانٹ بہت نفیس ذوق کا مالک شخص ہے۔ اچھی طرح بنائے ہوئے بال، وردی نجی طور پر تیار کرائی ہوئی، کمانڈ اینڈ سناف کالج کے میڈل اچھی طرح پائش کیے ہوئے۔ کندھے کے فلیپ بے شکن شیک ہے کہ ابھی اس کی وردی پر دوستارہ جرنیل کا بلال اور بھڑی ہوئی کمواریں نہیں پہنچیں، لیکن بیخض ان کے انتظار میں اچھا وقت گزار رہا ہے۔

میرے گذے کے اندر کاغذ کے کچھ مُؤے ٹوے ٹکڑے بی وہ واحد شے تھی جو انھیں اُس کی۔ ان کا خیال ہے کہ اُنہیں جرم کا سراغ ل گیا ہے۔

میں شاعری نہیں پڑھتا اور میں نے تو شاعری کی اُن کتابوں کو پڑھنے کے مخعلق جموث بولنا بھی بند کر دیا تھا جو عبید مجھے دیتا رہتا تھا۔ میں یہ بہانا بنایا کرتا کہ میں صرف اردوشاعری کا لفف اُٹھا سکتا ہوں اس لیے اس نے قلم ہاتھ میں لیا اور میری سال گرہ کے لیے اس جرمن شخص کی نظموں کو اردو میں ترجمہ کر ڈالا ، مجراس نے ان میں قافیے بنحائے کیوں کہ میں نے ایسی شاعری پڑھنے ہے بھی انکار کر دیا تھا جن میں قافیہ بندی نہ ہو۔ کیوں کہ میں نے ایسی شاعری پڑھنے میں یائج نظمیں ترجمہ کیں، جن میں چھوٹی چھوٹی اُس نے اپنی خطاط کی میں بینڈ رائنگ میں پائج نظمیں ترجمہ کیں، جن میں چھوٹی چھوٹی قوسی اور چا بک دئی ہے لگائے جانے والے نقلے موجود سے اور اُٹھیں میری الماری کے قوسیں اور چا بک دئی ہے لگائے جانے والے نقلے موجود سے اور اُٹھیں میری الماری کے قوسیں اور چا بک دئی ہے لگائے جانے والے نقلے موجود سے اور اُٹھیں میری الماری کے

٣٦ مخ آمول کي

اندرونی حضے میں چسیاں کر دیا۔

میں زیادوتر چیزوں کے بارے میں سوچ چکا ہوں اور میرے پاس ان کے جواب میں زیادوتر چیزوں کے بارے میں سوچ چکا ہوں اور میرے پاس ان کے جواب میں ایک ان اس سوال کا جواب مجھے واقعی معلوم نہیں۔ وہ مجھ پر الزام کس بات کا لگا کمیں میں جمھے کرنے کا؟ سرکاری اسٹیشنری کا خلط استعمال کرنے کا؟

م اس بارے میں بالکل سے بولنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ کمانڈ انٹ کو میرا جواب مضحکہ خیز لگتا ہے۔

' چھی نظم ہے' وو مُوے تُوے کاغذ کوسیدھا کرتا ہوا کہتا ہے۔' صبح کی ڈرل کے بھائے ہمیں یومیہ مشاعرو شروع کر دینا چاہے۔'

ووسيننداوآئي ي كي جانب مُراتا ب\_' يتمسي الما كهال سے؟'

اس كے گذے كے سوراخ، مر يا سكنڈ او آئى مى خود پر مسرور بوكر كہتا ہے كيول كراس نے اپنے فرض كى كہتا ہے كيول كرام كر دكھا يا ہے۔

رکے والے کاغذ کو مجر سے بھنچ ویا جاتا ہے اور کمانڈانٹ سیکنڈ او آئی می کی آگھوں میں اپنی نظریں ایسے گاڑتا ہے جس کی صلاحیت صرف ان افسران میں ہوتی ہے جن میں جرنیوں والے جیز ہوں۔

میرا تو خیال تھا کہ ہم اس مسئلے کا بندوبت کر چکے ہیں؟' اب حروآیا، گاف چھے، میری اندرونی آواز لہراتی ہے۔

کمانڈانٹ کا ہاتھ توم کی نبش پر ہے اور وہ بمیشہ آری ہاؤس کی جانب سے چلنے والی بوائیں دکید کر اپنی کشتی کا زُخ متعین کرتا ہے۔ ان دنوں اس کے آرڈر آف وا ڈے

بنخ آموں کا کیس ۲۵

میں اللہ سجانہ و تعالیٰ اور اپنے محورث تیار رکھو کیوں کہ روی کافر آ رہے ہیں جیسے اظہارات راہ پا رہے ہیں، لیکن وہ اب تک فوم کے سوراخ والے گدوں سے جیمٹارا پانے سے اپنے سیکورمشن کو تج نہیں سکا۔

جسیں کچھ بتا ہے کہ ہم افسرول کی ایک بہتر تھم کیے ہے؟ میندهرت کے رہیت یافتہ انسرکٹرول کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ ہم روئی کے پنلے گذے پر رہیت بھے محموں ہوتے تھے۔ ا

میں اس کے سرکے اوپرد کیتا ہوں اور دنوار پر کلی صدارتی اسکشن کی تصویروں کا سروے کرتا ہوں اور شیشے کی الماری میں بند بڑی چک دار ٹرافیوں کا، اور اپنے ڈیڈی کو ڈھرنڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔

ہاں، بینو انچ کا کانسی کا آدمی، جس نے پہول کڑا ہوا ہے، میرا ہے۔ شارٹ رنٹ شونگ کی شکری میموریل ٹرانی، جس کا نام کرتل آئی شکری کے نام پر رکھا گیا، جے انڈر آفیر علی شکری نے جیتا۔

امجی میں کرل شکری یا حجت کے تکھے یا بستر کی اس چادر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا جو ان سب کو جوڑتی ہے۔ ڈیڈی اور حجت کے تکھے اور بستر کی چادر کے بارے میں سوچ کر میں جمیشہ بہت غضے میں آ جاتا ہوں یا بہت اواس ہو جاتا ہوں۔ یہ جگہان دونوں جذبوں کے لیے مناسب نہیں۔

اور انھیں دیکھو ذرائ کمانڈانٹ میری جانب مُڑتا ہے۔ میرے بازو میرے اطراف جم کر رہ جاتے ہیں اور میری گردن بڑی مبارت سے خود کو ایک جگہ لے آتی ہے جبال سے میں کانسی کے آدی کو دیکھتا رہ سکیں۔

'اور دیکھو ذرا ان نوخیز کلیول کو۔۔۔' نیا لفظ اچھا ہے، میں خود سے کہتا ہوں۔ اگ

٣١ ميخ آمول كاكيس

طرح تو وو اپئی اقبار ٹی برقرار رکھتا ہے۔ ایسے نئے الفاظ گھڑ کر جو آپ کو واقعی سمجھ میں نہ آئیں کین آپ اتنا جانتے ہوں کہ خود آپ کے لیے ان کا مطلب کیا ہے۔

'ید کلیاں نو نو انچ موٹے گذوں پر ریشی کمبلوں کے نیچے سوتی ہیں اور بیجے ہیں کہ وہ کوئی بلڈی مغل شبزادی ہے جو بنی مون پر آئی ہے۔' دو مُڑے تُوے رکے کو سیکنڈ او آئی می کے حوالے کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ تغییش جاری رہ سکتی ہے۔

'کیا یہ تحماری ہے؟' سینڈ او آئی کی نظموں کو میرے منع کے سامنے لبراتے ہوئے پوچتا ہے۔ میں نظموں میں سے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک آ دھا یاد آیا ہوا مصرع بی میرے ذبن میں انگ کر رہ جاتا ہے جو کسی 'کان سے پچوٹے ہوئے درخت' کے بارے میں تھا اور جو انگریزی میں بی بہت تجیب وغریب تھا لیکن تافیہ بند اردو میں مشکل پاگل پن کا نمونہ لگتا ہے۔ بتا نہیں وہ چوتیا جڑمن زبان میں کیا کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔

منبين، ليكن مِن مِندُ دائمنَك بيجانما مول ـ من كهمّا مول ـ

' بینڈ رائنگ ہم بھی جانتے ہیں۔' وو فاتحانہ کیج میں کہتا ہے۔' بیر تمحارے گذے میں کیا کر رہا ہے؟'

میں سوچتا ہوں کہ کاش انھوں نے رم کی بوآل یا ویڈیو ڈھونڈ ٹکالی ہوتی۔ پچھے چزیں اپنی وضاحت آپ ہوتی ہیں۔

من سي پر قائم ربتا ہوں۔

'یا کیفٹ شبید کی جانب سے میری سال گرو کا تخذ تھا۔' میں کہتا ہوں۔ سینڈ اوآئی می انظیس کمانڈانٹ کو واپس کر دیتا ہے، جسے دو اپنا کیس مگلس کر چکا ہو، چاہے کیس جو بھی ہو۔ 'میں نے اس کام میں ہر ہم کے چوتے دیکھے ہیں۔' کمانڈانٹ آ ہستگی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ الیکن ایک نونیز کلی کا دوسری نونیز کلی کو شاعری دینا، اور مجر دوسری نونیز کلی کاود شاعری دینا، اور مجر میری سجھ نونیز کلی کاود شاعری اپنے گذے کے سوداخ میں شونستا کچھ ایسی فائی ہے جو میری سجھ

من آمول کاکس ٢٤

ے تو باہر ہے۔

میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نیا افظ زیادہ استعمال کرنے سے کتنی جلدی اپنا جارم کھو دیتا ہے، لیکن امجمی اس نے بات ختم ہی کہاں کی ہے۔

' وہ سجھتا ہے کہ ہم سے بشیاری دکھائے گا۔ وہ سکنڈ او آئی ی سے خاطب ہوتا ہے جو واضح طور پر لطف اندوز ہورہا ہے۔ آئی ایس آئی سے کہو کہ اس سے ذرا بات کر کے تو اس کے کھے۔'

مجھے یقین ہے کہ اس کی بات اب بھی ختم نہیں ہو گی۔

اور سنو، لا کے، تم بشیار بھلے ہو گے اور تم نے دنیا کی ساری پوشاعری بھلے ی پڑھ رکھی ہوگی لیکن ایک چیز الیک ہے جے تم مات نہیں دے کتے۔ تجربہ۔ شاعری اس کے مقالمے میں ہے کیا؟ میں نے جب یہ وردی پہنا شروع کی تھی ۔۔۔ '

میں پہتول کرنے ہوئے کانی کے فحص پر آخری نظر ڈالا ہوں۔ کرل شکری کی باہر کونکلی ہوئی آخری نظر ڈالا ہوں۔ کرل شکری کی باہر کونکلی ہوئی آخلیس بھیے گھور تی ہیں۔ یہ کوئی مناسب بگلیشیں، میں خود کو بتا ہوں۔

کمانڈ انٹ کو میری لحاتی غائب دمافی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے الفاظ ڈہراتا ہے۔ میں نے جب مید وردگ پہننا شروع کی تھی، تب تم صرف مائع حالت میں موجود تھے۔

سیکند او آئی ی جھے مارچ کراتا ہوا کماندان کے دفتر سے باہر لے آتا ہے۔ ابنی واپسی کے سفر میں بیس اپنے پاس سے گزرنے والے کیڈٹوں کے سلیوٹ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں جسے میں سیکند او آئی ی کے ساتھے کی کوشش کرتا ہوں جسے میں سیکند او آئی ی کے ساتھے تفریکی چبل قدی کر رہا ہوں، جو بالآ فریل کے بجائے میرے ڈورم پر جا کرفتم ہوگ ۔
میں آئی ایس آئی کے علاوہ کچھ اور نیس سوچ پاتا۔

یں ای ایں ایں ای کے علاوہ چھاور یاں دی چھا۔ یہ یقینا بس خالی خولی وسمکی ہوگ۔ دو صرف اس لیے انٹر بلڈی سروسز بلڈی انٹملی جیش والوں کونبیس طلب کر کتے کہ ایک کیڈٹ بھگوڑا ہو گیا ہے۔ آئی ایس آئی تو قومی سلامتی اور

# ١٣٨ ميخ آمول كاكيس

جاسوسوں سے معاملہ کرتی ہے۔ اور ان دنوں کی چوتیا کو جاسوس رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ریاست ہائے متحدہ امریکا کے پاس تو مواصلاتی سیارے ہیں جن میں است طاقت ور کیمرے گئے ہوئے ہیں جو آپ کی گاف پر موجود سادے بال بھی گن سکتے ہیں۔ بیٹن نے ہمیں ایسے ہی ایک مواصلاتی سیارے کی تصویر دکھائی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس نے بیٹوں کی خلاے اتاری بونی تصویر یں بھی دیکھ رکھی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں دکھا سکتا کیوں کے دو کا سیفائیڈ ہیں۔

آئی ایس آئی منتقات کو بھی و کیمتی ہے لیکن ہم اس میں تو کیمی نہیں پڑے۔ ہال، ہم نے ایک بارحشیش پی بھی، لیکن ان بہاڑوں میں جبال سے میں آیا ہول حشیش تو باور تی خانے کے ایک مصالحے کی حیثیت رکھتی ہے اور مرورد اور الی بی چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عبید نے ہمارے واشر مین انگل سٹار چی سے کچھ حشیش لی تھی اور ایک چاندنی رات ہم نے پریڈ اسکوائر کے وسط میں اس کے کش لگائے تھے۔ عبید کو گائے کا دورو پڑگیا تھا اور مجھے اسے عمل طور پر اپنی چینے پر لاد کر اپنے ڈورم کک لانا پڑا تھا۔

مجھے بینن کو ایک ایس او ایس پیچاتا پڑے گا۔ Shit on a Shingle, Shit on a Shingle

## mer M

پندرہ جون ۱۹۸۸ء کو فجر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جزل ضیا
کی انگشت شہادت سورۃ الانبیاء کی شاک ویں آیت پر شحفک کر رہ گئی اور اس نے ابنی
مختر زندگی کا باتی عرصہ وصل مجھلی کی آنتوں کے بارے میں خواب و یکھتے ہوئے گزارا۔
اس آیت کے بنتیج میں ایک سیکیو رٹی الرٹ بھی نافذ کر دیا حمیا جس نے جزل ضیا کو اس کی
سرکاری قیام گاہ ، آری ہاؤس، تک محدود کر دیا ۔ دو ماہ اور دوروز کے بعد وہ بہلی مرتبہ آرئی
ہاؤس سے باہر لگلا اور طیارے کے ایک حادثے میں بلاک ہوگیا۔ توم خوش ہوگئی اور بھی
نہ جان کی کہ موت کی جانب جزل ضیا کا سفر ایک برتست دن کی اس البحن سے شروئ

مریڈوک کچھال کے انگریزی ترجمہ قرآن میں سورۃ الانبیا کی سامی وی آیت کچو اول تھی:

"اور ذوالتون ( کو یاد کرو) جب وہ (اپنی توم سے ناراض ہوکر ) فضے کی حالت میں جس اور ذوالتون ( کو یاد کرو) جب وہ (اللہ کو) میں جس جس (اللہ کو) میں جس جس کی کی سے کا اللہ کی کا اللہ کی معووثیوں تو پاک ہے (اور ) بے شک میں تصور وار ہول اس جب جزل ضیا کی انگشت اِلی کی شف مین الظالم میں ، پر پہنی تو رُک گئ ۔ اس نے اس خس ترین موانا فرقے میں مالد مری



# والم من أمول كاكيس

ابنی انتقی سے لائن کو پھر سے تلاش کیا، اور اس اُمید میں باربار انھیں الفاظ کو پڑھتا رہا کہ ان کی اصل تعبیر ڈھونڈ سکے۔ اُس نے اِس آیت کو پہلے جب بھی پڑھا تھا تو اس کی یادواشت کے مطابق وو کچر مختلف تھی۔

عربي عن يدآيت يون قى: لاالة إلّا أنت مُبِحنَدَك إنّى كُنتُ مِن الظّالِمين جن كا ترجد يد مونا جائے كه:

اور میں بول ان میں سے جنوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔ لیکن اس ترجے میں یہ بتایا کیا تھا کہ:

#### مي تصور وار جول

جزل کو حضرت یونس کا قصّہ خوب معلوم تھا۔ یہ حقیقت کد یمبال یونس کو بی ذواتنون کہا گیا ہے، اس کے لیے المجھن کا سب نبیس تھی۔ وہ جانیا تھا کہ یونس اور ذوالتون ایک بی جیں، اور حضرت یونس پریشان ہوجانے والے ایک نبی شے جو اپنا قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور بالآخر انھیں ایک وجیل کے پیٹ جس جگہ لی۔ مجرانھوں نے بھی آیت بار بار دُہرالَی بیاں سکے کہ وجل نے انھیں تھہ وار شکیک ٹھاک حالت میں باہر اُگل دیا۔

جزل نیانے فجر کی نمازے پہلے قرآن کے انگریزی ترجے کے مطالع کی عادت ڈال کی تھی کیوں کہ اس سے اسے نوئیل انعام کی تقریب کے لیے اپنی تقریر تیار کرنے میں مدد لی تھی۔ اس انعام کی تاریخ میں پہلی مرجہ وو اپنی تقریر سے پہلے قرآن کی تلاوت پر اصرار کرنے والا تھا۔ انعام کا اعلان تو انجی تک نیس کیا گیا تھا، لیکن اسے اُمید تھی اور وہ موتع کی مناسبت سے قرآن سے کوئی دھنے نقل کرنے کے لیے تلاش کر دہا تھا۔

تقریر میں حضرت بونس کی وعا توضیں جونی تھی، البقہ جزل ضیا کو پہلے سے جو ترجمہ یاد قدا أس میں اور جو کچھ وہ ورزق پر اپنے سامنے و کچھ رہا تھا، اس میں ب ظاہر نظر آنے والا فرق ات اب بھی پریشان کر رہا تھا۔ اس نے نائب دہافی کے ساتھ اپنا وزن

# من آمول کاکیس اسم

دوس کو لیے پر دھرا اور مصلے پر اپنا بایاں کولہا کھیایا۔ اس دوران اس کی شہاوت کی انگلی دوران اس کی شہاوت کی انگل دورس کے لیے بھارا کا اس آیت پر آگے چیچے مجرتی رہی جس نے اے مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ مُصلّی بخارا کا چارضرب دو فٹ کا ایک قدیم قالین تھا، جس میں سونے کی زردوزی آئی بوئی تھی اور جو چارضرب جانب کے کونے پر خالص سونے کے قطب ٹما سے جایا گیا تھا جو ہمہ وقت مکہ میں رائی جانب اشارہ کرتا رہتا تھا۔

خاندہ معبوں جب بہ مضائی جزل کو چیش کرتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عبد دُؤم شیزادہ نا کف نے یہ مُصلَّیٰ جزل کو چیش کرتے ہوئے سعودی عرب کے لیے ملّمہ کی نشان دہی کر دے گا۔ اُن کہا تھا، اگر آپ خلا میں بھی ہوں گے تو بیا آپ کے لیے ملّمہ کی نشان دہی کر دے گا۔ اور جزل ضیا نے جواب ای مزاح کے ساتھ دیا تھا، اور جزل ضیا نے جواب ای مزاح کے ساتھ دیا تھا جو ان کے تعلقات کا مختاز تھا، اور اگر خواہشات اللہ دین کا قالین ہوتمی تو میرے جیسے گناہ گار ہر وقت مکہ کی جانب موجی تو میرے جیسے گناہ گار ہر وقت مکہ کی جانب

جزل نیا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی تقریر اردو ش کرے یا پھر اپنی عربی کو بہتر کر کے اپنے سودی دوستوں کو حیران کر دے۔ اقوام متحدہ کے اپنے دوروں کے دوران سوٹ میں ملبوس انہجی تن خواجیں پانے والی خواتی سے اس کی طاقا تیں رہی تھیں جو آپ کی باتوں کا تمام زبانوں میں ترجمہ کر دیتی تھیں۔ یقینا سویڈن والے انھیں پنے دینے کے قابل تو بوں گے۔ پھراے اپنے اچھے دوست روطڈ ریمن کا خیال آیا کہ وہ اپنے بیڈ قون کے ساتھ الجے رہا ہوگا، بے چین ہوجائے گا، اور سوچا کہ وہ تقریر انگریزی میں ہی کرے گا۔ چلوکوئی اور ترجمہ دیکھتے ہیں، اس نے خود سے کہا۔ وہ مصلے سے انحا اور اپنا ریشم کا بُنا عربی شہینہ گاؤن اپنے پیٹ کے اُبھار کے گرد باندھ لیا۔ میرےجم کا واحد سویلین حصہ عواقی لئے قابو سے باہر ہے۔ وہ کہنا پند کرتا تھا۔

جب وہ یہاں نیس آیا تھا تو سنگ مرمرے بے فرش اور مہوگی کے ستونوں والی دادوں والے اس کمرے میں عسکری تاریخ پر کتابیں اور اس کے پیش روؤں کے پورٹریٹ موجود تتے۔ اس نے تمام کتابیں اور تصویریں مہمانوں کے کمرے کی ایکسی میں

رکھوا دی تھیں اور اسے عبادت کا کرا بتا دیا تھا۔ آرئی ہاؤی جو اب چیف مارش لاہ ایڈ مشریئر کے وفتر کا بھی کام کرتا تھا، انگریزوں کے دور کا ایک بنگا تھا، جس میں چودہ بیڈ روم، افغارہ ایکڑ پرمشتل لان اور ایک چھوٹی می مجد بھی تھی۔ یہ اسے پرائی بلیک اینڈ وائٹ دورکی فلموں کی یاد ولاتا تھا، جن میں رحم دل تھم راں اپنے عوام کے قریب جوا کرتے تھے۔ نیا ایوان صدر بن چکا تھا۔ وہ جر بننے کچو روز ای میں فیر کئی معرز زین اور مقامی کی قاری و خرشتل ہونے سے بھی تھا۔ وہ ایوان صدر کی کل ٹما راہ واریوں میں خود کو کو یا جوا محموں کرتا اور اس نے اپنے چیف اسٹانی افسرکو بدایت کر رکھو تھی کے خاتون اول کو یہ بتایا کرے کہ وہاں کام ابھی جاری ہے۔

جب بھی ووا سے محر تبدیل کرنے کے لیے نگ کرتی وہ کہتا، ابھی شل خانے مکتل اشہر بورے اور کہتے ہوں شل خانے مکتل شہر بورے اور کچو سیکے ورثی کے مسائل بھی ہیں۔ نیا ایوان صدر اسے شہزادہ نائف کے گل کی طرح مجت کرتا اور اس کا احرام کرتا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ جو چیز تیل کی دولت سے مالا مال صحرائی سلطنت کے ولی عبد کے لیے درست تھی دو تیرو کروز لوگوں پر مشتل ایک غریب قوم کے منکسر مزاج تھم رال کے لیے درست تھی دو تیرو کروز لوگوں پر مشتل ایک غریب قوم کے منکسر مزاج تھم رال کے لیے مرسب بوتی۔

وو بھین سے نہیں کبرسکا کہ بھی تعداد درست ہو، لیکن یہ ایک سترا عدد تھا اور جب سک دونی مردم شاری کا حکم دیتا دو ای پر بھین کرتے رہنے پر تیار تھا۔

اس نے پھیال کا ترجمہ مبز رنگ کے تعلین غلاف میں لیٹ دیا اور شاف میں قرآن کے دوسرے نسٹوں ، تغامیر و تغاہم کے ساتھ رکھ دیا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ فجر کی نماز سے پہلے اپنی وردی چین لے۔ انٹر سرومز انٹلی جینس کا سربراہ ساڑھے چھ بج اس سے ملاقات کرنے والا تھا، نماز سوا چھ بج فتح بونا تھی اور وہ چاہتا تھا کہ پچھ وقت آری ہاؤس کی سمجہ کے امام کے ساتھ بات چیت عمل صرف کرے۔

كى فيلد كرف اور مجرات نافذ كرف كردميان، جزل فيا بحى بحمار الوى

رائے سے رجوع کرنا بھی پیند کرتا تھا۔ اور اگرچ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں ورد تی

ہنا اس کی تیرو کروڑ رہایا کے مقدر پر اثر انعاز ہونے کا امکان نیس رکھتا تھا، پجر بھی اس

ہنا اس کی تیرو کروڑ رہایا کے مقدر پر اثر انعاز ہونے کا امکان نیس رکھتا تھا، پجر بھی اس

نے شیف میں سے قرآن کی ایک اور جلد نکائی، اپنی آنکھیں بند کیس، کتاب کھوئی اور بند

ہم ساتھ می کتاب کے صفول پر انگی پچیرنے لگا۔ اس نے اپنے اور اپنے ملک

سے لیے ایک محفوظ دن کی خواہش کی، اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی انگی کو اس آیت پر پایا:

عرائی الا افدا لا آئٹ شہ خذک انی نخت من الطالعین

اس کی مطالعہ گاہ کے باہر فجر کی نماز ہے تیل کے دہ معاملات شروئ ہو چکے تھے جو آری ہاؤی کو اپنی اپنی کا شکوفوں آری ہاؤی رہائی رہایا پر تفوق دیجے سانی جازہ اور تا تھیں سیدھے کر رہے تھے امرکزی گارڈ دیج میں مالیوں کی ایک میم کی جسمانی جارہ گئی جا رہی تھی ؛ جزل نمیا کا ذاتی بیت میں سات میں ایوں کی ایک میم کی جسمانی جارہ کی جا رہی تھی ؛ جزل نمیا کا ذاتی بیت میں سات میڈلوں کے سات سیت لگا رہا تھا؛ آری ہاؤی کو سکیے در ایوں پر ایک ہی تھے میں کے سات میڈلوں کے سات سیت لگا رہا تھا؛ آری ہاؤی کو سکیے در ایوں کی کوشش میں چپچھا سیکروں چڑیوں ایک کو سکیے در ای کا گئی ہے جبھی سیکروں چڑیوں میں سیکے در گی کوشش میں چپچھاری تھی۔

جزل ملیا نے آو بھری، قرآن کو اپنی دونوں آمھوں سے لگایا، اسے چوما اور اسے مثلف پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے جم میں دوڑتی بوئی سرسراہٹوں پر قابو پانے کے لیے خود کو بانبوں میں بھر لیا۔ اتنی مبع میں مع قرآن کی دو مختلف جلدوں سے ایک می آیت کا ساخ آ بیانا۔ پہلے تو بھی ایسائیس ہوا تھا۔

فوتی انتلاب کی رات سے اب بک، اس نے بھیشہ اپنی رہ نمائی کے لیے کتاب سے دجوع کیا تعالیہ دو جواب ملا تھا جس کی اسے تلاش ہوا کرتی۔ گیارہ سال پہلے اپنے وستوں کو آپریشن فیئر لیے کا تھم دینے سے پہلے، جس کے بیتیج میں وزیراعظم مجشو کو بٹا کر ملک کے سربراہ کے طور پر اسے فائز کر دیا گیا، اس نے قر آن کھولا تھا اور اسے بیاتی ملی تھی۔

مم مم ميخ آمول كاكيس

هُوَ الَّهُ ذِي جَعَلَكُمْ خَلَاتِفُ فِي الْأَرْضِ

پھر دو سال بعد بھٹو کو پیانی نہ لگائے کے لیے عالمی دو نماؤں کی جانب سے درخواستوں اور اس کے موت کے وارنٹ پر دستخط کے درمیان ضیا نے کتاب پاک کو کھولا اور وال سے مایا:

وَدَأَى الْهُجْرِهُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَهُمُ مُوَاقِعُوهَا وَلَهُ يَجِدُوا عَنْهَا مَضِرِفًا عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تاریخ کے دوراہ پر کھڑا ہوا ایک جہا آدی کیا کرسکتا ہے؟

گیارہ سال کے بعد اس نے خود میں ایک عادت کو پختہ ہوتے ہوئے محسوس کر لیا تھا۔ اب اس نے کتاب پاک سے ہر روز رجوع کرنا شروع کر دیا تھا جھے وہ خدا کا گلام خیس بلکہ پاکستان ٹائٹر کے پچھلے سفح پر چھپا ہوا اس کا روز کا زائچہ ہو۔ اس می اس نے خود کو ایک ایسے نشی بلکہ پاکستان ٹائٹر کے پچھلے سفح پر چھپا ہوا اس کا روز کا زائچہ ہو۔ اس می اس نے کوئی آئے نے میں خود کو دیکھتا ہے اور جو کوئی آئے نے میں نظر آربا ہوتا ہے اسے پچپان نیس پاتا۔ اس نے اپنے اندر ایک زورواد خوابش محسوس کی کہ وو قر آن کی ایک اور جلد طاحظہ کرے۔ اس نے قرآن کی ایک اور جلد اُنٹائی، لیکن اے کو لیفر کا نیج ہوئے ہاتھوں سے دوبارہ شاف میں رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے دیک ضرورت ہے؛ اسے آرمی ہاؤس کی معجد کے امام سے بات

ک آیت ۳۹ سروة قاطر ، ترجد: وی تو ب جس نے تم کوزین میں (پیلوں کا) جانشین ،تایا۔ ترجد: مولانا فق محمد جاندھری کے آیت ۵۳، سورة الکہنے: ترجد: اورگذگار لوگ دوز نے کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ دواس میں پڑنے والے جی اوراس سے بچنا کا کوئی رستہ نہ یا کیں گے۔ ترجمہ: مولانا فی محمد جاندھری

سرنے کی ضرورت تھی۔

معود بحل جانے والی راہ داری میں چلتے ہوئے وہ اپنے بیڈروم کے پاس سے

مزرا۔ اس نے آ ہتگی سے دروازہ کھولا اور اندر تجا تک کر دیکھا۔ نیمیل لیپ روش تما

اور اس کی بیوی اپنی وافر پشت اس کی جانب کیے سوری تھی۔ وہ جب بھی اے دیکھتا

اے شیزادہ نائف کی بات یاد آ جاتی کہ بد وؤل کے مشوات بڑے کس لیے جوتے

ہیں۔ شیزادے کے مطابق وہ اپنی عورتوں کے وسٹے داغیے کے جواب میں ارتقا پذیر

ریکتان میں ارتقا کا ممل کافی جلدی ہوجاتا ہے 'جزل ضیانے خداق میں کہا تھا۔
اس کی بیوی اپنی نیند میں بلی، اس کے وسٹی گنبدوں پر مشتل چینو لرزی اور جزل
نے آبشگی سے درواز و بند کر لیا اور اپنے کرے کی جانب چلا گیا، جو اس کے رات کے
رفتر کے ساتھ ساتھ ایک الی الماری کا کام بھی دیتا تھا جس میں آپ چل پھر کر گھوم کئے
ہیں۔ اس نے نماز سے پہلے کپڑے تبدیل کر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وو نہیں چاہتا تھا کہ
بیں۔ اس نے نماز سے کہا تھا کرتا ہے۔

اس کے کرے میں اشیا کی تعداد انتبائی قلیل تھی، فوج کا ایک لکڑی کا اسٹیٹررڈ ڈیل بیڈ، بسر کے ایک جانب میز پر مسج کے اخبارات کا ایک پُلندا اور دوسرے میز پر دودھ سے مجرا ایک گاس جو ایک کاڑھے ہوئے نیکن سے ڈھکا جوا تھا۔

رودھ کا گلاس ان گریلو عادات میں ہے ایک تی جن کے معنی اس کی چوتیس سالہ ازدوائی زندگی کے دوران تبدیل ہو گئے تھے۔ جب وہ ایک نو بیابتا کپتان تیا تو اس کی ازدوائی زندگی کے دوران تبدیل ہو گئے تھے۔ جب وہ ایک نو بیابتا کپتان تیا تو اس کی میز پر بینی اشتبا بڑھانے کے ایک معصوبانہ گھریلو ہے ٹو نکنے کے طور پر اے ان کی میز پر ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ جب ایک میجر کی حیثیت سے اس نے اپنے افسران کو متاثر کرنے کے لیے وحسکی کا تجربہ کیا تو یمی دودھ اس کے میٹک ادور کا علاج بن میا۔ اپنی المنظ بن میا۔ اپنی



JIAI III

بنایا۔ اس نے دو بارہ قدم باہر دھرا اور ان کا سلیوٹ لوٹانے کے بجائے ان کی جانب سر بلا وینے پر اکتفا کیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر وہ آیت وُہرانے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن دینے پیس کی بار بارکی التجاؤں کی جانب لوث چکا تھا۔

سرے یہ میں جزل ضیا امام کے پیچھے اپنی جگہ پر پہنچا، اس نے نماز شرو کا کرا دی۔ انثر مروسز انتماع جیسے ہی جزل اخر اس کے داکیں جانب کھڑا تھا۔ اس کی حرکات جزل مروسز انتماع جیست کا مربراہ جزل اخر اس کے داکیں جانب کھڑا تھا۔ اس کی حرکات جزل اخر اپ نمیا کہ حرکات نے درای ست تحمیر، جیسے اللہ کے سامنے جیستے وقت بھی جزل اخر اپ اس سے اشارہ پانے کا منتظر ہو۔ جزل نمیا کے لیے یہ بات تقویت کا باعث تھی کہ کوئی ایسا محف اس کے ساتھ نماز پڑھ دہا ہے جو اس کی آنکھیں اور کان ہے۔ وہ جانا تھا کہ اس کا ایک مومن بھائی ہے اور پھر رہ بھی کہ یہ بھائی کہیں اور کی سیاہ خواہش کو پالنے کے بجائے اس کے ساتھ سبیں موجود تھا۔

پانچ وقت نماز پڑھے والوں کی اکثریت کی طرح جزل ضیا بھی نماز میں پڑھی بیانے والی دعاؤں پر توجہ برقرار رکھنے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بوخت آیش بالکل شیک ڈہراتے، اس کے ہاتھ اس کے کانوں تک بلند ہوتے، اس کے تھفنا ام کے بر جعک جاتے اور اس کا ماتھا پنے مشق ہے حاصل ہونے والی مستعدی ہے زمین کو چو جاتا، لیکن اس کا ذہمن حضرت یونس کی اس دعا میں اٹکا جوا تھا جو انھوں نے وصل مچھل کے پید میں کی تھی۔ اے کسی شے کے الحنے کی آواز آتی، بڑے بڑے بلطے دکھائی ویتے کے پید میں کی تھی۔ اے کسی شے کے الحنے کی آواز آتی، بڑے بڑے باز و نظر آتے۔ اس نے توک نظا اور محسوس کیا کہ چھوٹی چھوٹی مچھلوں کا ایک گروہ اس کے جم کو اپنے مہین وائتو ل سے کھاتا ہوا اس کے ول کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اے وہیل سمندر میں مجری چھلانگ لگائی ہوئی موس ہوئی تو اے اُبکائی می آئی اور اس نے سانس لینے کے لیے ہوا کا گھونٹ بھرا۔ موسٹ می گرم فربد دیوارے کرانے سے پہلے جزل ضیا تعاب بیسے دلدی سمندر میں مجری سے سالے کی گرم فربد دیوارے کرانے سے پہلے جزل ضیا تعاب بیسے دلدی سمندر میں میں کھو وقت لگا کہ

٣٦ ميخ آمول کاکس

کر نیل کے دنوں اور پھر بریگیڈر کے عبدے کے دوران اپنی ترتی سے متحقیق اضطراب کے دوران اے السر رہنے لگا تو یہ دورہ اس کا بھی دھیان رکھنے لگا۔ خاتون اوّل پکھ آئیں پڑھی، دورہ پر پھونک ہارتی اور پھر اے اس بیٹین کے ساتھ اس کے بہتر کے ساتھ اس کے بہتر کے ساتھ گئی میز پر رکھ دی تی کہ دو اے بے گا نہیں۔ 'تمحاری کمی عمر کے لیے' دو کہتی۔ 'تمحارے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے۔' اس نے اب کی برسول سے دورہ کے گئی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا لیکن اس کا بی نہیں چاہتا تھا کہ دو اے یہ گلاس رکھنے کہ روک دے۔ فورت ہے بحث کون کرے؟ اگر اس کی تیام گاہ کو حصار میں لیے رکھنے والی ایک میز پر ترتیب ہے دیکھ تھے تو تو ایک انرکرافٹ کن کی ایک بیٹری، اس کے بیڈ روم ایک میز پر ترتیب ہے دیکھ تھے تو آیک دورہ کے ایک میز پر ترتیب ہے دیکھ تھے تو آیک دورہ کا گلاس کیے اے ان سازشوں سے محفوظ کے ایک میز ان کے بارے میں خاتون اوّل خواب دیکھتی رہتی تھیں؟ لیکن ایک ایک خوان پر دیکھنے خاتون اوّل سے کون کر دیکھنے خاتون اوّل سے کون کر دیکھنے خاتون اوّل سے کون کر دیکھنے خوان پر دیکھنے خاتون اوّل سے کون کر دیکھنے خوان پر دیکھنے خوان پر دیکھنے کر سکا تھا جو گھر کے عمدہ نہ ہونے اور تو کی ٹیلے واؤں پر دیکھنے خاتون اوّل سے کون کر دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کورت کی گھنے دورت کی کھنے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کی کھنے دورت کی گھنے دورت کھنے کی دورت کی گھنے دورت کی دورت کی گھنے دورت کی کھنے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کے دورت کی گھنے دورت کی گھنے دورت کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے دورت کی کھنے کورت کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی ک

اس نے اپنی گھڑی پر دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اگر اس نے اپنی وردی پہننا شروع کر دی تو اسے نماز کے لیے دیر ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑجاتا کیوں کہ امام کو تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے آ جانے کا انتظار کرتا ہی تھا۔ لیکن حضرت یونس والی آیت نے اس کے دل کی وھڑکیں تیز کر دی تھیں اور اس نے محسوس کیا تھا کہ وو مبجد ش می سکون یا سکے گا۔

جب اس نے آری ہاؤس کے اس بغلی دروازے سے باہر قدم نکالا جو مجد کا طرف جاتا قاتو سائے میں کھڑے دو کمانڈو نے اسے سلوٹ کیا۔ جزل ضیا جو وہ آیت ؤہرائے میں معروف قاجو وہ فیج قدم باہر رکھنے سے پہلے ڈہراتا تھا، ککریٹ پر پڑنے والے جوّق کی ضرب سے چونک کیا۔ وہ دلیز پر لاکھڑا کیا اور اس نے ایک قدم چھے کو من آمول کاکیس ۹ م

۸۴ مخ آمول کیس

امام كيا كبدر با ب-

جب جزل میانے فرجی بغاوت کی اور خود کو چیف مارشل لا و اید مشریر تعینات کا ۔ تو اے آرئی چیف ہے صرف مولہ ماہ ہوئے تھے۔ اے پتانہیں تھا کہ اس نے جن آ بھے ج نيلوں كى مدد مارشل لا لكايا ہے دواس يركتنا اعتاد كرتے جي يا، جو زيادواہم تحا، اس كا كنا احرام كرت بي- ووب العلوث كرت تع، ابني في بات جيت من بكي، نیل فون بات چیت کی اس تحریری صورت کے مطابق جو جزل ضیائے دیکے رکھی تھی، اے چند كبركر يكارت اور اس كے احكامات يرعمل كرتے ليكن كيا وہ اس وارحى مونچ مُن ، وصلى خور اور اشرافي سے تعلق ركنے والے كروه يرضيح معنول مي اعماد كرسكا قا؟ كاعده ير دو س زيادو سارك ركف والع بر فخف ك ليم الني ب اعتادى كى بدوات بدبات قابل نبم تھی کہ بغاوت کی رات کے بعد ہونے والی بہلی کور کمانڈر کانفرنس میں جزل میا میں عزم وتیشن کی کی ی تھی اور اے شیک سے پتائیس تھا کہ وہ کیا جائے ہیں کہ اب وہ اس ملک کے ساتھ کیا کرے۔ افول نے بغاوت تو کچھ یوں کر دی تھی جیے وو ڈرل انکیش کے تھم پرعمل درآمد کررہے ہوں لیکن جزل منیا جانتا تھا کہ اے ال کی وفاداري مض بشائي نيس مل والى ائريكتن روز اول يرعل كرنا جوكا-

جزل ضائے شادی کی تو وہ بکتر بند ڈویژن میں کپتان تھا۔ وہ تب تک کنوارا تھا۔ اس کی شادی کی رات اے اُس کا ایک مامول ایک کوفے میں لے عمیا اور فاری زبان کی ا کے برانی کبادت اس کے گوش گزار کی: اگری گشتن روز اوّل ؛ مامول فے اس کے كاند مع دبائ، ايك فش قبتبد لكايا اورات اس كرے كے اندر دكيل ديا جال مستقبل کی خاتون اذل مرخ ریشم کی ایک تھڑی می بنی ، بستر پر اس کا انظار کر رہی تھی۔ ضیا کو فاری نیس آتی تھی اور اے اُس رات مارنے کے لیے کوئی بل می مجی نیس-

اکیا آپ یہ لباس تبدیل کر کے کوئی زیادہ آرام دو لباس پہننا پند کریں گا؟ جزل منیانے اس کی مرخ ریشی تیس کے کڑھے ہوئے وامن کومروزتے ہوئے یو چھا تھا۔

اس میں بہت آرام ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا دامن چیزاتے ہوئے جواب دیا تا۔ مجرال نے أس كى طرف پيٹے موڑ كى اور سورى۔

وو مانتا تھا كدأس كلى رات كى ناك ثوئيال مارتى جوكى اس ناكانى كا تتجد ايك الي ناكاني كى صورت بيس ظاهر جواجس بيل اس كى اتعارثي مجى يورى طرح نافذ ت جوسكى-عیس سال بعد، نصف شب کی بغاوت کے بعد والی مج، وواس کماوت کا مطلب جان چکا تھا۔ اب وہ بلی کو مار کر، اے دفتا دینا اور اس کی قبر پر اپنا پرچم ابرا دینا جابتا تھا۔ بس اے شک سے بینیں با تھا کہ اے برمب کرنا کیے تھا۔ اللہ میری مدد کرے گا، اس نے كانفرنس روم مين واخل مونے سے پہلے سوجا۔

جزل میا کی بغاوت کے بعد پہلے اجلاس میں جوید اور فضائیے کے سر براجول سمیت آٹھ برنیل جزل بیڈ کوارٹرز کے کانفرنس روم میں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ اجلاس کی تاریخی نوعيت كو ذبين من ركحت بوئ اددليول في كلاب كي خوش أو دالے ائر فريشز كا يدور في چنز کا ذکیا تھا اور کمرا امجی امجی فہریند کیے ہوئے تابوت کی طرح مبک رہا تھا۔ ایڈ جونث جزل، جزل بيك، ايك دوستاره جرنيل جے غير متوقع طور پر چينك آ جايا كرتى تحى، ايك سنیدرومال این ناک پر ر کے، کونے میں بیٹا تھا اور کانفرنس میں بولے جانے والے ہر لظ كوريكارة كرنے كے ليے جارتھا۔ مب كے سامنے ايجندے كى كاني ركھي تھى جواليك مبز رنگ کے چڑے کے فولڈر میں تھی۔ جزل فیانے نوٹ کیا کہ اگرچاس کے آنے پرسب کڑے ہو گئے اور انحوں نے اے سلیوٹ مجی کیالیکن ووسب اس کے نشست سنجالے ت پہلے بی بیٹے گئے۔ وہ اپنی نشتول پر پہلو بدلنے گئے اور اس سے پہلے کہ وہ اجلاس ك أغاز كا اعلان كرتا يول چيف نے كبا، من يه بات ريكارة ير لانا جابتا مول كه جب مجھے ٹو کے مارے میں بتایا حما تو یہ سلے ہی ہے شروع ہو چکا تھا۔۔۔'

ایڈ جونٹ جزل کی وہائی ہوئی چینک نے ایک لمح کے لیے سب کی توجہ بٹا دی ادر جزل میا کو وہ شروعات ال من جس کی اے شدت سے ضرورت تھی۔ اس نے نول

چیف پر ایک پُر شفقت گفوری مرکوز کی اور ملتجیانہ آواز ش گویا ہوا۔ 'آف کورس ہم آپ کا احتجاج سیں گے اور آف کورس ہم جو پکھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کی رو نمائی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن چول کہ ہم خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اپنے ملک کو بچا لینے کے بعد پہلی مرتبہ طاقات کر رہے ہیں، کیا ہمیں سے اجلاس قرآن کی حلاوت سے نہیں شروع کرنا چاہے؟ اللہ تمام ادادوں میں ہماری رو نمائی فرمائے۔'

ان سب نے اپنی اپنی نشستوں پر پہلو بدلے، کہ وہ نہیں جانتے ہے کہ ایک صورت حال ہے کیے عبدہ برآ ہوتے ہیں۔ وہ سب مسلمان سخے اور جانتے ہے کہ پیف مجی ذہبی رکان رکھتا ہے۔ جب وہ محفوظ میلے فون لا کنوں پر بات کر رہے ہوتے تو ان میں ہے کچھ اسے 'مثلا ' مجی کہتے۔ لیکن اجلاس تو اجلاس تھا اور ملک چلانے کے محاملات میں خہب کو شامل کرنا ایک ایسا تصور تھا جو ان کے لیے قابل فہم نہیں تھا۔ رہاج صدی کی فرجی تربیت نے انجیس کئی کاموں کے لیے تیار کر دیا تھا؛ وہ پائی مختلف زبانوں میں جام صحت تجویز کر کئے تھے، وہ و دینا کی بہترین افواج کے ساتھ مشتر کہ فوجی مشتیس کر کئے اور ان کے تھم بہ قدم ماری کر کئے تھے۔ اگر وہ اپنی وردیاں اتار نے کا فیصلہ کرتے تو وہ کورس اور ان کی ہر سروائیول سکل یہاں ناکانی خابت ہوئی۔ وہ نہیں جانے تھے کہ اپنے کورس اور ان کی ہر سروائیول سکل یہاں ناکانی خابت ہوئی۔ وہ نہیں جانے تھے کہ اپنے بیف کی جانب سے قرآن کی خلاف کرنے کی چش کش پر وہ انکار کیے کر سکتے تھے۔ اگوں نے گاب سے مہلی ہوئی مزید ہوا اپنی

جزل نیانے اپنے فولڈر سے قرآن کی ایک نیلے رنگ کی چھوٹی می جلد باہر نکال، اپنے مطالع کا چشمہ چڑھایا اور تلاوت شروع کی۔ تمام کمانڈر احرام سے یعجے کی طرف د کچے رہے تھے اور خاموثی سے من رہے تھے؛ کچھ نے اپنے ہاتھے اپنی گود بش رکھ لیے اور سوچنے گئے کہ کیا وقت نہیں آگیا تھا کہ وہ خدا کی نافر مانی کا مزو چکھ سکیں۔

الدوت تمن مث سے زیادہ جاری نبیں رہی۔ جزل نیا کی آواز لاآنے جیسی تھی،
ایکن قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے میں ایسا کچھ ہے کہ بہت بھدی آواز بھی ایسے میں
ایکن قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے ہیں ایسا کچھ ہے کہ بہت بھدی آواز بھی ایسے میں
ایکن فرواشت معلوم ہونے گلتی ہے۔ اس نے تلاوت ختم کی اور قرآن کی جلد اپنے باکیں
حاب بیٹے جزل کو تھا دی۔

ہ ب ب ب ب ب ب ب ب المجھی انگریزی ہو لئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں ، میں ان سے درخواست کروں ، میں کہ جزل اخر بہت المجھی انگریزی ہوئے ہیں۔ میں نہیں آئی۔' میں کہ ان لوگوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دیں جنیس عربی سجھے ہیں نہیں آئی۔'

ی کیا بواس بات ہے۔ نیول چیف نے سوچا۔ ہم میں سے تو کی کو بھی عربی نہیں آئی۔
جزل اخر نے زک زک کر پڑھنا شروع کیا: 'میں شروع کرتا ہوں اللہ کے تام
ہے، جو بڑا پاک، بڑارم کرنے والا ہے۔' وو ترجمہ پڑھ رہا تھا تو جزل ضیا پلک جیکے بغیر
اے گورتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ساتا ختم کیا، جزل ضیا نے جلد اس کے ہاتھ سے
لے لی اور ایتے جرنیلوں کے سائے اسے اونچا کرکے وکھانے لگا۔

'آپ کیا مجھتے ہیں کہ ہیں نے جو صدۃ آپ کو سنایا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟' ایک لیمی خاموثی طاری رہی۔ جزل بیگ نے رومال کے پیچے اپنی ناک سُوک۔' کم آن، بتا ہے؛ جزل فیا نے اپنی آواز بلند کر دی۔ پھر اس نے اپنے کا کی سُوکیل گا: 'عربی بتا ہے۔' جزل فیا نے اپنی آواز بلند کر دی۔ پھر اس نے اپنے کا گاؤ کے نام پر، نہ یہ لگھا گیا کہ گاؤ کے نام پر، نہ یہ یبال کی بنام بت کا کوئی تذکرہ ہے۔ یبال لگھا گیا ہے کہ دیوتاوں کے نام پر، نہ ہی یبال کی بنام بت کا کوئی تذکرہ ہے۔ یبال کھا ہے: ''اللہ کے نام سے'' اس نے ایک ڈرامائی وقد ویا۔' یبال جھے اپنے بھائیوں کو یا دولانے ویجے کہ مسلمان بنے کے لیے ایک غیر مسلم کو س سے پہلی چیز جو کہنا ہوتی ہے، اور وہ پہلا ایمان کا کلہ جس کی گوائی ہر ایمان والے کو دینا پڑتی ہے، یہ ہے کہ: جیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اس نے پھر وقند کیا اور میز کے گرد اس توقع ہے ویکھا کہ کوئی وہ پہلا کلہ مشکل کر وے گا۔ کوئی نیس بولا۔ اس نے ڈہرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اللہ۔' وہ سب اسکول کے ایسے بچوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اللہ۔' وہ سب اسکول کے ایسے بچوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اس نے بچوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اس نے بچوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اس می بیا کوئی نیس ہیک ہے وہ سب اسکول کے ایسے بچوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔۔' اس نے بھوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی فدا سوائے۔۔۔' اس میں بھوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہے کوئی خدا سوائے۔۔۔' اس میں ہوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہیا کہ سے بہت ہی اسکول کے ایسے بچوں کی طرح پُرایا۔ 'منیس ہیا کہ سے بہت ہیا

۵۲ میخ آمون کاکیس

بوكدان سے يو جھے جانے والے سوال ميں كوئى چال تونيس-

'جی ہاں۔' جزل نیانے میز پر مُگا مارتے ہوئے کہا۔'میرے پیادے جرنیاو، آپ كا احتمان اور تجاويز سن سے بيل جمع ايك بات واضح كر لينے وين: نبيس ب كوئى خدا، سوائے اللہ کے۔ اور چول کہ خود اللہ کہدرہا ہے کہ نتیں ہے کوئی خدا، اس لیے چلیے اس لفظ كوى ختر كي وية جي - يدوموكا وينا چيوز وية بي كد كاذ الله ب- يدايك مغرلي تقور ے، جو یہ بات بچے میں مشکل بیدا کرنے کا آسان طریقہ ے کہ خالق کون ب اور فا كرنے والا كون \_ بم تمام خاب كا احرام كرتے بيں، خصوصاً بيسائيت اور يجوديت ك فداب كا ليكن كيا بم أفحى كے جيما بنا جاج بين؟ عيماني حضرت عيمني كو خدا كا بيا كت يں \_ كيا بم ياتين كرليل كه جب بي بي مريم سور بي تحيل تو كوئى خدا ... يبودى مجى حضرت موی کو قریب قریب اینا فدائل کتے ہیں۔ آب لوگ سوچیل کے کہ ہمارے لوگول کے لے بھی ایک بی بات بے چاہ گاؤ ہو یا اللہ سم وفرنس؟ اس فے مونث سکير كر الكريزى یولنے کے اس انداز کی نقل اتاری جو اس کے بہت سے جرنیاوں کو پیند تھا۔ الیکن انھیں بتائ كاكون كه بم الله يرايمان ركح بي، كى اور خدا پرئيس؟ كيا الله في بميل فتنب نیس کا کہ ہم اس مخصے کوخم کریں؟ پھر بعد میں آئے ہوئے ایک خیال کے تحت اس نے اسے ساتھی جرنیلوں کے جذبۂ خب الولنی کو آواز دی۔ 'مبندو بھی اینے چھ جھ بازوؤل والے عفر يتوں كو خدا كتے جي - كيا بروليل كافى نبين كد كاذ اور خدا جيسے لفظول سے يرجيز كيا جائي؟ اور اكرآپ من سےكى كويتويش بكدلوك كاذ اور الله من فرق بجاك نبیں سکیں مے تو میری حجویز یہ ہے کہ بداللہ پر چیوڑ ویا جائے۔'

اس کی مختر تقریر کے بعد جو ممکنل سکوت طاری جوااس نے جزل ضا کو مطمئن کیا۔ 'کیااب ہم نول چیف کا احتماج ساعت کر سکتے ہیں؟' نول چیفجس پر خدا کے نام سے معلق لکھر کے اثرات امجی زاکل فیس ہوئے تح، اچانک خود کو بہت حقیر محسوس کرنے لگا۔ بورا ملک اللہ کو برتسم کے فلط نام سے لگار

مين أمول كاكيس ١٥٠

ر ما تھا اور ایک وہ تھا جے پر وٹوکول کی ذراحی خلاف ورزی کی پڑی تھی۔ و جرنل جو منا کواس کی چنے بیچے منا کہا کرتے تھے، اس کی صابحیوں کا خلط اندازه لگانے پرشرمندگی محسوس کررہے تھے: ندصرف میرکدود ایک مُلَا تھا بلک ایک ایسامُلَا چا جس کا ذہب کا فہم اس من سائی کو طوطے کی طرح ؤہرا دینے سے زیادہ نہیں تما جو وہ روس ملل سے سنتا تھا۔ بغیر داڑھی کے ملا، چار سارہ جرنیل کی وردی میں ملا، ایک معنوان نیکس انسکٹر کی می جبلت رکھنے والا مُلآ۔

باتى لوگ ميز ك كرد حيران بيني سخ ادر أس سب كو سجيخ كى كوشش كر د ب سخ جوافھوں نے ابھی ابھی سنا تھا۔ اگر جزل ضیا ان کے ذہن پڑھ سکتا تو اے وہاں پیتحریر للحي بوئي نظر آتي:

- يه يرحايا ب اس سيندهرس والول في؟

۔ وہ ملک جس کے عوام سوچے تھے کہ اے خدانے تخلیق کیا ہے اسے بالآخر وہ مل بی می جس کے وہ متحق تھے: ایک بر برانے والا احق جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اے اپنا نام صاف کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔

- بات تومنطق كررباب - مجهاس كالبيكمي خيال كيون سبس آيا؟

- وہ اپنا ڈیٹی کے بنائے گا؟

- ياريه مين فوجي كماندرول كاجلاس مين جول يا كاؤل كى محكم معجد مين؟

- میں اپنے محر میں گاؤ کے نام پر پابندی لگا دول گا۔

- جمیں پہلے بی سوج لینا جا ہے تھا کہ اس وردی میں ایک گلائ نابغہ میٹا جوا ہے۔

- یاد اب ایجندے پر بھی بات ہو جائے؟ ہم نے ابھی ایک بلدی سویلین حكومت كا تخت الناب، آخر بم اس ملك كو جلاكي ع كيد؟ كيا الله خود في الركر ال بلڈی سرکوں پرگشت فرمائے گا؟

واحدادی جس نے اپنے خیالات کو زبان دی، جزل اخر تھا۔ ایک سابق لمال ویث

۵۳ ميخ آمول کاکيس

با كر، قبائل لى منظر ركف والا ايك دازهى مو فيحد مندا آدى جو سابيان وقار سے اس قدر مجر پور قباك وو دنيا كے پانچ آباد برتاعظوں ميں سے كى كے بھى كى ملك ميں پيدا ہوجاتا، وہاں جزل بى بنا۔ فوجى وقار كے ساتھ أشحة بيشنے كى صلاحيت كے ساتھ ساتھ اس ميں اپنے سينر كے توسے چانے كى بھى الى صلاحيت بھى كہ فندقوں ميں مشہور ہو جانے والے ايك لطنے سے مطابق وو دھمن كے ايك پورے يونت كو ان كى چينے چائے چائے وائے تراسكا قبار

وومرے جرنیلوں نے سوچنا چیور ویا اور جزل اختر کو سننے کے لیے اپنی کرسیوں پر

آگے بوکر بیٹے گئے۔ اللہ کہ کرم ہے آپ اس ملک کو تبائی کے دہانے ہے بچا کر لے

آگے جیں۔ اللہ کی مہریانی ہے آپ نے اس ملک کو آس دقت بچایا جب سیاست دان

اس نے اپنے آپ کو روک لیا کیوں کہ دہ خدا کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے

اس نے باز باتھوں کو مبز فولڈر پر احترام ہے دحرا۔ ایس شکر ادا کرنے چاہتا ہوں اللہ کااور

بارے صاحب بھیرت چیف آف اسان کا جنمیں اللہ نے یہ جم عطا کیا کہ وہ درست

وقت پر درست فیصلہ کر سکیں۔ اس نے حزید ہو لئے سے پہلے میز پر ارد گرد دیکھا۔ ایس اس میز کر در کھا۔ ایس اس میز کر در کھا۔ ایس اس میز کر در کہا خوں نے

وقت پر درست فیصلہ کر سکیں۔ اس نے حزید ہو لئے سے پہلے میز پر ارد گرد دیکھا۔ ایس اس میز کر در کہا جنوں نے

وقت پر درست فیصلہ کر اس کو کو ایسے تھم در ضبط کے ساتھ عملی جامہ پہنایا کہ ایک بھی گولی اس مین بیانا پڑا۔ '

کرے میں طاقت کا توازن اچا تک تبدیل جو گیا اور آٹھ آدی، خبب سے اہنی اور آٹھ آدی، خبب سے اہنی ا استی کی مختف طعیں رکنے کے باوجود، اور وحملی اور خواتین کے مختف التوع ذوق کے باوصف اور الآمین کی کے تنقف لجول کے لیے ترج کے بوتے ہوئے ہوئے ایک بی نیتج پر پہنی گئے: جزل اخر ان پر بازی لے گیا تھا۔ یہ لفظ تو آٹھیں اوا کرنے چاہے تھے۔ کرے میں پھلی دوئی گلاب کی خوش ہو اچا تک بای محسوس ہونے گئی۔ جزل بیگ نے اپنی ناک پہنی اور اپنا دوال نجرے اپنی جب میں رکھ لیا۔

بينخ آمول كاكيس ٥٥

کانفرنس آ کے بڑھی اور اس میں اب ایجنڈے یعنی مکلی سرحدوں کے تحفظ، ٹو کے لیے ہانون کی اوٹ کے حصول اور ایسے سیاست وانوں کی فبرستوں کی تیاری پر فور ہونے لیے ہانون کی اوٹ کے حصول اور ایسے سیاست وانوں کی فبرستوں کی تیاری پر فور ہونے اگر جن کی خورت کی حالیت کے لیے اعتماد کیا جا سکتا ہوں کی ضرورت ہے، والی اچھی چیزوں کی جانب اشارہ بھی کیا: مجھے صوبوں کے لیے گورزوں کی ضرورت ہے، مجھے وزارتوں کے لیے وزرا کی ضرورت ہے۔ میں کس پر بحروسا کر سکتا ہوں ،سوائے الن بھے وزراتوں کے جو اس میز کے گرد بیٹھے ہیں۔

وواعم اور زیادہ پر یقین ہو کر کمرے سے باہر نظے، لیکن کی نے بھی اپنے چیف كا يفام مجلايا نبيل- الحلي حمياره برسول عن ان جرنيلول عن عد بب سول كوريائر مونا مل کچے صوبوں کے گورز بنیں مے، باقی کی جگدان کے جونیئر لے لیس مے۔ دو چزیں الى تحيى جو ايجند ، يرنبيل تحيى، ليكن بعد من آنے والى برقيامت كوسبار كئيں۔ جزل اخر ب مک جزل بی رہا جب مک وہ مرسین میا، اور خدا کے باتی تمام نام قوم کی یادداشت سے آستہ آستہ فارج ہو گئے، جیسے دحرتی پر کوئی ہوا چلی ہو جو انھیں اُڑا لے ممنی بو۔ بے ضرر اور جانے مانے سے نام: فاری کا خدا جو فرال کے شاعروں کے لیے بہت کار آمد بواكرتا قعا كيول كريد زياده تر افعال كالهم صوت تما؛ رب، جع غريب اوك مصيب ك وقت بلاتے تھے؛ مولا، جے صوفی لوگ حشیش كى محفل كے دوران يكارتے تھے۔ اللہ نے نود کو ننانوے نام دیے تھے۔ اس کے لوگوں نے مزید کی نام محر لیے تھے۔ مگر سے تمام نام آ المتل سے غائب ہونا شروع ہو گئے: سرکاری کافذات ے، جمع کے خطبوں ے، اخبارات کے اداریوں ے، ماؤں کی دعاؤں ے، تبنیتی کارؤوں ے، سرکاری رقعوں ے، نیلے وژن پر کوئز شو کرنے والے میز بانوں کے ہونٹوں سے، پچوں کی کہانیوں ک کابوں ہے، مجت کرنے والوں کے گیوں ہے، عدالتی ادکابات ہے، میلے فون آپریروں کے خوش آ دیدی کلمات سے، حبس بے جا کی ورخواستوں سے، بین المدارس تقریری مقابلوں ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی گالیوں ہے؛ حتیٰ کہ جمیک کے لیے لگا کی حمیٰ

#### ۲۵ پخت آموں کا کیس

# گداگروں کی صداؤں سے مجی۔

خدا کے نام پر، خدا کو دحرتی ہے دیس نکالا دے دیا گیا اور اس کی جگہ اللہ وحدہا اللہ وحدہا اللہ وحدہا اللہ وحدہا اللہ وحدہا اللہ کے جو، جزل ضیانے خود کو فیشن دلایا کہ صرف اس کے ذریعے بوت تا تا اللہ لیکن آج، گیارو سال بعد، اللہ اللہ اللہ نشانیاں بھی دہا تھا جو ایک الی تاریک، اور ایک حقی جانب اشارہ کر رہی تھیں کہ جزل ضیائے آرزد کی کہ دہ اس کتاب میں کوئی شک کرنے کی جمت پیدا کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آپ کے پاس حضرت یونس جیسی رجائے تا کہ اگر آپ کے پاس حضرت یونس جیسی رجائیت نہ جوتو کی دھراک کا بیت آپ کی آخری آرام گاہ بن سکتا ہے۔

جب امام نے نماز کے بعد دعا پر حتی شروع کی تو جزل منیا کو یہ بات محموں کرنے

میں ایک لیحد لگا کہ اے ایک مرجہ مجر حضرت یونس کی کہانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے

یرحی تھی: وہ مجوب کچوٹ کر رونے لگا۔ دوسرے نمازی اپٹی نماز میں دہ آیت بمجی نیس

پرحی تھی: وہ مجوب کچوٹ کر رونے لگا۔ دوسرے نمازی اپٹی نماز میں مشغول رہے۔
انجی بہتی ہی بتا نہیں چاتا تھا کہ وہ ایما اپٹی مقیدت کی مثلات کی بنا پر کرتا تھا، اپنے دماغ کو

مشغول رکھے والے ریاتی امور کی وجہ ہے کرتا تھا یا خاتون اوّل کی جانب سے کسی اور

زبانی ڈانٹ ڈپٹ کی بنا پر۔ برایک نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ صدارتی آنووں کونظرانداز کر

رہا ہو۔ جزل ضیانے اپنا چرہ بائی جانب موڑا، گچرا پنا چرہ دائی جانب موڑا، پوری دنیا

کو دعا دی اور جزل اخر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کے الفاظ اس

کو دعا دی اور جزل اخر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کے الفاظ اس

کی رندھی ہوئی آواز میں دب کر رہ گئے۔ جزل اخر نے جزل ضیا کا ہاتھ دبایا اور اے

ہیٹے پر تھی دی تاکہ دو پُرسکون ہو جائے۔ ہالآخر اس کے منبھ سے الفاظ نگل آئے: 'کیا تم

میر بانی کر کے میراسکیورٹی لیول بڑھا کئے بوئے ہو۔ جزل اخر نے جزل ضیا کا ہاتھ دبایا اور اے

مرجہ پچر اس کا ہاتھ ایک منگ باذ کی گرفت سے دبایا۔ جزل ضیا کے جم میں سننی

کی لیر دور گئی، اس کی بائی آئکھ نے ایک آنو بہایا، اس کی دائی آئکو قبل کے ساتھ

## ser M

ہم اپنی وار سٹڈیز کی کلاس میں 'جنگ کا فن 'پڑھ رہے ہیں اور من زو کے اقوالِ زری کے کوے ابھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ کیا اس نے بینیس کہا تھا کہ اگر دشمن کوئی دروازہ کھلا چیوڑ وے تو چکاؤ مت، فورا اندر چلے آئ؟

مر، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر آئی ایس آئی کو بلانا پڑا تو یہ اکیڈی کے لیے ذلت کا مقام ہوگا۔ میں تشویش آمیز لیج میں کہتا ہوں۔

اور اس ذلت كا ذف واركون ب؟ كون ب جوتفيش من تعاون نبيس كرربا؟ وو

۵۸ پخ آموں کا کیس

ابی تفتیش فائل میرے چرے کے سامنے ابراتا ہے۔

میں خدا کی قتم کھاتا ہوں، سر۔ میں کہتا ہوں اور اپنا مُنے بند کر لیتا ہوں، کیوں کے دو میری آتھوں میں دیکھ کر مُوتا ہے اور مجھے میرے سل کی جانب لے جانے کے بیائے معبد کی طرف چانا شروع کر دیتا ہے۔

مجد کی طرف جانے والی فالکنز روڈ میرے بوٹوں کے پنچ پچھلی جا رہی ہے۔
میرے ساتھی کیڈٹ یا تو اپنی کرداد کی تعیر والی کلاس میں جیں یا چرکاک پٹ کے
سیولیزوں میں اپنی نشتوں سے بندھے ایر جنی لینڈنگ کی مشق کر رہے جیں۔ اور
یباں میں بوں جے ایک مینڈک کی طرح مارچ کرا کے اللہ میاں کے گھر لے جایا جا رہا
ہے۔ ابھی تو نماز کا وقت تک نیس۔ اور میں جانتا ہوں کہ سیکنڈ او آئی تی کوئی نمازی تشم کا
آدی بھی نیس۔ میں بھی کوئی پر بیزگار نیس لیکن جب سے کمانڈانٹ نے دن کی پانچوں
نمازوں کو لازی قرار دے کر ان کے لیے رول کال شروع کیا ہے، میں نے اللہ میال کے
گھر کا چند مرتبہ دورہ کیا ہے۔

غید کچوروز کے لیے بہت پر بیز گار ہوگیا، حتی کد اس نے لائبریری سے میرے
لیے صحت، دولت اور بصیرت، نماز کی مدد سے نامی کتاب بھی لا کر دی۔ وہ اپنا زیادہ سے
زیادہ وقت مجد میں صرف کرنے لگا۔ اس کا بیٹون اس روز ختم جواجس روز ایک ڈیوٹی
کیڈٹ نے اسے نماز کے دوران ہوگا کی مشق کرتے ہوئے کچڑ لیا۔ ایک لیح تو وہ وہ وہال
کوٹول آس میں بیٹا تقا، اس کے اتھوٹے اور شہادت کی دونوں الگلیاں اس کے محفول پر
تھیں اور دہ اپنی کنڈلنی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوسرے لیع اس پر مجد میں ہندہ پوجا
انجام دینے کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس کی جان بخش تجمی ہوئی جب میں نے ڈیوٹی کیڈٹ
کوشمکی دی کہ اسے ہماری ویڈ یو راتوں میں پھر بھی بلایا نیٹس جائے گا۔

میرانیس نیال کرسینڈ او آئی ک اپنی فائل میں شائل کرنے کے لیے مجد سے بھی کچو ذھونڈ سکتا ہے۔

اگر الله میال خود میرے خلاف گوائی دینے کھڑے ہو جا کی تو اور بات ہے۔ معجد پرانی بیرکوں کی ایک قطار کو نیچ جہت والے بال میں تبدیل کر کے بنائی گئ ہے جس پر ایک بلائی ووڈ کا مینار بھی کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ ایک مجوری انتظام ہے اور اللہ ماں کے اس نئے گھر کے آرکی منجر کا ایک ماڈل معجد کے وافلی وروازے کے ساتھ شیشے

میاں کے اس سے مرسے اور چر ہایت ورل میں مورکا گند مرز ب جس پر سنبری پنیاں گی ہیں،

ایک ڈیٹے میں بند ب۔ اس ماڈل میں معجد کا گند مرز ب جس پر سنبری پنیاں گی ہیں،

پار مینار ہیں اور پلاسکک کے چھوٹے تچھوٹے جمع محن میں عباوت کرتے نظر آ رہے ہیں۔

ہم معجد کے گیٹ پر دک جاتے ہیں۔ سیکنڈ او آئی می اپنے جوتے اتار نے کے لیے نیچ بیٹھ ماتا ہے۔ میں کھڑا رہتا ہوں کہ مجھے بتا نہیں مجھ ہے کس بات کی توقع کی جاری ہے۔

، متم میرے ساتھ اندرآ رہے ہو، انڈرآ فیسر۔ وہ کہتا ہے۔

ا - ر - مرے کرئے پاک نہیں جیں، سر میں وہی آدھا بج ننے سے آگیا ہول جو شل نمیرے کیڑے پاک نہیں جین، سر میں وہی آدھا بچ ننے سے آگیا ہول جو شل نے لازی نمازے بچنے کے لیے مہینوں استعمال کیا ہے۔

'ريانى كى كوئى بات نبيس، بس بات كرنى بميس-

میرے معدے میں منفی کششِ اُقل کے اثرات محسوں ہونے لگتی ہے۔ سُن زو کو اچا کک عضر کا علم تو قالیکن اس نے بیٹیں لگھا کہ جب آپ خود اس کے شکار بول تو کیا محسوس ہوتا ہے۔

رن کے اس وقت مجد خالی ہے، بس شلوار قیص اور سر پر پہنی ہوئی ٹو بوں یش پھے

کیف میں جو لگتا ہے کہ تاش کی کی بازی میں بہت شقت سے تھو ہیں۔ میں ان کے
چہرے نہیں پچپانا، لیکن ان کے کپڑوں سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کلف گئے کپڑے پہننے کی

مہم کے تازہ ترین شکار ہیں۔ ہمارا کمانڈانٹ جون کی گری میں بھی چاہتا ہے کہ سب لوگ وٹل کلف گئی وردیاں پہنیں، جس کے باعث یبال خارش اور جلد کی بیاریاں عام بیا۔

رک بی ہیشہ کیڈٹوں کی لمجی قطاریں گئی ہوتی ہیں جن کی ناتگیں ان کی پتلونوں کی

ریزر کی طرح کاٹ وار کریز سے بیجنے کی کوشش میں مشقت کر رہی ہوتی ہیں اور جن کے

# ١٠ مِي آمون كاكيس

ہاتھ نا قابل رسائی جگبوں پر محجانے کی کوشش کر دہ ہوتے ہیں۔ میڈیکل اسکواؤرن ان ورد یوں کو مخت کے نظرے سے ورد یوں کو مخت کے نظرے سے عباؤ کے اپنے این قواعد و ضوابط و مشع کر دکھے ہیں۔ جس کس کو بھی کاف گل وردی کی وجہ سے جلد کی بیادی ہو جاتی ہے، اسے نشخ پر لکھ کر دیا جاتا ہے، کلف گلی وردی سے پر بیز کے کمانڈانٹ کو ایکٹو ڈیوٹی پر کوئی بغیر کلف والی وردی پہننے والا گوارا نہیں اور دو اس بات کی اجازت بھی نہیں ویتا کہ دولوگ اپنے ڈورم میں پینے رہیں، اس لیے ان تمام کو محم

. منزا ہے یا انعام؟ شید کہا کرتا تھا۔ ہماری کمبی اسٹیبلشنٹ اور کمانڈانٹ کے درمیان اس لڑائی کے واحد فاتح خود اللہ میال بیں۔مجد میں ان دنول جتنے عبادت گزار موجود ہوتے ہیں، پہلے بھی نمیس ہوتے ہتھے۔

جب سفید شلوار تیس میں ملیوں ہارے لا کے سکنڈ او آئی ہی کو آتا و یکھتے ہیں تو وہ جلدی سے اپنے ہاٹ کے پتے اور سکتے سمیٹے ہیں اور خود کو رمی کھیلنے والے جہٹ ہمنیوں کے بجائے پر بیز گار نو جوانوں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ سکنڈ او آئی ہی انھیں تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے فقط عبادت کا بہنا بنا کر ہی انھوں نے خود کو اس کی اور اللہ میاں کی نظر وں میں بخشوا لیا ہو۔ مجھے تب مجی مجھ نہیں آئی جب وہ نماز کے مرکزی بال کی دیوار کے ساتھ ہے کا تا ہے اور وہیں کھڑا ہو کر مجھے گھورنے لگ جاتا ہے۔ میں اس کی اگل کمانڈ کا باتھ میں اس کی اگل کمانڈ کا خطر ہوں۔

اب ابنا دایاں ہاتھ اس پر رکو اور مجھے بتاؤ کہتم یہ نبیں جانتے کہ عُبید کباں فائب ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کہ تعصیں بتانبیں ہے کدود کباں ہے۔

اگر میں منجد میں نہ کھڑا ہوتا تو اسے بتاتا کہ وہ جہنم میں جائے۔ میں حسم نہیں کھا سکتا، سر، قرآن پاک پر نہیں۔ میں کہتا ہوں۔

مِنْ آمول كاكيس ١١

ا چیا تو تم جانے ہواس بارے بیں۔ وہ کہتا ہے۔ حسم اُٹھانے سے انکار کر کے تم اپنا گناہ قبول کر رہے ہو؟ دیکھو، یہاں صرف تم ہواور میں بول اور اللہ کی ذات ہے۔ وہ قرآن پاک پر خود اپنا وایاں باتھ رکھتا ہے۔ مجھے کچ کچ بتا کا اور میں قرآن پاک پر ہاتھے رہے کرھم کھا تا ہوں کہ میں تحسیس اس مصیبت سے باہر نکال لاؤں گا۔'

میرے والد نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں قرآن پر مجی تسم نہیں اُٹھاؤں گا، پاہ مجھ سے چی قسم ہی لی جا رہی ہو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر چی قسم اُٹھا رہا ہوں ب تو بالکل نہیں۔ میں حکی حکی آواز میں کہتا ہوں اور میری انگلیاں قرآن کے مخلیس مروش کے گرد لیسنے سے بیٹیلئے گلی ہیں۔

محمارے والد نے تو زندگی میں مجھی نماز بی نبیں پڑھی ۔ وو کہتا ہے۔

'آپ فیک کہتے ہیں، سر، لیکن وہ روحانیت پر بہت یعین رکھتے تھے۔ وہ قرآن پاک کا بہت احرّام کرتے تھے۔ وہ قرآن پاک کا بہت احرّام کرتے تھے اور دنیاوی کاموں میں اے بھی استعال نہیں کرتے تھے، میں کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کرئل شکری خود کو روحانیت پر یقین رکھنے والا مخض بیان کے طانے پر کیا کہتے۔

کرتل صاحب ایک بے قرار روحانی دور سے ضرور گزرے تھے جس کے دوران دہ آدمی رات کے وقت وصلی پیٹا بند کرکے اپنی باتی راتیں قرآن کی طاوت میں صرف کرنے گئے تھے۔ اور انھوں نے واقعی مجھ سے کہا تھا کہ بھی اس پاک کتاب پر حسم نہ افغاؤں لیکن ان کا یہ روحانی سفر اتنی دیر جاری ہی نہ رو سکا کہ کی کو معلوم بوسکا کہ یہ سفرہ خود ان کے اپنے الفاظ میں کوئی قلب ماہیت تھی یا صرف منھ کا ذائقہ بدلنے کے لیے 'جس صبح وہ خود اپنے ہی بستر کی چادر کے ساتھ چھت کے قطعے سے لئے ہوئے پائے ان کے مطالعے کی ڈیک پرقرآن کی ایک جلد کھی پڑی تھی۔

حصت کا پنگھا۔ بستر کی جادر۔



۲۲ پیچ آموں کا کیس

آ تھوں سے صلتوں سے ان کی آ تھیں باہر کونگلی ہوئی۔ کرتل صاحب کا وزن پوراٹن تو ہوگا ہی۔ فزئس کے تواغین کا کیا ہوا؟ ' کچھ لوگ اپنی قبر خود کھودنے پر اصرار کرتے ہیں۔' سینڈ او آئی می قرآن میرے ہاتھ ہے چھین لیتا ہے اور اسے واپس شیاف میں رکھ ویتا ہے۔

م صدر مجھے واقعی کو نیس معلوم، لیکن اس کا یہ مطلب نیس کہ میں اسے ڈھونڈ نے میں آپ کی در مجی نیس کر سکتا۔ میں اس ساری صورت حال میں خود اپنا پیدا کردہ حیرت کا عضر داخل کرنے کی بے قراری سے کوشش کرتے ہوئے کہتا ہوں۔

'مت ج ج۔' دو کہنا شروع کرتا ہے لیکن پھر اے احساس ہوتا ہے کہ دو تو مجد ے۔

، چلو نکلو اور مسجد کے باہر فال ان جو جائے۔ وہ کلف کی وردی کے شکار لڑکول پر چلا کر کہتا ہے۔

مین نیس جانتا کہ کمانڈ انٹ صاحب اس معالمے میں آئی ایس آئی کو کیوں ملؤث کرتا چاہتے ہیں۔ میں نیس جانتا کہ کمانڈ انٹ صاحب اس معالم چاہتے ہیں کہ شبید میرا دوست ہے اور آپ بی کی طرح میں بھی بیرسراٹ لگاتا چاہتا ہوں کہ وہ کباں گیا اور کیوں گیا؟' مُن زو نے بھی ترقی جنگ جودں کی ہماری حیثیت میں بھی جو کچھ کھایا تھا، اے پاوّل سلے روند تے ہوئے میں کہتا ہوں۔

' بکواس بند کرو' وہ بھونک کر کہتا ہے۔ ' مجھے کوئی ولچسی نبیں ہے تمحارے جذبات

وہ باہر نکل جاتا ہے اور سفید شلوار قیمیں میں بلیوس کیڈٹوں پر پل پڑتا ہے۔ 'اچھا توقم خدا کے محرکوجوا خاند بنا رہے ہو۔۔'

مجد جانے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سے مجھی بھار مجھے جیسے گناہ گاروں کو

مخ آموں کا کیس ۲۳

بھی سکون مل جاتا ہے۔ اب معالمہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ کریل شکری اپنے روحانیت والے دور میں کہا کرتے تھے۔

ردہ بیں ۔۔۔
جی ہیل میں دوسری رات ہے اور میں ابھی سے بہاں گھر جیبا محسوں کر رہا ہول۔
جی فرز دیا گیا ہے۔ میں فرسٹ ٹرم دالے لڑکے کو پانچ روپ کا ایک نوٹ دیتا ہول اور
چی کا سائن ، چادل اور کھیرے کا ساد کھانے میں خود کو مصروف کر لیتا ہول۔ جب تک
میں کھانا فتم کرتا ہول، کیڈٹ کوک کی ایک بوآل اور دو گولڈ لیف مگریؤں کے ساتھ والیس
میں کھانا ختم کرتا ہول، کیڈٹ کوک کی ایک بوآل اور دو گولڈ لیف مگریؤں کے ساتھ والیس
آ جاتا ہے۔ میں دو بڑے بڑے گھوٹ بھر کر بوآل فتم کرتا ہول اور گولڈ لیف ساگاتا ہول
جید دوسرے سگریٹ کو بعد کے وقت کے لیے سنجال لیتا ہوں۔

و مسیں کوئی میگزین و فیرو لیتے ہیں؟ میں ؤ ہوئی کیڈٹ سے بو چھتا ہوں۔ وہ غائب ہو جاتا ہے اور ریڈرز ڈائجسٹ کی ایک سال پرانی کا پی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ ذرائم انٹلیکوکل قشم کی چیز لائے گا۔لیکن بھی قیدی اپنی تفریک کا انتخاب خود تونیس کر سکتے نا۔ ڈیوٹی کیڈٹ ڈنز کی ٹرے کے ساتھ چلا جاتا ہے اور مجھے

ے ماچس کی ڈیا لیا بھول جاتا ہے۔

ایک دن اس چوتیا کا مجی کورٹ مارشل ہوگا۔ اپنا گولڈ لیف کے سگریٹ کا مکرا بجاتے ہوئے میں اپنے جوتے، بیلٹ اور شرث اتارتا ہوں اور رات کی تیاری کرنے لگتا ہوں۔ میں سب سے پہلے وردی والوں کے لینے

پڑھتا ہوں۔ ان میں کچو بھی ہنے کے قابل نہیں۔ رسالے میں خاتون کی واحد تصویر نینسی اور دیلہ رسالے میں خاتون کی واحد تصویر نینسی اور دیلہ رکھیں ہے۔ اور دیلہ رکھیں ہے جس کا عنوان ہے جب جب کا عنوان ہے جب کا قائد میں سال کی عمر میں بھی نینسی کی شکل کسی بڑھی بلی کی گاف جبسی لگتی تھی۔ اکیڈی کے سینسر والوں نے اچھا کیا کہ اس کے نا موجود پستانوں کو منانے کے لیے ان پر سیاد مارکر پھیردیا۔ اسنے مایوں کون وقت میں بھی میں ان تصویروں کا صفحہ پلے دیتا ہوں اور کولڈٹو

ے فرار' کی تلخیص پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔

ے۔ میں اپنا دوسرا گولڈ لیف ساگا لیتا جوں۔

'آئی می جمعاری سپلائی لائز محفوظ بین۔ اب خال کرنے کی باری اُس کی ہے۔ 'کیا غبید نے آپ کو کچھ بتایا تھا؟' میں پوچھتا ہوں۔ میرا روز مز و بات چیت جیسا لہد مجھے حیران کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ گولڈ لیف چیتا مجھے بمیشہ ایک لا تعلُق مظر میں تبدیل کر دیتا ہے۔

> یں جانا ہوں کہ وہ مجھے اور نمبید کو ہماری پیٹے بیچے کیا کہتے ہیں۔ فورٹ بریگ کی کتیا کیں۔

صرف اس ليے كه بم بينن كے يار بيں۔ اگر چه بينن محض ايك وُرل انسرُكُمْ ب جو فورث بريگ سے آيا ہے، محض ايك ليفنينٹ، گر اكيدُى كى فوذ چين ميں اسے كى شارك اور دھارى دار چيتے كے درميان كى كوئى قتم مجھا جاتا ہے۔

'ب بی او لام پر گیا ہوا ہے۔' وو ایسے کہتا ہے جیے بلڈی بریکٹ نیوز سنا رہا ہو۔ جس سگریٹ سے ایک آخری طویل کش بھرتا ہوں، ایک جلتا ہوا سانس سینے میں کھینیتا ہوں اور یکا یک کھانے لگتا ہوں۔

'میں اپنی روثین کے مطابق آج سہ پہر جناب کمانڈانٹ سے ملنے والا موں۔ اس کے بعد میرے پاس تمحارے لیے کوئی ٹاپ کی انفار میشن ہوگ۔ وو اچا تک ایک لا تعلُق یا کی بن گیا ہے۔

اور بائی دا وے، کمانڈانٹ صاحب چاہتے ہیں کہتم سائلنٹ ڈورل اسکواڈ کے ساتھ اپنا اچھا والا کام جاری رکھو۔ وہ کہتا ہے۔

اپے سکون کے اس کمی میں میں فلنے کے ساتھ جڑا رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ''تعمیں بتا ہے ٹن زونے کیا کہا تھا؟ اپنے دشمن کو انتظار کرا کرا کے تھکا دو تو تم آدگی جنگ جیت لو گے '

'كياأس بذهے چنك نے واقعى يدكما تما؟'

میں اے آوحا پڑھ کر چھوڑ ویتا ہوں اور اپنی صورتِ حال کا مواذ نہ لیفٹینند رولٹ کی صورتِ حال سے کرتا ہوں۔ مجھ پر سے ظاہر ہے کہ میری صورتِ حال بدر ہے۔ اگر میں اپنے قوم کے گذے اور ماچس کی تیلیوں کی مدد سے ایک وینگ گلائیڈر بنا مجی لوں توکودوں گا کباں ہے؟

یں ولچی طاش کرنے کی آخری کوشش میں صفحات بلٹتا ہوں۔ 'وندگی تو ایسی عی بے کی ویل میں ملکی شری سلیو ن سے مختلق ایک پاٹھ الائوں کی حکایت ہے جو ایک اوورآل بین کر ایتی کار وجو رہی تھی کہ اس کے پڑوی نے اسے اس کا شوہر بچھ لیا۔ اس مام کا مجھ پر کچھ الر بوتا ہے اور میری فوجیں اچا تک مارچ شروع کر دیتی ہیں۔ میں گذب میں موجود سوراخ ہے بر بینز کرتا ہوں۔ ایسے سوراخ ہائی وے پر ملنے والی رنڈیوں جیسے میں موجود سوراخ سے اور چھکے ہوئے۔

شری سلیون کے ساتھ میری ملاقات جذبات کے ایسے شدید جھکوں میں افتتام پذیر ہوتی ہے کہ میں گولڈ لیف کا دوسرا سگریٹ چھونکنا ہول جاتا ہوں اور ایک ایسی پُر سکون فیند سو جاتا ہوں کہ میرے ٹیکی کلر خوابوں میں سیکنڈ او آئی کی میرے بوٹ پالش کرنے لگتا ہے اور کمانڈانٹ اپنی زبان کی نوک سے میری تلوار چھکانے لگتا ہے۔ کیپٹن رواٹ کا میٹک گائیڈر حفاظت سے ٹرافانگر اسکوائر پر لینڈ کر جاتا ہے۔

صبح اور بھی شان دار ہے۔ میں اولڈ سپائس کی خوش ہو کے جھونکے سے بیدار ہوتا جوں۔ لوٹ بینن دروازے پر کھڑا ہے۔' جا گو جا گو جا گو

میرے پاس تقریباً ایک مو پچاس چیزیں ہیں اس سے پوچھنے کے لیے۔لیکن دو کچوزیادہ می اجھے موڈ میں ہے۔

'براا چیا گذا ملا ہوا ہے بھٹی شمعیں یہاں۔' وہ کہتا ہے۔

ی اتنا برانیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں۔ آپ نے اپنے لیے غا سائلٹ ڈول کمانڈر تو ڈھونڈ لیا ہوگا؟ طنز کرنے کی میری کوشش نظر انداذ کر دی جاتی

٣٦ مِنْ آمول كاكس

اگر اس نے اس سل میں ریڈرز ڈانجسٹ پر مشت زنی کر کے رات گزاری ہوتی تو وو مجی ای نتیج پر پنج چکا ہوتا۔'

جب میں گارڈ روم سے سیز حیاں اثر کریٹیج آتا ہوں اور دنیا کو ایسی نظروں سے
دیکھتا ہوں جن سے اسے پیرول پر رہا ہونے والا ایک قیدی ہی دیکھ سکتا ہے تو میرا سامنا
اپٹی آزادی کی حدود سے ہوتا ہے۔ ملڑی پولیس کا ایک درمیانی عمر کا سپاہی ایک پرانی ک
این فیلڈ تھری نائے تھری رائفل لیے میرا انتظار کر دہا ہے۔

ر بجھے تھم دیا گیا ہے کہ تھماری کڑی گرانی کروں۔ وہ کہتا ہے۔ بجھے اس کی توقع اللہ کی توقع کے کرنی بی چاہے تھی اس کی توقع کے کرنی بی چاہے تھی؛ وہ بجھے آزادی سے گوشنے پھرنے کی اجازت نیمل دینے والے۔ جرت کی بات صرف یہ ہے کہ بینن اس انتظام سے متحلق بجھے آگاہ کرنا بڑی سبولت سے بحول گیا تھا۔ بینن کی یادواشت میں اس سے زیادہ سوراخ بیں جتنے کی بہت استعال کیے جائے والے شارے درج شونگ نارگ میں ہوتے ہیں۔

اب دیکھتے ہیں میرا گارڈ کٹنا تیز دوڑ سکتا ہے۔

پریڈ اسکوائر کی سینج کے لیے کافی وقت ہے۔ غالباً میں ماتی ماری کرتا ہوا اپنے ورم سک جا سکتا ہوں، وہاں آرام سے نبا سکتا ہوں اور اس کے بعد بھی پریڈ کے لیے وقت پر پینج سکتا ہوں، اور اس کے بعد بھی پریڈ کے لیے وقت پر پینج سکتا ہوں، لیکن میں خود میں توانائی کی ایک لبری محموس کرتا ہوں اور ڈبل کرتا ہوا حرکت شروع کر دیتا ہوں اور میرا گارڈ اور اس کی تھری ناٹ تھری دائنل میرے ہم رفار ہونے کے لیے بحر پور کوشش کرنے گئے ہیں۔ شبح کی ہوا میری معاونت کرتی ہوا اور میر النال میرے ہم میں اچا تک اڑنے گئا ہوں۔ میرے اور میرے گارڈ کے درمیان فاصلہ بڑھے لگتا ہے۔ میں اچا تک اڑنے کی ایک فاریشن میرے قریب سے گزرتی ہے اور وہ جھے ایک فی زندگ شروع کرنے والوں کے سے جوش و جذب کے ساتھ سرینچ فائیو کی سطح پر خوش آ تھ ید کہتے شروع کرنے والوں کے سے جوش و جذب کے ساتھ سرینچ فائیو کی سطح پر خوش آ تھ ید کہتے سروع کرنے والوں کے سے جوش و جذب کے ساتھ سرینچ فائیو کی سطح پر خوش آ تھ ید کہتے سے دیش ہوا ہو دیتا ہوں۔ ہماری۔ میں جاتا کر انجیس جواب و بتا ہوں۔ ہمارا پوڑھا میں۔ میں بیل کر فوس کے بول پر چوشی کو وں کی ایک جوڑی کو سیٹی مارتا ہوں۔ ہمارا پوڑھا

يخ آمول كاكيس ٢٤

جوبی جو اپنی گدھا گاڑی پر جاری لانڈری لے جا رہا تھا میرے بلند آواز سلام پر اپنی اور کی جو کک کر آٹھ جاتا ہے: 'صبح بخیر انگل سٹار پی، ذرا سفید والے کیڑے احتیاط اوکی ہے۔

ے بہت میرے اسکواڈرن میں لڑ کے سویرے کی ڈریس انٹیکشن کے لیے پہلے بی سے قطار میرے کھوٹرے ہیں۔ جمائیاں لیتے بوئے چھیائی چیرے بیجے آئی صبح دوڑ لگاتے دیکھ کر جران رہ جاتے ہیں۔ وہ کسی ٹارمک پر بہت دیر تک مجل کر چھوڑ دیے جانے والے طارے کے فیرکرتے پھیوں کی طرح فوراً بوشیار پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔

میں فارمیشن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنی جگہ پر اچھلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ "کم آن، آکھیں کھولو۔" میں چآتا ہوں۔ 'میں ایک دن کے لیے غائب کیا ہوا تم لوگ رن زنانے بن گئے۔ فیوری اسکواڈرن کی اسپرٹ کبال گئی تمماری؟"

و کری اور کمانڈ کے بغیر بی وہ میرے ساتھ اچھنے گئتے ہیں، پہلے پچھ بچکھاتے بوئ، پھر میرے ردھم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بی جگہ پر کھڑے ہو کر دوڑنے کی سشق کرنے گئتے ہیں۔ ہیں اپنا ہاتھ ان کے سینوں کی سطح پر رکھے قطاروں کا معائد کرتا ہوں اور جلد بی وہ سب میرے ہاتھ کو چھونے کے لیے اپنے گھنے بلد کرنے گئتے ہیں۔ وہ بچھے والیس یا کر خوش ہیں۔

جیے ان چوتیوں کے پاس اپنی بھی کوئی چوائس مو-

یے ان پرین کے اور کو است کے اس کورا رہتا ہے جس کی سانسیں دوڑنے کے باعث اب تک ناہم دار میں اور جو اپنے قیدی کے اس والباند استقبال پر کھے حیران سا ہے۔ 'دائے مُور ۔ جلدی چل۔' میں حکم دیتا ہوں۔'اسکوائر میں مطنے ہیں، بوائز۔'

واہے مور جلدی چی ۔ یک م دیتا ہوں۔ اسوار کی جانب دور گا دیتا ہوں۔ اسوار کی جانب دور گا دیتا ہوں۔ میں میں پولیس گارڈ کی طرف دیکھے بغیر اپنے ڈورم کی جانب دور گا دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا ہی ہوشیار ہے یانہیں جتنا وہ نظر آتا ہے۔ اور وہ جھے آخر کس چیز سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے؟

١٨ پيخ آمول کاکس

دو میرے بیچے بیچے آتا ہے۔ وو ذخلن میرے کرے تک میرا بیچا کرتا ہوا دروازے کے قریب کوا ہو جاتا ہے، اور اب تک بہت الرث ہو چکا ہے۔ عمل اپن الماري كحولاً جول اور اپني آنكو كر كونے سے عُبيد كے بستر كى جانب و يكيتا جول۔ وہال ایک سرمی کمبل پرایک کؤک سفید چاور بچی جوئی ہے۔ ایسا لگنا ہے کوئی بندو بوہ سوگ میں میشی بوئی ہو\_ میں ایک لبی می سانس مجرتا ہول اور ابنی الماری کا جائزہ لیتا ہول\_ یبال میری ساری کی ساری زندگی جیوٹی جیوٹی نیس ڈھیریوں میں پڑی ہے: وردی والی شرقیم بائی جانب، پتلونی والحی جانب، پی کیپ سے داکی کے زادیے پر کاندھے پر لگانے والی میری انڈر آفیر والی سنبری جہال، ٹوتھ پیٹ کے ساتھ ٹوتھ برش اور شیونگ کے پیالے پر توازن سے رکھی میری شیونگ کریم اور اس کے متوازی پڑا میرا شیونگ برش؛ مری روزمرہ زندگی کے تمام نمونے الماری کے معیاری مینوکل کے مطابق دکھائی وے رے ہیں۔ یں دراز کول کر وہ چیز چیک کرتا ہول جس کا ججھے پہلے بی سے علم ب- وہ اس كا جائزول يح يس ش الماري ك وروازت ير الدركي جانب لكك والى كواركو و کھتا جوں۔ اس کے بچندنے دار وست سے نکل بوا ایک سبز رنگ کا ریشی دحاگا اس کی نام کے بالائی جانب بس ایے بی باندہ دیا میانے؛ میں نے اے بالکل ای طرح چھوڑا تھا۔ یس شید کے بستر کی جانب جانے کا سوچا جوں۔ میرا گارڈ بھی بستر کی جانب دیکھا ہے۔ میں کیڑے اتارہا شروع کر دیتا ہوں۔

میرے ہاتھ میری شرت کے سامنے کی جانب نجلے دینے کی طرف بڑھتے ہیں اور بٹن کولئے گئتے ہیں جبکہ میں تیزی سے اپنی آپشز پر فور کرتا ہوں۔ میں چیچے دیکھے بغیر اپنی شرت اپنے کا ندھے کے اور رسے اچھال کر چینک دیتا ہوں اور اپنی بنیان اپنی چتلون سے باہر نکال لیتا ہوں۔ گارڈ اپنا وزن دوسرے ہیر پر شمش کرتا ہے، اس کی الگلیاں اس کی پرانی دھرانی رائنل کی نال کے اور گرد کچھ ٹولتی ہیں۔ ڈھکٹن کا ملنے جلنے کا کوئی ارادہ فہیں ہے۔ اس کی جانب مُوتے ہوئے میں اپنی چتلون کی زب کھول دیتا ہوں اور کھرانے انداد

ویڑے کمر بند کو اپنی انگلیوں سے نیچ کرتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں۔ ویڈ سے کمر بند کو اپنی اسٹے تھری، واقعی دیکھنا چاہتے ہوکیا۔ ویڈ شرمندہ سا ہو کر چلتا ہوا کرے سے پسپا ہوجاتا ہے۔

وہ مرسف میں دروازے کی کندی لگا دیتا ہوں اور غبید کے بستر کی جانب لیکتا ہوں۔ اس کے بستر کے ایک جانب رکھی میز کو دیکھنے کی کوئی گئی نہیں۔ وہ سب کچھ لے جا بچکے جی ۔

میں گذا الثما ہوں۔ انھوں نے ظاہر ہے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ گئے میں ایک لازی سورائ کی علاوہ کچھ اور جگہیں بھی ہو سکتی جیں۔ اس کے ایک جانب ایک زپ ہے، میں اسے کولتا ہوں، اپنا ہاتھ اندر ڈالٹا ہوں۔ میری انگلیاں آگے اور پیچے گھوئتی جی اور فوم کے گئے کی مردہ استی سلح میں کچھ طاش کرتی جی ایک درز ملتی ہے اور میں نوم گئے سرنگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہوں۔ میری انگلیاں ریشی کپڑے کے ایک زم سے کلؤے کو جوتی ہیں اور میں ہاتھ باہر زکال لیتا ہوں۔

م المد کا رومال ہے ہیں جس پر گلاب کڑھے ہوئے ہیں۔اس سے پوائزن اور شبید کی خوش ہوآ رہی ہے اور اس پر ایک پانچ اعداد کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ شبید کی مینڈ رائمنگ ہے، نفس نقطوں اور تو سول کے ساتھ۔

نئید ہماری ٹریننگ شروع ہونے کے دو روز بعد وہاں پہنچا تھا اور اپنی چال ڈھال میں ایک الیا مخض دکھائی دیتا تھا جو زندگی میں بس ایک دو قدم چیچے رہ گیا ہو۔ میں نے جب اے پہلی مرتبہ دیکھا تو اس نے جعلی لیوائز کی پتلون، آکسفر ڈ کے نبایت چک دار جمتے اور ایک سیاہ ریشمی شرٹ پہن رکھی تھی جس کی جیب پر ایک لوگو بنا ہوا تھا جے بیان اہرائی اور میری آکھیں جمیک کی گئی۔ بل نے آس بیلٹ کو غبید کی پتلون بل چنسی ہوئی پیٹے پر ضرب لگاتے ہوئے سا۔ یہ تعلداتنا فیر متوقع تھا کہ غبید بس کراو کر بی روحیا۔ اس کے مخفظ بیٹے گئے اور دو زبین پر گر کیا، جب کداس دوران اس کا ایک ہاتھے زبین پر نگا اور دومرا اپنی چیٹے کو مزید تبلے سے بچانے کے لیے بے طاقت کی کوشش کرنے زبین پر انا اور دومرا اپنی

من آموں کا کیس اے

سر نونی نے اس کی فل وریس انہیں کی۔ اس کے گیروں کا سب سے پہلا حصہ جو
اہر اسمیا، اس کا رومال تھا جس پر گلاب کر سے ہوئے ہے۔ سر نونی نے اسے اپنی انگی

کے گرد لپیٹا اور اسے سوگھا۔ نیک گنگ پوائزن، اس نے پر فیوم کی صفت کے سلط بلی
اپنی معلومات کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ سر ٹونی نے رومال خبید کے منبی میں خونس دیا،
پھر اپنی دائیس ٹانگ بڑھائی اور اپنا بوٹ خبید کے چبرے کے اوپر لبرایا۔ خبید اس
اشارے کا مطلب ججستا تھا، لیکن بہ ظاہر سے بلامت اسے اس وقت بجونیس آئی۔ وہ اپنے
گفنوں کے بل جھکا، اپنے منبی سے رومال باہر نگالا اور سر ٹونی کا وایاں بوٹ پو نچھنے کی
اشارے کی ، جو اب اس کی ناک کے برابر آپکا تھا۔ سر ٹونی اپنے اپنے اپنی کر پر رکھے ہم
کوشش کی، جو اب اس کی ناک کے برابر آپکا تھا۔ سر ٹونی اپنے ہاتھ اپنی کر پر رکھے ہم
سب باتی لڑکوں کو دکھے رہا تھا۔ ہم پہلے ہی ووروز تک اس کی شرصتیوں کا نشانہ بنے رہ
سب باتی لڑکوں کو دکھے رہا تھا۔ ہم پہلے ہی ووروز تک اس کی شرصتیوں کا نشانہ بنے رہ
بدف ہوگا، اس لیے ہم کھڑے رہے، اور آنگھیں کھول کر گھورتے رہے، گھورتے رہے اور
بدف ہوگا، اس لیے ہم کھڑے رہے، اور آنگھیں کول کر گھورتے رہے، گھورتے رہے اور
کرنا شروع کردیا، جب کہ اس کا چرہ ٹونی کے چرک گرد چھوٹے چھوٹے وائرے بنانے
کونا اور بوٹ کو پاکش

جب دونوں بوٹ اس کے اطمینان کے مطابق پالش ہو بچے تو سر ٹونی نے خود کو عُبید کے باقی ماندہ ملبوسات کے ساتھ مصروف کیا۔ اس نے عُبید کی شرث پر اَوَ بْق کے لوگو والی جیب بھاڑنے کی کوشش میں کافی وقت صرف کیا۔ وو ریشی تھی؛ بھٹ نہیں رہی تھی۔ پڑھیں تو لکھا تھا اُاؤنی ۔ اس کے بلو ڈرائی کے بوے ، بالکل سیاہ بالوں نے اس کے کان

ذھانے ہوئے تھے۔ اور اگر خاکی وردی میں بلوس پینڈوؤں کے ججوم میں اس کے شہری

بابوتم کے سویلین ڈریس کے سب اس کے سب سے الگ دکھائی دینے میں کوئی کر رو

گئی تھی تو اس کے بندوبت کے لیے اس نے اپنے کالر کے پنچ بڑی احتیاط سے فولڈ کر

کے ایک رومال بھی اڑ سا ہوا تھا جس پر گاب کڑھے ہوئے تھے۔ وہ وقا فوقا اپنے ماتھ

پر آنے والے گر نہ دکھائی دینے والے پہنے کے قطرے جذب کرنے کے لیے اس رومال

کو کالر سے نکالا کرتا تھا۔ وہ اپنا تمام تر وزن ایک ٹانگ پر لیے کھڑا تھا، اس کے دا کی

باتھ کا انگوشا اس کی جینز کی جیب میں ڈلا ہوا تھا، بایاں بازو بے متصد طریقے سے لہرا رہا

قا، چینے پتلون میں پھنی ہوئی تھی اور وہ دور درختوں کے اوپر کہیں و کیے رہا تھا جیسے اسے کی

طیارے کے ذیک آف کرنے کی تو تھے ہو۔

اے اپنی آ بھی اس دروازے پر لگا کررکئی چاہیں تھیں جبال ہے کچوروز بعد وحول تا شول کے بعد نکال دیا جانے والا سر ٹونی ہماری ڈریس الکیشن کے لیے باہر نکاا۔

اس کی کلف گئی شرث کے بئن اس کی ناف تک کھلے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کی بیٹ یک کے باتھ اس کی بیٹ کے بیٹ تو میرا خیال تھا بیٹ کے بکل کے ساتھ چینے چھاڑ کر دہ بعضے۔ وہ ہمارے قریب بیٹ تو میرا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹ کے بند کر رہا ہے، لیکن اس نے وہ لہرا کر کھول دی اور چلایا، المینشن میں نے اپنی ایڈ بال بیٹ بازو کے اپنی ایڈ بال بیٹ ایڈیال جوڑی، اپنا سینہ کھا کر باہر نکال، اپنے کا ندھے بیچھے کے، اپنے بازو اپنے اطراف جوڑ دیے اور فیمید کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اس نے اپنا وزن اپنے دا کس جیر برحم اور اپنا بایاں انٹو فیا بھی جینز کی جیب میں اڈس لیا جیے وہ لیوائز کے اشتہار کے لیے پوز دے رہا ہو۔ سر ٹوئی اس حسم کا سر تھا جو یہ بیجھتے تھے کہ اتھارٹی نا مگال جملوں اور چیائے ہوئے لفظوں کا بی نام ہے۔

'شن، باسرُ ذَرْ، شن۔' وواسکواڈرن پر چارج کرتے ہوئے مجونک کر بولا۔ میری ریزھ کی بذی کچھ اور مجی سخت جو گئی۔ میری آنکھوں سے سامنے اس کی

...

## ٢٧ مينة آمول كاكيس

اس نے تمام بین توڑ ڈالے اور شرف اتار کی۔ غید اس کے ینچے کچھ بھی بہنے ہوئے نیم اتحاد میں توٹر ڈالے اور شرف اتار کی۔ غید اس کے ینچے کچھ بھی بہنے ہوئے نیم اتحاد کیا تو غید نیکچایا، لیکن پھر سر ٹونی نے اپنی بیلٹ کے ساتھ تجیئر چھاڑ شروع کر دی اور کچھ بی سینڈوں میں غید وہاں صرف اپنے انڈر وئیر اور سفید موزوں اور چیکتے ہوئے آکسفر ڈ جوتوں کے ساتھ کھڑا تھا، جب کہ گاہوں سے کاڑھا ہوا رومال اب تک اس کے منھ میں تھا۔ سرٹونی نے رومال اس جب کہ گاہوں سے کاڑھا ہوا رومال اب تک اس کے منھ میں تھا۔ سرٹونی نے رومال اس کے منھ سے نکال اور کچھ شفقت کے ساتھ اسے غید کی گردن کے گرد باندھ دیا۔ غید اب ایسٹن کھڑا تھا اور اس کے بازواس کے بازواس

' کیک چارج'۔' سرٹونی نے عُبید کے گال حقیقیاتے ہوئے کہا اور اپنی بیلٹ ٹائٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلتا بنا۔ ہم عُبید کے پیچنے فال ان کر گئے اور وہ ہمیں مارچ کراتا ہوا بھارے ڈورم بحک لے گیا۔ جب وہ ہمارے سامنے اپنے انڈر ویئر اور آکسفر ڈ جوتوں کے طاوہ نگا کھڑا، اسکواڈرن میں اپنی پہلی رات ہمیں ہمارے ڈورم تک لے جاتے ہوئے ہماری رہ نمائی کر رہا تھا تبھی میں نے دیکھا کہ اس کا انڈر ویئر بھی ریشی ہے، بہت چیوٹا ہے اور بہت ٹائٹ، جس کے کمر بند پر چیوٹے چیوٹے ول کڑھے ہوئے ہیں۔

'جینز انچی ہے۔' دورم میں اس کی پہلی رات لائٹس آؤٹ کی کھنی بہنے کے بعد میں نے اپنے بستر سے سرگوشی کی۔ شہید میرے ساتھ والے بستر پر تھا، اس کا کمبل چک رہا تھا کیوں کہ اس کے بنچ ایک چیوٹی می ٹارچ حرکت کر رہی تھی۔ میں فیعلہ ندکر پایا کہ ووکوئی کتاب پڑھ دہا تھا یا اپنے نفیہ اعضا و کیے کرکسی مکمانہ نتھاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ 'میرے اجا بناتے ہیں۔' اس نے ٹارچ بندکی اور کمبل اپنے سرسے ہنا ویا۔ اس نے جس انداز میں میرے اجا کہا اس سے جمعے بتا چل گیا کہ وواضی زیادہ پندئییں کرتا۔ 'معمارے اتا لیوائز کے بالک جین؟'

منخ أمول كاكيس ٢٢

منیں وو بس ایک فیکٹری کے مالک بیں۔ ایکسپورٹ کرتے بیں۔ ہانگ کا تگ،

پکاک۔' 'بوے چیے بنا لیتے ہوں گے۔تم کیوں نہیں گئے اپنے فیلی بزنس میں؟' 'میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتا تھا۔' 'ایسی کی تیمیں۔ یار ان پاگل سویلینز میں سے ہرکوئی فاط جگہ شبادت کی تااش میں 'ایسی کی تیمیں۔ یار ان پاگل سویلینز میں سے ہرکوئی فاط جگہ شبادت کی تااش میں

> ہے۔ 'کون سے خواب؟ دوسروں کے بوٹ چاشنے کے؟' 'میں اُڑ نا چاہتا ہوں۔'

کور اوقت گزارا تھا جعلی اوقت گزارا تھا جعلی اوقت گزارا تھا جعلی اوپڑے نے ظاہر ہے کہ اپنے ابا کے ویٹر ہاؤسز میں بہت سا وقت گزارا تھا جعلی المبلو کے اسپیلنگ چیک کرنے میں۔ میں ایک لمح کے لیے چپ میٹھا رہا۔ پڑوس کے ورم میں کوئی سبیاں لے رہا تھا، شاید اس کے کانوں میں اس کی ماں سے محصل میں جس کی وہ واقعی محسوس کر رہا تھا، جینے گاف اور چے والے الفاظ انڈیلے گئے تھے، وہ ان کا عادی نہیں ہو مارہا تھا۔

یں اور کے بیس نے تو اس جیسے ڈورم میں اپنی چھٹی سال گرہ بھی منائی تھی۔ جیسے بیں؟ ادے میں نے تو اس جیسے ڈورم میں اپنی چھٹی سال گرہ بھی منائی تھی۔ جیسے ایسا مئلہ بھی نہیں جوا۔

' تمحارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟' اس نے اپنی ٹارچ روٹن کر دی اور اس کا رُخ میری طرف کر دیا۔

'یار اسے تو بجا دو۔ تم ہمیں مصیب میں ڈالو گے۔' میں نے کبا۔'وہ آری میں سے۔'

'ريڻائر ہو گئے؟'

انبيل - وه فوت مو گئے۔'

غبید اپنے بستر پر اُٹھ کر بیٹے گیا اور اپنا کمبل باتھوں میں مضوطی سے پکر کر سنے

مينة آمول كاكيس 40

پتان میں سیدھی کرتا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے درواز ہ کھولتا ہوں۔ مہارک ہو، انگل تھری ناٹ تھری، تمعارا قیدی فرارٹین ہوا۔ میں آئینے میں دیکھتا ہوں۔ شیو کیے ہوئے تمن دن ہو گئے اور میری شحوش پراب میں آئینے میں دیکھتا ہوں۔ شیو کیے ہوئے تمن دن ہو گئے اور میری شحوش پراب

بھی فقط اگا ذکا بال نظر آ رہے ہیں۔ سیکش کے کانٹوں کی طرح، نیبید کہا کرتا تھا، کم لیکن

پیے وا۔۔۔ میں دراز سے ریزر نکال ہوں۔ کچھ بی خشک دار کا نئوں سے چھنکارا دلا دیتے ہیں۔ میں نے کرفل شکری کے چرے پر ایک بھی بال نہیں دیکھا۔ جب انھوں نے انھیں جیت کے پتکھے سے پنچے اتارا تو انھوں نے تازہ تازہ شیو کی ہوئی تھی۔ میں آئیے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے پیچھے کھڑا میرا گارڈ مسکرا رہا ہے۔

میں پریڈ اسکوائر پنچتا ہوں تو میرا سائلن ڈرل اسکواڈرن افینش ہو جاتا ہے۔

بین وہاں نہیں ہے۔ مجھے چا ہے کہ وہ اپنے 'شحنڈ رکھ یار' والے موڈ میں ہے جس کا

مطلب ہے نیس کے انسٹنٹ کے پہلے کپ کے ساتھ حشیش کا ایک سوٹا لگاتا۔ مجھے اس کا

انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ میرے لڑکے، جو تعداد میں اٹھارہ ہیں، تین قطاروں میں کھڑے

بیں، اور ان کے داکیں ہاتھے ان کی جی تھری رائعلوں کی نالوں کے ساتھ کے ہوئے بیل

جن کی تطبیقی نظی ہیں اور آ سان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

یں ڈریس انٹیشن شروع کرتا ہوں جس کے دوران میں فراغت کے ساتھ زم خرام ماری کر رہا ہوں، میرا بایاں ہاتھ تلوار کے دیتے پر ب، اور میرے مُوے خُوے چیرے کا عُس ان کے جوتوں کے اگلے حصوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بہترین لڑکوں میں سے افحارہ لڑکے ہیں: اس گروپ ہے کسی دراڈ دار جوتے، یا مُوی خُوی کریز یا ڈھیلی بیلٹ کی توقع نہیں، لیکن جب تک آپ کسی کو کپڑ نہ لیں انٹیشن صبح معنوں میں مکتل نہیں ہوا کرتی۔ میں جیسے ہی تیری قطار کے آخری شخص سے پہلے والے تک پنچتا ہوں، اپنے ۲۵ مخ آمول کاکس

ے لگا لیا۔

ا آئی ایم سوری\_ مواکیا تھا؟'

'وه ایک مشن پر تھے۔ کلاسیفائیڈ۔'

عبد ایک لمح کے لیے چپ دہا۔

المجر تو تحمادا روم ميث جونا اعزاز كي المجر تو تحمادا روم ميث جونا اعزاز كي التات ب- أ

میں نے سوچا کہ بتا نبیں مجھے ایسا باپ پند کرنا چاہیے جو زندہ ہو اور امریکی برینڈز کی نظیس تیار کرتا ہو یا ایک لیجنڈ جو جہت کے وظعے سے لٹک رہا ہو۔

اور کیا تم نے واقعی آریڈ فورسز کو جوائن کرنے کا خواب دیکھا تھا؟' 'نیس کتا بس بچھے کتا بین پڑھنا پیند ہے۔'

"كياتمحارے اباكابن بھى بناتے بيں؟"

'نبیں۔ انھیں کتابوں سے نفرت ہے۔لیکن ید میری ہالی ہے۔'

پروس کے دورم سے آنے والی سکیوں کی آواز اور بکی بکی ریں ری میں تبدیل بو چکی تھی۔

'کیا تمحاری مجی کوئی بابی ہے؟'

یے عادق ق ح کرنے کے لیے فوج میں نہیں آیا۔ میں نے کمبل اپنے سر پر مھنچتے ا ایس مکت بچ کرنے کے لیے فوج میں نہیں آیا۔ میں نے کمبل اپنے سر پر کھنچتے ا

میں اپنے بوٹوں کے تسے کول ہوں، موزے اتارہا ہوں، بینگر سے کلف کل ہوئی پہنون ادر ایک شرف نکا آبا ہوں۔ میری پہنون کی دونوں ٹانگیں ایک دوسری کے ساتھ کارڈ بورڈ کے گیو لگا کر جوڑے ہوئے دو کلڑوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں اور جب میری ٹانگیں انھیں کولتی ہیں تو ان سے کہڑا پھٹنے کی آواز آئی ہے۔ میں ایک ہاتھ سے اپنی سخت شرث

بدف کو نشان زو کر لیتا ہوں۔ میں اپنے وا کی ہاتھ سے تکوار باہر نکالتا ہول، مُزمّا ہول اور اس سے پہلے کہ وولوگا اپنی آ کھ جیکے، کموار کی نوک اس کی بیٹ سے ذرا سا او پر اس کے پید پر رکھ دیتا ہوں، جو میرے سر کے تحسینی اشارے کے بعد وصلی پر من تھی۔ پید فی الفور اندر تھنج لیا جاتا ہے۔ صرف وہ ایک لڑکا نبیں جے میں نے اپٹی تکوار کی نوک پر ركها مواب، بلكه برطرف ييون كوب آواز طريق سے اندركو تھنج ليا جاتا ہے؛ ريزه كى بنا، جو بہلے بی سے سدحی ہیں، اپ امکان کی آخری حد تک سخت مو جاتی ہیں۔ میری كوار بوام مل ايك قوس بناتى ب، اس كى نوك ابنى نيام كا منه اللاش كرتى ب اوراس ك مخلیں اندرون میں داخل کروی جاتی ہے۔ تلوار کا دستہ نیام کے بالائی حصے کے ساتھ چھنکا ب اور می ابنا مارچ مجر سے شروع کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ بھی کہا یا سنانمبیں جاتا۔ میری آ تکھیں ساکت، سخت چروں اور نہ جیکتی ہوئی آ تکھول پر سے بہتی چلی جاتی ہیں۔

اچھے لڑ کے بیں بھٹی ہی۔

اب ہم شروع کر کتے ہیں۔

یہ جو خاسوشی کی آواز کے بارے میں اتنی ساری بجواس کی جاتی ہے، صرف بجواس ے۔ خاموتی خاموتی جوتی ہے اور ہمارے سائلن ڈول اسکواڈ نے یہ بات اب مک يكولى ب\_ بم نے نفتے كے ساتوں دن اب تك ايك سودى روزتك يدكيا ب- وه جن کی اندرونی محروں میں کوئی خرابی تھی، وہ جو اپنا کیو لینے کے لیے ارحر اُدحر دیکھنے کے عادی تھے، وو جو اپنی حرکات کو دومرول کے ساتھ رکھنے کے لیے خاموثی سے گئتیال گنا كرتے تے اور وہ جو خون كى روانى برقرار ركتے كے ليے اپنے جوتوں يس موجود بيروں كى الكيال مروز اكرتے تھے، سب نكالے جا يكے بيں۔

يبال، ميري خوائش، ان كے ليے حكم ہے۔

بین جو میری البکشن کے دوران خاموثی سے وہاں آن موجود جوا ہے، اچا تک تكريث ك فرش ير زوردار طريق س اينا بوث ماركر افينش بو جاتا ب، جو مير

مخ آموں کا کیس کے

لیے اس بات کا اشارہ ہے کہ اب شروع ہو جاؤں۔ میں اس کی جنگی ہوئی پکول کے یچے میں ہوئی ہوئی سرخ رسیوں کونظر انداز کر دیتا ہول اور ایک اباؤٹ ٹرن کی کمانڈ دے میں سر اپنی تکوار باہر زکال لیتا ہوں! اے اپنے سینے کے سامنے رکھے، میں اس کا وست اپنے بونوں کے ساتھ لیول کر لیتا ہوں۔ یہ وہ سلوٹ ہے جو خاموثی کے ساتھ کیا حمیا اور قبول بھی کیا <sup>حم</sup>یا، بین مُوتا ہوں اور سائلنگ اسکواڈ کی جانب چار قدم مارج کرتا ہوا جاتا ہول۔ جیے بی میری ایزی چو تھے قدم پر پڑتی ہے، اسکواڈ ایک ساتھ افینش ہوجاتا ہے۔

میری تکوار نیام میں واپس جاتی ہے اور اس کا دستہ جب اپنی جگد داخل جو کر کلک كي آواز پيداكرتا بي تو ساتھ بى جوا سے بھى كوڑا لبرانے كى آواز آتى ب-رانفليس والحي باتھوں نے نکتی ہیں اور اپنی سکینوں کے ساتھ ہوا میں بلند ہو جاتی ہیں، اڑکوں کے سرول کے اوپر ایک دائر و ملکمل کرتی ہیں اور حفاظت کے ساتھ ان کے دائمیں ہاتھوں میں سینج باتی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ رائفلیں تھام لیتے ہیں، انھیں اپنے سینوں کے سامنے تھام لیتے ہیں اور تین مرتبہ میگزینوں کو بجاتے ہیں۔ میرا رائفل آر کمٹرا یا نج من کے لیے بجا ہے، اور رانظلیں ہوا میں لبراتی ہوئی دائرہ بناتی ہیں۔میگزینوں کو بجاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کی ٹائنگ پرفیک ہے۔ میری سائلن کمانڈ پر دس پاؤنڈ کی دھات اورلکڑی خود کوسدھا

میری اندرونی آواز حکومت کر رہی ہے۔

اسكواذ خود كو دو حقول ميس تقتيم كرليما ب، دونول قطاري كالف متول ميل وس قدم تك مارچ كرتى بين، اور كجر بالث جو جاتى بين، يجيح مُوتى بين اور، ايك پُرسكون نفاست کے ساتھو، واحد قطار میں محل حاتی ہیں۔

اب ان ڈھکنوں کو یہ بتانے کا وقت آگیا ہے کہ بیرس ہوتا کیے ہے۔ مِن قطار کے لیڈر سے تین قدم دور کھڑا ہوتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کی آتکھول

ביייטאיט בא

میں دیکے رہے ہیں۔ بس ایک بی جیکی یا اوحر اُدھر کو پڑنے والی ایک نظر ہمارے لیے
موت کا بیام ہوسکتی ہے۔ قطار کا لیڈر اپنی رائفل سینے کے لیول تک الاتا ہے اور اسے میری
طرف بھیکنا ہے۔ رائنل نصف قوس بناتی ہے اور میرے آزمودہ ہاتھ اسے وصول کرتے
ہیں۔ ایک۔ دو۔ تین۔ میرا دایاں ہاتھ اسے اپنے سرے گھما تا ہوا اوپر بھیکنا ہے اور دو
میرے با کی ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اگلے ساٹھ سینڈوں تک وہ میرے سرکے اوپر اور
میرے کا ندھوں کے ارو گرد اچھتی اور رقص کرتی رہتی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے بی
تحری رائنل دھات اور کنزی کی ایک وصدلی کی لہر بن چی ہے جو میرے ساتھ یک جان
ہو چی ہے اور پھر ایک ٹرتی لوپ بناتی ہوئی قطار کے لیڈر کے ہاتھ میں جا پہنچتی ہے۔

آخری مرسلے کے لیے اسکواڈ پھر ہے دو قطاروں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور میں اُن

کے وسلا کی جانب اپنا ست گام ماری شروع کرتا ہوں، جب کہ میں نے تکوار اپنے سینے
کے سامنے اُٹھائی ہوئی ہے۔ میرا ہر قدم دونوں قطاروں کے لیے ایک کمانڈ ہے کہ دو اپنی
رائش اپنے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف اچھال دیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیے اُڈتی ہوئی
تکواروں کے نے سلے حملے کے درمیان سے گزرنا۔ پھینکو۔ پکڑو۔ اگر آپ نے ایک بھی
بیٹ مس کر دی تو آپ کی سطین آپ کے ساتھی کی آ تکھ میں کھب سکتی ہے۔ میں ہوا میں
دائرے بناتی رائشوں کے میس میٹر طویل وائرے نما راستے پرچل رہا ہوں۔ یہ سب لگنا تو
دائرے بناتی رائشوں کے میس میٹر طویل وائرے نما راستے پرچل رہا ہوں۔ یہ سب لگنا تو

جب میں آخری جوڑے کے پاس پنجنا ہوں، تو میں اپنی آگھ کے کونے سے اپنے واکس جانب کے لاڑے کو دیکتا ہوں، ہیں اپنی آگھ کے قرینے کی ذرای میڑھ سے۔ اس کے باتھ میری ٹاک کے پاس سے انجی شوں کر کے گزرتی ہوئی رائنل کو پکڑتے ہوئے کہا جاتے ہیں۔ اس کا دایاں ہاتھ تحرو کرتے ہوئے ایک نیو سیکنڈ لید جو جاتا ہے، رائنل جواجی ایک نیم دائرہ بناتی ہے اور اس کا بٹ میری کھو پڑی پر جا لگتا ہے۔ برائنل جواجی ریکھو

بلک آؤٹ-اگر اُس حرامی نے ایک اور لیمے کی تاخیر کر دی ہوتی ، تو مجھے بٹ کے بجائے علین جالگتی۔

میڈ یکل ارد کی میرے جوتے اتارتے ہیں، تموار بٹاتے ہیں اور میری بلٹ وصلی کر دیتے ہیں۔ ایمبولینس خاموش ہے۔ کوئی میرے چرے پر آکسیجن ماسک چڑھا دیتا ہے۔ میں اسٹر پچر کا آرام دیکھتے ہوئے اپنی مزاحت ترک کر دیتا ہوں اور لیے لیے سانس لینے لگات ہوں۔ کاش میں ہے ہوش ہوجانے کا میش گوارا کر سکتا لیکن میری حالت جلد بہتر ہونے کی ہوں۔ کاش میری کوپڑی کھول دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ڈیڑھ بشیار ضم کے وَحَلَن میری کھوپڑی کھول دیں۔

مرورت ہے۔ من من چری کا معاملات اللہ اللہ سفید چادر سے آئی ہے، ایک اردی میری کر سک بے کفتوسی کیٹر روم میں ایک سفید چادر سے آئی ہے، ایک اردی میرے بازو میں ایک سوئی گفیا دیتا ہے۔ ایک پردو محینی دیا جاتا ہے۔ فون پروے کے دوسری جانب ہے۔ میں پُر سکون محسوس کرتا ہوں، اتنا پر سکون کہ میں میلے فون کی روسری کا بھی میں میلے فون کی دوسری کا بھی میں میلے فون کی روسری کا بھی کردی کا بھین کرنے کے لیے اے ایک بار چرد کھتا ہوں۔

وہاں موبود وں ماں رہے ہے۔ ... میں اُٹھتا ہوں تو خود کو تھکا تھکا سامحسوس کرتا ہوں اور مجھے فی الفور معلوم ہو جاتا ہے کہ انھوں نے میری ڈرپ میں خواب آور دوا ملا دی تھی۔

بین میرے بستر کے ساتھ ایک اسٹول پر بیٹا ہے۔

'صرف عُبيد كى بات نبيس ب-' وه كبتا ب-'ايك جباز غائب ب- ايك بورا گاۋ ديم جباز، غائب '

یں امید کرتا ہوں کہ بین خواب آور دوا کے سبب دکھائی دینے والا کوئی واہمہ ہے، لیکن بینن کا ہاتھ میرے کا ندھے پر ہے اور وہ اکیڈی میں وہ واحد شخص ہے جو ائر کرافث کو جہاز کہتا ہے۔

ایک ایم ایف سرو جباز فائب ہے اور ان کا خیال ہے کدا سے عُمید لے حمیا ہے۔ اُ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس سے پوچتا ہوں، اور خود کو بدیک وقت بے وقوف



٨٠ مينة آمول كاكيس

اور نیند میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہول۔

بے لی اوایک بورے از کراف کوساتھ لے اُڑا؟

مثاق، ایم ایف سترو، دونشتین، زَبرا کنثرول، پروپیلر دالا ائر کرافث، دوسو باری یاور کے ساب انجن سے چلنے والا۔ ایم جینسی پروسیجر:

انجن مِن آگ لَكنے كى صورت مِن:

تحروثل كو كاث ڈالو۔

ار کراف کوتیں ڈگری کے زاویے پرینچے لے جاؤ۔

ائری لونز کو ثرم کرو۔

لینڈ کرنے کے لیے کوئی میدان دیکھو۔

اگرآگ نبیں بجعتی تو:

سيفني بيك پر لگے سيج كو كحول وو\_

کنو بی کو اجیکٹ کر دو۔

ایتا سمر نیجے دبائے رکھو۔

واني پر پر چڑھ جاؤ۔

جعلانگ لگا دو۔

واكس يريركيون؟ من في ايمرجيني يرويجرزكي كاس من ابنا باته كمراكرديا قا-

تا كة محين موت جلدي آسكي، جواب ملايه

ایم ایف ستره پر کوئی پیرا شوٹ نبیس ہوتا۔

'جہاز اب مجی فائب ہے۔ بینن کہتا ہے۔

جباز کی پردائس وحمّن کو ہے؟ وو لیک آف کرنے کے اڑ الیس عفظ بعد بھی ہوا

مِنْ أمول كاكيس ٨١

می تورونیں سکا۔ تم نے بی یہ آئیڈیا پہلے اس کے دمائع میں ڈالا تھا۔ اب یہال آرام یں اور میں اور ایک اور ایس اس پر جلاتا ہوں اور محسول کرتا ہوں کہ میری آواز رُندھی بوئی ہے۔ پیخواب آور دوا کا اثر ہوگا، میں خود کو بتاتا ہوں۔

وو رادار پر سے غائب ہو گیا، فیک آف کرنے کے وس من بعد۔ بینن ایک

جيي سر گوڻي مين کبتا ہے۔

الله الحول في اس كر لي جلكي طيار ي بين تعياد

ومبين، انھول نے معجما کہ يہ كوئى روفين كى تربيتى برواز ہے۔ اس نے كبا يعبيد تے تمحارا کال سائن استعال کیا تھا۔'

T.

جزل ضاء الحق ایک ٹی وی کیمرے کے سامنے قوم سے اپنے خصوصی خطاب کی ریبرس کر رہا تھا جب اس کی سیکورٹی کا سربراہ بریگیڈر ٹی ایم کرے میں وافل ہوا۔ رن کا کوئی بھی وقت ہوتا یا موقع کی اہمیت جو بھی ہوتی، بریگیڈئر ٹی ایم کا سلوٹ و کھنے ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا پیر جیسے ہی گداز قالین پر یڑا، اس کے احرام کی قدر و قیمت آری ہاؤس کے لونگ روم کے مخلیں پردول تک میں گونجنے گی اور جزل ضیا این لکھی موئی تقریر کو یڑھنا روک کرفی البدیبہ بولنے کے لیے دیے جانے والے اشارے کو پھر ے فراموش کر گیا۔ یمی تو وہ موقع تھا جب اے اینے سامنے یڑے کاغذات کے پلدے کو مائیں ماتھ سے ایک طرف کرتے ہوئے، اور دائیں ہاتھ سے اپنا مطالع کا چشمه اتارتے ہوئے کیمرے میں بالکل سیدھا دیکھ کر کہنا تھا: 'میرے عزیز ہم وطنو، اب من کھے اپنے ول کی گہرائیوں سے کہنا جاہتا ہوں۔۔ 'کیکن ایبا لگنا تھا کہ اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ تمام صبح وہ یا تو کاغذ پر لکھا ہوا پڑھنے کے دوران ہی چشمہ اتار ڈالتا پالکھی ہوئی تقریر ایک طرف کرکے خاموثی سے کیمرے کی طرف دیکتا تو چشمہ ہنوز اس کی آ تھوں بر موجود ہوتا۔ جزل ضیانے اینے وزیر اطلاعات ک جانب دیکھا، جواینے عضویر ہاتھ باندھے اس کی تقریر ایک ٹی وی مانیٹریر دیکھ رہا تھا اور جو ہر جملے اور ہر وقفے پر زور وشور سے سر ہلاتا تھا۔ وزیرِ اطلاعات نے ئی وی کے

٨٨ پخ آموں کا کيس

عملے سے کہا کہ وہ کمرے سے چلے جا میں۔

بریگیفرز ٹی ایم دروازے کے ساتھ ساکت کھڑا تھا، اس کی آنگسیں اس کیمرے
اور مانیٹر کی چھان بین کر رہی تھیں جو ٹی وی کا علمانے پیچے چھوڈ گیا تھا۔ کرے میں کوئی
چیز بدلی بدلی نظر آری تھی: جو ابحاری تھی، رنگ ووٹیس تھے جو اس نے کل بی وہاں ویکھے
تھے۔ 'یہ بہت زور دار تقریر ہے، سر۔' وزیرِ اطلاعات نے جزل ضیا کی مخاصمانہ انداز نظر کو
نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کوڈ ریڈ کے نفاذ کے بعد جزل ضیا کی جانب سے خود کو آری
ہائی بک محدود کر لینے کے فیصلے کے بعد سے وزیرِ اطلاعات کے پاس فیلے وژن کی شام
کی خبروں کی بیڈ لائن جاری کرنے کے لیے کچھ بچا بی نہیں تھا۔ ری سائیکل کی جانے وال
فوج دو دن تک چلاتے رہنے کے بعد اس نے جزل ضیا کو تجویز دگی کہ وہ قوم سے ایک
خصوصی خطاب کر ڈالے۔

ی تریر بے جان ہے۔ کوئی جذبات می نیس۔ جزل ضیانے کبا۔ اوگ ند صرف یہ سوچیں گے کہ میں اپنے می آری باؤس میں قیدی جول بلکہ سے بھی کہ میں مخبوط الحواس بوس۔

وزیر اطلاعات نے اس پر اس جوش وخروش سے سر بلایا جیسے اس کا منصوبہ شروع کے سے رہا بی میں ہو۔

اور یہ حصد جو ہماری عظیم قوم کو در پیش عظیم خطرات کے بارے بیں ہے، بہت شاعرانہ ہے۔ ان خطرات کا نام بتا کیں نا؛ انھیں اورزیادہ اور زیادہ خطرناک بنا کی نا۔ اور یہ جی ہر گراف میں لگھا ہے کہ میں ایوان صدر میں نہیں جاؤں گا کیوں کہ اس کی بنیادوں میں خون بحرا ہوا ہے بالکل ہے معنی ہے۔ کس کا خون؟ کچھ خون چونے والے سیاست دانوں کے بارے میں بحی لگھیں ۔ آپ سیاست دانوں کے بارے میں فریب موام بحی رہے ہیں؟ مجھے بھین ہے کہ آپ افھی خریب موام مجی رہے ہیں؟ مجھے بھین ہے کہ آپ افھی خریب موام مجی رہے ہیں؟ مجھے بھین ہے کہ آپ افھی خریب موام مجی رہے ہیں؟ مجھے بھین ہے کہ آپ افھی خریب موام میں رہے ہیں؟ مجھے بھین ہے کہ آپ افھی خریب موام مجی رہے ہیں؟

من آمول کا کیس ۸۵

وزیر اطلاعات نے تقریر اُٹھائی اور کرے سے نگل کیا، اس مصافی سے لیے ہاتھ بھی چیش نبیں کیا گیا اور نہ ہی شام کی خبروں کے بلیٹن میں قوم کو بتانے کے لیے کوئی ما تد مل کی -

ہےں ں۔ ' بیٹی جاؤ بیٹا۔' جزل ضیا بریگیذر ٹی ایم کی جانب مزااوراس نے آو بھری۔'تم اس کک میں واحد آدمی ہوجس پر مجھے اب بھی اعتاد ہے۔'

لک میں واحد اوں اور کی ہوئے ہوئے۔ بریگیڈر ٹی ایم جیے بی صوفے کے کوئے پر مینیا، اے فوری طور پر محسول جو گیا کہ اس کے نیچے موجود نشست نا مانوی، گہری اور زیادہ نرم ہے۔

الدان الله المنال المنال المنال المنال المن الفرسوم النيلي المناس المنا

من آموں کا کیس ۸۵

ری تھیں بیے کہ وہ جوم کی ساکت جیل کے مردہ پانی کے سوا کچھ ند ہو۔ "جماری چھانگ پر نیکٹ تھی۔ تم یہ کام بڑی خوب صورتی ہے کرتے ہو۔ جزل نیا نے اپنے ہاتھ سے ہوا میں ایک بے بھیت پھول بناتے ہوئے کہا۔ پریڈ کے بعد کی تقریبات کے بعد وہ جزل می کی گاڑی میں آدئی ہاؤس جارہے تھے۔ اگر مجمی تم چھالانگ رکا وواوروہ چیز کھلے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟

اندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے؛ ٹی ایم نے گاڑی کی نشست کے سرے پر بیٹے بوع كها، دليكن بين اپنا بيراشوث خود باندهتا مول أجزل ضيائے حسين بين اپنا سر بلايا، جے اے تو تُع بو کہ اے پکھ مزید سننے کے لیے ملے گا۔ ٹی ایم بہت کم گو تھا لیکن اس فاموثی نے اے بے شکون کر دیا اور اس نے رضا کارانہ طور پر کچھ مزید اطلاعات پیش كير\_ مين في اين بيراشوك بيئنك كيبن كي بابرايك نعرولك كراكا يا بوا بي: "الأف پیٹک بوری ہے بمائی'' یو زندگی میں ٹی ایم کی پہلی اور آخری ادلی اُڑان تمی؛ اس کا جم زیادہ بول چال تھا۔ ٹی ایم کا جم درخت کا ایک تا تھا، جو بمیشہ جنگل کے کیوفلات ینی فارم میں ملیوں رہتا۔ اس کا چیونا ساسر بیٹ ایک قرمزی بیریث اُو لی سے و حکا رہتا، جواس کے بائیس کان کی جانب خمیدہ ہوتی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مجوری آ محصیل مروقت كى نظرندآن والے دشمن كو ذهونذتى رئيس مركارى استقباليوں ميں بھى، جبال فوج كے باتی اوگ تقریب کے حماب سے اپنی سنبری پنیوں والی وردیاں پہنتے تھے، جزل ضیا کے یجے واحد آدی اپنی جنگی وردی میں ہوتا اور اس کی آجھیں کی دی آئی لی کے چرے سے کی ویٹر یر، اور پھر اینا یرس ہاتھ میں بکڑے کی خاتون تک مسلسل گروش کرتی رہیں۔ جزل نیا کے چیف آف سکیورٹی کی حیثیت سے اینے جو برسوں کے دوران اس نے نہ مرف جزل ضیا کونظر آنے اور نظر نہ آنے والے دشموں سے محفوظ رکھا تھا بلك اس فے ات ات ذیادہ جوموں کے درمیان سے راستہ جی بنا کر دیا تھا کہ جزل ضیانے اب خود کو مُوا مي آ دمي مجھنا شروع کر دیا تھا۔

جب جزل ضیائے اے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ ایک میجر اور آسمان پر ایک جموع سا نقط تھا اور قوی دن کی پریڈ پر برکولیس ی دن تھرٹی طیارے سے چھانگ لگانے وار ا چھاتا برداروں کی فارمیشن کا قائد تھا۔ پھر بدچھوٹا سا نقطہ پھل پھول کر ایک سبز و سفید يراشوك من تبديل موكيا اور في ايم، اين بيراشوك ك كورد كنرول كوسنبالت موري جزل ضیا کے اُس ڈائس کے سامنے سفید جاک سے بنائے جانے والے اس ایک میٹر سر دائرے میں اتر کیا جہاں ہے وہ پریڈ کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ جزل ضاکو، جو ایک ایے وور ص فوج من بحرق بوا تماجب بيراشوك كوانجاني دنيا كى كوئى چيز سمجها جاتا تما، في ايم كي انتبائی درست لیندنگ بھا گئی۔ وہ ڈائس سے نیچے أترا، ألى ايم كو گلے سے لگا يا اور اسے كما کہ وہ پریڈ کے بعد کی یادنی کے لیے وہی موجود رہے۔ جب جزل ضیا سفارت کاروں اور دوسری فیر مکی معززین کی استقبالیہ قطار کے پاس سے گزر رہا تھا تو ٹی ایم اس کے چیسے یجیے تھا۔ پھر جزل ضیانے وی آئی بی ایر یا سے باہر قدم نکالا اور وزیر اطلاعات کی تجویز پر اعوام می محل ال جانے کے لیے نکل میا۔ وزیر نے سرکاری فیلے وژن کو پہلے بی سے بیڈلائن لکھوا دی تھی اور اب وہ اس کے وقوع یذیر ہو جانے کا ذیتے وار تھا۔ وہ ججوم جس میں ضیا گفل مل میا، تمام کا تمام مردول پر مشتل تھا جن میں پرائمری اسکول کے اسا تذوہ عدالتوں کے کارک، وفتروں کے چیزای اور سرکاری افسرول کے نوکر چاکر شامل تھے، جنیں وہاں حاضر ہونے کا حکم ان کے باس نے دیا تھا۔ جوم میں بہت سے لوگ سول كيرون مي مليوس فوجي تح جنيس ياس كي ايك جماؤني سے باايا حميا تھا۔ جزل ضيانے محسوس کیا کہ فی ایم کے اس کے ساتھ ہونے سے جوم اچا نک نظم وضبط کا زیادہ یابند ہو گیا تھا۔ جزل میا می جو إدحر أوحر و كھتے رہے اور جوم میں كى الے شخص كو تااش كرنے كا پرانی عادت تحی جواس برکوئی چقر سچینک سکتا یا گالی احیال سکتا، تو ٹی ایم کی طویل قامت اور تحری موجود گی نے ضیا کو یہ عادت بھی بجلا دی۔ بریگدئر فی ایم نے جوم کو کسی خاص جدو جبد کے بغیر قابو کیا اور اس کی مہدیاں کسی باہر مشق رال کے چنوؤں کی طرح کام کر

۸۸ مخ آموں کا کیس

اب جب کہ جزل ضیا نے بریگیڈر کے پوچھے ابغیر اپنا سیکیو رقی خطرے کا لیول

ریڈ کر دیا تھا، ووصورت حال کی مناسب جانی پڑتال کرنا چاہتا تھا۔ بریگیڈر ٹی ایم نے

صوفے کے کنارے پر پیلو بدلا۔ وو جزل ضیا کے ساتھ کی جگہ بیٹھ کر بات چیت کرنے کا

عادی نہیں تھا۔ اس نے بزی کوشش کی کہ ساکت بیٹا رہے اور زیر نظر معالمے پر توجہ مرکوز

رکے، لیکن اس کی آنکسیں لال برگڈی رنگ کے ریشی پردول کے صدارتی لبریوں اور

ای کے ہم رنگ ایرانی قالین میں فور سے جھائتی رہیں۔ اچا تک اس کے پھیچھڑوں سے

تمام ہوا خارج ہوئی اور اس کے کا خدھے بے یقین کے عالم میں اُتر کر رو گئے۔ پردے اور

قالین نئے تھے۔ یہ سب کچھ یہاں اس کے علم میں لائے بغیر آیا کیے؟

' بجے کون بارتا چاہتا ہے؟' جزل ضیائے اس سے ایک فیر جانب داری آوازیں پو چھا، جسے وہ لان میں گھاس کی کٹائی کے انتظامات سے محصلی سوال کر رہا ہو۔ بریگیڈر ٹی ایم نے اپنی انگیوں کی پوروں سے صوفے کے بروکیڈ کورکو چھوا اور جیران ہونے لگا کہ اس کی سکیے رٹی کیئرش کے بغیر کسی نے اسے تبدیل کیے کرلیا۔

ان میں بیا دو اس کے فرق اساف میں بریکیڈر وہ واحد فض قفا جے اس کے وفتری کے جزل نیا کے فرق اساف میں بریکیڈر وہ واحد فض قفا جے اس کے وفتری کے ساتھ ساتھ ساتھ بی احاطے میں بھی چوہیں گھنے میں ہے کی بھی وقت رسائی حاصل تھی۔ اس کے اندرونی حلقے میں وہی واحد آدی قفا جو پانچ وقت کی نمازوں میں جزل ضیا کے ساتھ شال نہیں ہوتا قااور اسے حاصل بیر دعایت آئی فیر معمولی تھی کہ دومرے لوگ اس پر جرت زود وہ جاتے تھے۔ جو فض بھی نماز کے وقت جزل ضیا کے قریب بوتا اس سے بیتو قع کی جاتی تھی کہ وہ نماز میں اس کا شریک بوگ، چاہے وہ جہاں کہیں ہوں، اس کے سرکاری طیارے میں بول یا نیشتی کماری کو دیکھتا اور جرفض اس طیارے میں بول یا نہیں اور سیاست وانوں کے، جنس یہ بھی نہیں بیا ہوتا قا کہ نماز میں کب بھول اور کب جیک جاتا ہوں کی پر بیز گاری کو ایکھتا ہوں کی پر بیز گاری کو ایکھتا ہوں کی پر بیز گاری

من آمول کا کیس ۸۹

ا پنے آپ کو محدوں کرانے کے لیے ای لیم کا انتظار کر ری تھی۔ ان نمازوں کے دوران بر گیڈر ٹی ایم اپنی پشت نمازیوں کی جانب کیے رہتا، اور رسائی کے تمام مکند راستوں پہ کوی نظر رکھے رہتا۔ شروع شروع میں یہ بات جزل ضیا کے ضمیر پر بوجہ بنتی، اور اس نے ٹی ایم سے کہا بھی کہ اے نماز میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو سکنا کیا لگتا ہے۔ نے ٹی ایم سے کہا بھی کہ اے نماز میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو سکنا کیا لگتا ہے۔ دوہوئی عبادت ہے، سر۔ اس نے کہا۔ اگر میں محاذ پر ہوتا تو مجھ سے یہ تو تع نہ در کھی

' و بوئی عبادت ب، سر۔ اس نے لبا۔ اس میں اور جو او بو سے بیوس مدی جاتی کہ میں اپنی بندوق رکھ کر نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد جزل ضیا کو جمیشہ اپنی وعاشی فی ایم کے لیے کچھ الفاظ شامل رکھنا یا در بتا، اور وہ اللہ کو یاد دلاتا کہ بریکیڈیز اس لیے نماز نہیں پڑھ یا رہا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے۔

ر بیٹیئر ٹی ایم کی نگائیں کرے میں اوھر اُدھر گھو منے اور اشیا کے نے کمس اور بیٹیئر ٹی ایم کی نگائیں کرے میں اوھر اُدھر گھو منے اور اشیا کے نے کمس اور مختلف ہو بچک رنگوں ہے بیزاری محسوس کرنے لگیں۔ ٹی ایم جانتا تھا کہ سیکیورٹی بجی کہ آپ کی امکانی سازشی کی انگیوں کے اُخن اُکھاڑ لیس: سیکیورٹی کا تو مطلب ہے روزمرہ زندگی کے پیٹرن میں بلکی پیٹلی می بھی تبدیلی کا پہلے کا بین سیکی سیکی میکوک تبدیلی کا پہلے ہے اندازہ کر لینا۔ تمام فائلیں جزل اخر کے پاس بین، سر۔ تمام مشکوک تبدیلی کا پہلے میں الگ الگ فائلیں۔ اور تمام امکانی منظر ناموں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں بھی۔ اس نے اُس نے نظریں بٹائے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اس دیوار کو جانچ رہی تعین جہاں اب ملک کے بائی کا ایک پورٹریٹ لگ چکا تھا، وہ پورٹریٹ جواس نے پہلے تھیں جہاں اب ملک کے بائی کا ایک پورٹریٹ لگ چکا تھا، وہ پورٹریٹ جواس نے پہلے دیاں نہ ملک کے بائی کا ایک پورٹریٹ لگ چکا تھا، وہ پورٹریٹ جواس نے پہلے دیاں نہ

بان من ریک ماری این این میں۔ میں تم م م سے پوچھ رہا ہوں۔ جزل اخر سے نہیں۔
اوو فائلیں جیوٹ بولتی ہیں۔ میں تم م م سے پوچھ رہا ہوں۔ جزل اخر سے نہیں۔
میرا سایہ تم ہو، معلوم بھی شمسیں ہونا چاہے۔ جو بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے اسے تم
دیکھتے ہو؛ اس گھر کے ہر کونے کھ درے کا علم شمسیں کو ہے۔ یہ تمحارا کام ہے کہ میرا تحفظ
کرد تمحارے کمانڈران چیف کی دیشیت سے میں یہ جانے کا مطالبہ کرتا ہوں: تم مجھے بچا
دے ہوتو کن لوگوں ہے؟ مجھے مارنا کون چاہتا ہے؟ جزل ضیا کی آواز بلند ہوئی، اس کی

٩٠ مينة آمول كاكيس

جینی آنکھیں ایک دوسری میں الجو کر روحئی، تحوک کے دو مرغولے اس کے ہونؤل سے نظے، ایک جزل کی مونچوں میں انک عمیا اور دوسرا اس کے قدموں میں بچیے ایرانی قالین پر ہے شراب کے جام اور پھولوں میں جذب ہو گیا۔

بریگیفرئی آیا ایم اس اندازین مخاطب کے جانے کا عادی نیس قا۔ اسے بمیش سے معلوم تھا کہ جب بھی وو دونوں اکیلے ہوتے سے جزل ضیا اس کی جسانی موجودگی سے پکو خوف سامحوس کرتا قا اور جب اور لوگ آ جاتے سے جھی آرام محوس کرتا قا اور جب اور لوگ آ جاتے سے جھی آرام محوس کرتا تھا۔ بریگیفرئر ٹی ایم کو ان معاملات کی تربیت حاصل تھی اور اسے فورا بی پتا چل گیا کہ اس کی بلند آواز، اس کا جواب طلب لبح، ورحقیقت خوف کی آواز ہے۔ بریگیفرئر ٹی ایم کو خوف کی ایوس تھے بہت تجربہ تھا۔ جب آپ زیر تفتیش افراد سے آخری سوال پوچھ لیتے سے، جب انھی معلوم ہو جاتا تھا کہ اب وضاحتوں کا وقت خم ہو چکا ہے، جب انھیس احساس ہو جاتا تھا کہ اب وضاحتوں کا وقت خم ہو چکا ہے، جب انھیس احساس ہو جاتا تھا کہ اب اور اب عدالت میں مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ صرف ای وقت دو اپنی آ واز بلند کیا کرتے سے، چانے سے می مزید کوئی خوف نیس ۔ بیکن آ واز بلند کیا کرتے سے، چانے سے می ہوگھ کے نو بس کے بوخوں پر ممیاب موقی ہو اور با قبل ہو لیے بین اب اور اب دوازہ بند کر لیں۔ بیشاب بہد رہا ہوتا ہے، یا جے ایسا آدئی چانا ہے جس کے کمرے میں آپ وافل ہو چیشاب بہد رہا ہوتا ہے، یا جے ایسا آدئی چانا ہے جس کے کمرے میں آپ وافل ہو جائیں اور اپنے چھے اس کا دروازہ بند کر لیں۔

مرایک ہے۔ اس نے کہا۔

جنرل ضا مفوش ہو کر اپنے صوفے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب کیا ہے تھادا، بریکیڈئر طاہر مبدی؟ کون؟ وہ چانیا اور اس مرتبداس کا تھوک ٹی ایم کے چہرے پر چواد کی طرح برما۔ جب جنرل ضیا آپ سے میرے بھائی، میرے بیٹے، محترم بہن کہد کر خاطب مبیں ہوتا تھا اور آپ کو آپ کا نام لے کر پکارتا تھا، تو وہ واقعی برے موڈ جس ہوتا تھا۔ جب وہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے ریک سے پکارتا تھا، تو غالباً

منح أمول كاكيس ا

آپ اپنا ریک اُس سے پہلے ہی کو چکے ہوتے تھے۔ بریگیڈر ٹی ایم کو برخوانگی کا کوئی اُن میں اور بھر پور ورئی اُن کو میں تعالیٰ کا کوئی اُن کو نہیں تعالیٰ وہ بڑی اور بھر پور ورئی اُن کے ساتھ پیراشوٹ چھا تھیں لگانے کے لیے تیار تعالیٰ جنرل ضیا بھی یہ بات جانتا تعا کیوں کہ ایک کے بین ٹی ایم نے جزل ضیا کے سامنے افتراف کیا تعا کہ اس کے جم کہ ایک کی بین جنسیں اس نے اپنے مقصد کی راہ میں نہیں تروایا۔ وہ بہت میں بس چند بی قبریاں بھی ہیں جنسیں اس نے اپنے مقصد کی راہ میں نہیں تروایا۔ وہ بہت بین جنوب بوتا تھا۔

مجھے ہرایک پرشبہ ہے۔خودان لڑکول پرمجی۔'

متحارے کمانڈوز؟ ووتو یہاں دن کے چوبیں محضے موجود رہے ہیں۔

میں انھیں ہر چھ بنتے بعد ان کے یونوں کو بھیج دیتا ہوں اور نے اڑکے متلوا لیتا بول۔آپ نے نوٹ تو کیا ہوگا۔ ہرایک پر اعتبار کرنے کی کوئی وجہنیں، سر۔ اندرا گاندھی کر کھیں، کیا ہوا اُس کے ساتھ؟'

جزل فیا کے جم میں ایک سنتی دوڑگئی۔ اندرا کو خود ای کے دو فوجی کا فظوں نے اس وقت گولی مارکر ہلاک کر دیا تھا جب وہ اپنے بی باغ میں چبل تدی کر رہی تھی۔ جزل فیا کو اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جمارت جانا پڑا تھا جبال اس نے وہ خوت ملاحظہ کی تھی کہ جو بندو ند جب تھا۔ انھول نے لکڑی کی ایک چتا تیار کی تھی، اس پر کچو تھی ڈالا تھا اور مچر اندرا گاندھی کے اپنے بی بیٹے نے شعلہ جلایا تھا۔ جزل فیا ویش کو اد کھتا رہا تھا جب کہ اندرا کے سفید رنگ کی سوتی ساڑھی میں لیئے جم نے آگ کراد کھتا رہا تھا جب کہ اندرا کے سفید رنگ کی سوتی ساڑھی میں لیئے جم نے آگ کی کئی تھی۔ ایک موقع پرتو ایسا لگا تھا جیسے وہ اُٹھ کر دوڈ پڑے گی لیکن مچراس کی کھو پڑی کی گئی تھا اور اب ان کے گئی کو ہر دوز زمین پر اس جنم کا قباشیں و کھنا پڑتا تھا۔

'تم ان لؤكوں كا انتخاب كيے كرتے ہو؟ صرف چھ بنتے كيوں ركھتے ہو انھيں؟ كيا انيس چھ ننتے سے پہلے كوئى آئر مانيس آسكا؟' ان کے خاندانوں کی دجہ ہے؛ ہم چھ مفتول تک ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میں ان کے پس منظر کا مجی جائزہ لیتا ہوں۔ کوئی اغلام باز، کوئی کمیونٹ، کوئی خبروں کا شرقین

نبیں ہوتا ان میں۔ ایسے لوگ تو آپ کے ارد گرد ہول گے ہی نبیں۔ ' 'تمحارا مطلب ہے کہ انھیں اخبارات پڑھ کر کوئی آئیڈیا آ جائے گا؟ کیا تم نے اپنے اخبارات دیکھے بھی؟ میرا خیال ہے تسمیں ان رو نما خطوط پر نظر ٹانی کرنے کی ضرورت ہے۔'

ایک اخبار پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والے کسی آدمی میں آپ کے اور آپ کے قاتل کی گوئی کے درمیان آ جانے کا ارادو پیدائیس ہوسکتا۔ بریگیڈئر ٹی ایم نے کہا۔ وو انجی تک صوفے، پردے، قالین اور پورٹریٹ کا متنا سلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔

ریگیزر فی ایم کے لؤ کے دور دراز کے دیماتوں سے بھرتی کے جاتے اور انھیں اتنی سخت تربیت دی جاتی اور انھیں اتنی سخت تربیت دی جاتی کہ جب ان کی تربیت ختم ہو جاتی تو ، اگر وہ اسے واقعی ختم کرنے میں کام یاب ہو جاتے ، چوں کہ ان میں سے دو تبائی واپس اپنے گاؤں جانے کی التجا کی کرنے گئے تھے اس لیے ان کے چہروں پر ایک خالی بن کا احساس ہونے لگا تھا۔ انھیں پورا پورا دن زمیں میں گڑھے کھدوا اور اگلے ہی دوز دومرے گڑھے ہمروا کر ان کے اندر ایس جانع داری شونس دی جاتی جو سوال بھی نہ کر سکے۔ انھیں سویلین افراد سے استی عرصے کے دور رکھا جاتا کہ دوسول کپڑوں میں ملیوں کی جھی شخص کو ایک جائز نارگ سے بیزل نیانے دور رکھا جاتا کہ دوسول کپڑوں میں ملیوں کی جھی شخص کو ایک جائز نارگ کے جیزل نیانے اور انتظار کیا کہ ٹی ایم کچھ اور کیا۔

ا میراطرید کار ب بریگیدر فی ایم نے آٹھے ہوئے کیا، اور اب تک بھی طرید کار بہتر ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم کے نائن پلاٹون کو والیس لوا کے بیں:

جنرل منیائے اطمینان کے ساتھ یہ بات نوٹ کی کہ اس نے ' گارڈ ڈاگ کا انظ استعال نہیں کما تھا۔

منح آمول كاكيس ١٩٣

ا جہیں ان غلیظ گئوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا وہ تحمارے کمانڈوز سے بہتر ہیں؟ بر یکیڈر ٹی ایم نے اپنے ہاتھ اپنی چینے کے چیچے باندھ لیے، جزل ضیا کے سر کے اوپر دیکھا اور اپنے کیرئر کی سب سے طویل تقریر فرمائی۔ جمیں فضائی کور حاصل ہے۔ ہم نے آری ہاؤس تک رسائی کے تمام پوائنٹ کور کر لیے ہیں۔ ہم پانچ میل کے قطر میں ہر حرکت کو مانیئر کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس پانچ میل کے قطر کے باہر کوئی محض اس وقت سرنگ کوورہا ہو، طویل اور گہری، جو آپ کے بیڈروم میں آ کر کھے، تو چرکیا ہوسکتا ہے؟ ہمیں کوئی زیر زیمن کور حاصل نہیں۔ '

میں نے اپنی تمام عوامی مصروفیات منسوخ کر دی جیں، جنزل ضیائے کہا۔ اب می سرکاری تقریبات کے لیے بھی ایوانِ صدر نہیں جاؤں گا۔

اور اچا کک بریگیذر ٹی ایم نے خود کو ایک سویلین کی طرح محسوں کیا۔ ظاہر و باہر فے کو کھنے کی مرت محسوں کیا۔ ظاہر و باہر فے کہ بچنے میں ، جو چیز اے آتھوں میں محور رہی ہے اے دیکھنے میں ، شتی کرنے والا۔ قالمین، پردے اور صوفے نو تعیر شدو ایوان صدر ے آئے تھے۔ مگر اے اب تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ پورٹریٹ اس نے کہاں دیکھا تھا۔

رجب تک تم بینیں جان لیتے کہ میری جان کو خطرہ کس سے ہے، یس آری ہاؤی اور میں جب تک تم بینیں جان کو خطرہ کس سے ہے، یس آری ہاؤی منبی چھوڑوں گا۔ جزل اختر کی فاکلوں کا جائزہ لو۔ میجر کیانی کے پاس ایک مشتبہ فخص موجود ہے۔ اس سے بات کرو۔

' مجھے ایک روز کی چھٹی چاہے، سر۔' بریکیٹرئر ٹی ایم نے اس کی توجہ عاصل کرتے ہوئے کیا۔

. جزل نیا کو پڑسکون رہنے کے لیے اپنا تمام تر ضبط مجتمع کرنا پڑا۔ یبال وہ اپنی زندگی کو لائق تمام تر خطرات سے پریشان مورہا تھا اور اس کا سکیو رٹی چیف پھی آرام اور مون متی کے لیے چھٹی حاورہا تھا۔

این قوی دن کی پرید پر براشوف چاانگ کی قیادت کر رہا موں، سر۔ بریکیدر

۹۴ پنے آموں کا کیس

ألى ايم في وضاحت كى-

میں یہ پریڈ منسوخ کرنے کا سوج رہا تھا۔ جزل فیا نے کبا۔ ایکن جزل اخر متواتر اصرار کرتے رہتے ہیں کہ تو می دن کی پریڈ کے بغیر تو می دن منایا بی نیس جا سکا، اس لیے میں سوج رہا بوں کہ اس دن کی تقریبات کو مختصر کر دوں۔ اس بار ہم پریڈ کے بعد عوام میں گھلنے ملئے وال کام نیس کریں گے۔ لیکن تم اگر چاہوتو اپنی چھلانگ لگا سکتے ہو۔ میں اس بار اکیڈی مجی نیس جاؤں گا۔ وو لوگ وہاں کوئی سائلنط ڈرل کا مظاہرہ کرنا چاہوتے ہیں۔ تسمیس کچھ بتا ہے یہ بوتی کیا ہے؟

پ ، الم الم في الم في الم في الم في الله على أنكول في الكي آخرى مرتبه المرك في المحول في الكي آخرى مرتبه المرك في حجان مجان محاك في الم

کرا چوڑنے سے پہلے بریگیڈر ٹی ایم سکیع رٹی کی خلاف ورزی کی نشان وہی کرنا نہ مجولا۔ 'مر، اگر آپ ایوان صدر سے کوئی چیز یبال متقوانا چاہیں، جھے بتا دیا کریں اور میں اس کے لیے سکیع رٹی کھیزنس کا بندو بست کر دول گا۔'

جزل فیانے، جو اب بھی اپنے بید روم کے نیچے کحودی جانے والی سرنگ کے بارے مس سوج رہا تھا، اپنے ہاتھ ہوا میں اُٹھا دیے اور کہا، 'خاتونِ اوّل ہیں تا۔ جھے نیس معلم یہ مورت چاہتی کیا ہے۔ تم اس سے بات کرنے کی کوشش کر دیکھو۔'

## me a

یں بستر پر ساکت لیٹا ہوں اور آ کھیں بند کر کے کچو من رہا ہوں۔ ساتھ والے کرے بی من کوئی آ ہیں مجر رہا ہے۔ ہیں سلو مارچ کرتے ہوئے اکیڈی کے بینڈ کی دھی پر تی ہوئی آواز من سکتا ہوں۔ ہر آواز فلٹر ہوکر، دھی ہوکر آتی ہے؛ روشی مجی لگتا ہے کہ دھی پر تی باروں کی یاد آ رہی ہے، جبال دھی پر تی باروں کی یاد آ رہی ہے، جبال پر اپنے گھر کی سہ پہروں کی یاد آ رہی ہے، جبال پراڈی کی چوٹی پر روشی کا ایک چک وار تالاب آپ کو یہ تھین دلاتا ہے کہ اب بھی ون کی روشی برائی مدیک باتی ہے۔ ایک لمح سورج کی رس مجرے کینو کی طرح آ افتی پر پنچ لگتا وکھائی دیتا ہے اور اس کی چک دار روشی میں بلند ترین پہاڑیاں نہائی نظر آتی ہیں۔ ایک وکئی رو بیاڑی ور جانے والی واصد روشی رو باتا ہے۔ پہاڑوں کی رات آ سانوں سے پینکی ہوئی کی سیاہ چاور کی طرح ہوتی ہے۔ ون باتا ہے۔ پہاڑوں کی رات آ سانوں سے پینکی ہوئی کی سیاہ چاور کی طرح ہوتی ہے۔ ون ابنا سان با ندھ کر رفصت ہونے سے پہلے کی کو نوٹس نیس دیتا، نہ کی کو با تا عدہ طور پر ابنا سان با ندھ کر رفصت ہونے سے پہلے کی کو نوٹس نیس دیتا، نہ کی کو باتا عدہ طور پر خدا مانظ کہتا ہے۔

بالكل ب بي او كى طرح-

یں بہاڈوں کے دھند کے کو اپنے ذہن سے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ابن موجودہ مسیبت پر توجد دیتا ہوں۔ گم ہو جانے والے دن کے بارے یس ادای اب مجی موجود ہے لیکن پردے کے دومری جانب فون موجود ہے اور عُنید ان لوگوں یس سے

٩٦ مينة أمول كاكيس

نبیں جواپنے پیندیدورومال پرنمبرتکھیں اوران کے کوئی معنی جھی نہ ہوں۔

میں اپنی آنگسیں کول ہوں اور پردے کے دوسری جانب مرد ڈیوٹی نرس کواخبار پر جھا ہوا پاتا ہوں۔ میں یہ دیکھنے کے لیے باکا سا کراہتا ہوں کہ وہ الرث ہے یا نہیں۔ وہ اخبار پرے اپنا سر اُٹھا تا ہے، بس یوں ہی میری جانب دیکھتا ہے اور پھر سے اپنے اخبار کے ساتھ معروف ہو جاتا ہے۔

اپ یوگی دور میں غید نے دوئی کیا تھا کہ اگر آپ باقاعدگی سے میان دھیان کرتے رہیں تو آپ لوگوں کو اپنی مرضی کے کام کرانے پر مجبود کر سکتے ہیں، یہی تجوئے موٹے کام رائے پر مجبود کر سکتے ہیں، یہی تجوئے موٹے کام اگر آپ ایک اجنبی کی گردان پر بہت دیر تک دیکھتے رہیں تو دہ مُو کر آپ کی طرف دیکھنے پر مجبود ہو جائے گا۔ غید نے کئی مرتبہ اس کا مظاہرہ مجمی کیا تھا۔ اس می کام یابی ہوئی جائے تو مجمی بھی ہی ہوتی ہے اور کی کو پوائنٹ الف سے پوائنٹ ب تک حرکت کرنے پر مجبود کرنا ایک اور مجمی بڑا چینے ہے۔ میرا تجربہ زیادہ نہیں، لیکن میں گورتا ہوں، گورے چلا جاتا ہوں اور تقریباً نصف صدی کے بعد مزس اُختا ہے اور وہاں سے چل دیتا ہو۔

میں بھین سے شین کہ سکتا کہ وہ نماز پڑھنے گیا ہے یا قبل از وقت ڈنر کرنے۔ شاکھ
اس کی شف ختم ہوگئی ہو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ جھے ملنے والا واحد موقع ہے۔
میری اعضا حرکت میں آتے ہیں تو ہر کام بہت تیزی سے ممکنل ہو جاتا ہے؟
شرف، بوف، بیلن، گوار، ٹوئی میرے جم پر اپنی جگا آگے۔ ایسے ڈھونڈ کیتے ہیں جیسے کی تجربہ
کار سپای کے ہاتھ میں رائفل کے مختلف دینے آئیں میں جڑ جا کیں۔ ٹیلے فون کی ڈاکل ٹون
اد فی اور واضح ہے اور میں جلدی سے نمبر ڈاکل کرنا شروع کر دیتا ہوں، جیسے دوسری جانب
غید می فون اُ فیانے والا ہو۔

جب میں آخری دو اعداد ڈاکل کر رہا ہوتا ہوں تو میری ناک میں ڈن بل سکریٹ کی بکی می بوآتی ہے۔ میرا پہلا خیال سے ہوتا ہے کہ کوئی سالا ڈھٹن سک بے جس سکریٹ

مخ آموں کا کیس عو

پی رہا ہے۔ میرا مورال اس خیال سے بلند ہو جاتا ہے کہ میں اپنی فون کال ختم کرنے کے بعد اپنی اور اللہ میں ماصل کر سکول گا۔ بعد غالباً اس سے ایک سگریٹ بھی حاصل کر سکول گا۔

یں برف مدا استاا م علیکم، آرمی ہاؤی۔ آپریٹر کہتا ہے اور اس جگہ سے کشک جو جانے کا استاا م علیکم، آرمی ہاؤی۔ آپریٹر کہتا ہے اور اس جگٹ کا شاک اس بات پر سکون سے محل مل جاتا ہے کہ آپریٹر کوئی سویلین لگتا ہے۔ ان لوگوں کو متاثر کرنا عموا آسان ہوتا ہے۔

اآپ کا نام، سر؟

انڈر آفیر علی شکری۔ ولد کرل قلی شکری۔ مرحوم کرل شکری۔ میں بیشہ یہ حصت الذر آفیر علی شکری۔ ولد کرل قلی شکری۔ مرحوم کرل شکری۔ میں بیان کرنا مشکل پاتا تھا، لیکن یہ نام کام دکھاتا ہے اور اچا تک بجھے سنا جا رہا ہے۔ ایسانیس ہے کہ اے واقعی میں یقین آ حمیا ہوکہ میں جزل کا دشتے وار ہوں، لیکن اس نے ظاہر ہے کہ کرل شکری کے بارے میں میں رکھا ہے۔ آری ہاؤس میں کون ہے جو کرل شکری کے بارے میں نہیں جانا؟

'کیا آپ کے پاس وین اور کاغذ ہے؟'

ایس، سر<u>.</u>

الكيمي: كُرَق قلى شكرى كم بينے نے كال كى تقى۔ وہ اپنا آداب كہتا ہے۔ وہ اپنا سلام كہتا ہے۔ سمجورے میں نا آب؟ سلام۔

اور كبتاب كدود فائب موجائي والع جبازك بادے يل كوكى بهت ابم، بهي ارجك انفارمشن دينا چاہتا ہے۔ يه معالمد۔۔ مجھ رب بين نا آپ؟

وہ اثبات میں جواب دیتا ہے اور میں اپنے پیغام کے لیے کوئی تو جہ کو جکڑ لینے والا افتام سویے کے لیے ذہن پر زور ڈالا ہوں:

- دنیاش میرا واحد دوست خطرے میں ہے۔ اگر دہ آپ لوگول کے یاس ہے، تو اس سے ذرا اچھا سلوک کریں۔

- میرے باس ی آئی اے کی کوئی ٹاپ انفار میشن ہے جو میں کسی اور کو دینے کے لے اس پر اعماد نبیں کرسکتا۔

- مبربانی کر کے مجھے بچالیں۔

ار توى سلامتى كا معالمه ب- عن كبتا بول- أنحس بيه بيغام بدراو راست آب

آواز سنے سے پہلے مجھے کرے میں ڈن بل کے دحو کی کی خوش ہو آتی ہے۔ میں اس خوش بوکوا ہے تابوت میں بھی شاخت کرلوں گا۔

انذرآفيسرىلى؟

يدهيتت كرآواز نے مجھ ميرے ببلے نام سے يكارا، مجھے فون اجاك فيے ركھ دے پر مجبور کر دی ہے۔

ان مرومز انتل جیس کا مجر کیانی دروازے کے رائے میں کوا ہے، ایک اتھ دروازے پر اور دومرا اپنے سنے کے ساتھ ایک سگریٹ تھامے ہوئے۔ وہ سوملین کپڑول م المين ب- وو جيش سويلين كرت ببنا ب- يوكل كى شلوار المين ، الحجى طرح استرى كى بوكى، بلب كى روشى من اس ك جيل لكائ بوئ بال ميكة بوئ ، اور بالول كا ايك الفل اس كے ماتھے كے درميان اس جك برى احتياط سے تخبرايا مواجبال اس كے مكف

ابروایک دومرے سے ملتے ایل-

میں نے اے مجمی وردی میں نبیس دیکھا۔ مجھے یہ بھی تین نبیس کہ اس کے پاس وردی ہے بھی یا نہیں، یا اے وردی پہنا آتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ اے ویر کے جنازے پر دیکھا تھا؛ اس کے گال ذرا سے چکے جوئے تھے اور اس کی آسمیں علم د کھائی وی تھیں۔لیکن چروہاں بہت سے لوگ سے اور میں سے مجما کہ وہ ڈیڈ کے ارون بل سے ایک ہوگا جو گھر میں اوحر اُدحر گھومتا پھرتا ہے، معاملات و کچ رہا ہے اور وید کے کاغذات سنجال رہا ہے۔

' مجھے انداز و بے کہ یہ تمحارے لیے بہت تکلیف دو ہے، لیکن کرٹل صاحب بیسب کچہ جلد از جلد نمٹانے کی خواہش کرتے۔ اس نے ایک سفید رومال سے اپنی آسمصیں ہ چھتے ہوئے کہا تھا، جب ہم نے ڈیڈ کا قوی پرچم میں لیٹا تابوت شکری پہاڑ پر ان کے پندیدہ سیب کے درخت کے نیجے دفنا دیا تھا۔

وں منٹ کے اندر اندر اس نے میری طرف سے ایک بیان ڈرافٹ کر کے مجھ سے اس پر دست خط بھی کرا لیے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ خاندان کے واحد مردرکن کی حیثیت ے میں ان کا پوسٹ مار م نہیں کرانا چاہتا، جھے کی پر اگر برا کا شہنیں اور جھے کوئی خود کھی کا نوث نبیں ملا۔

مسيس جب بھي كى حرورت مور مجھے كال كرنا أن في كبا تحا اور مجھے كوئى فون فمردیے بغیر چلا حمیا تھا۔ مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔اس سے تو بھی نہیں۔ ا آئی ی ، تم تو بڑے تیار شیار جواور کہیں جانے کی تیاری ہے۔ وہ کہتا ہے۔

مجر کیانی جیے لوگوں کو شاخت کے لیے کسی کارڈ، کسی مرفآری کے وارث کی ضرادت نبیں موتی اور ند انھیں سارا کام قانونی انداز سے سر انجام دینے یا آپ کی اپنی جمائی کے لیے کرنے کا بہانا محرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے بال ایک ساک سكوت بوتا ہے۔ ایك ایے آدى كا سكوت جواسپتال كے كمرے ميں سكريث جلاتا ہے اور

١٠٠ يخ آمول كاكيس

را کا دان کی حیثیت ہے کئی چیز کو استعال کرنے کے لیے اوھر اُدھر مجی نہیں و یکن<sub>ا۔</sub> 'ہم کہاں جا رہے ہیں؟' میں پوچھتا ہوں۔

مکی الی جگہ جبال بم بات کر عیس۔ اس کا سگریث ہوا بی ایک ب مت ی اپر بناتا ہے۔ ایے جگہ بار لوگوں سے بحری پڑی ہے۔ ا

"كيا مِن زير حراست جول؟"

اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نیس ہے۔

باہر بغیر نبر پلیٹ والی ایک ٹو ہوٹا کرولا کھڑی ہے، آئیس سواشخای کے اوائل کا ایک سفید رنگ کا ماؤل۔ یہ اب بھی مارکیٹ میں وست یاب نبیس ہے۔ کار چمک ربی ہوار اس کی سفیدی ہے وارغ ہے، اور اس میں ابی رنگ کے کلف کے سوتی سیٹ کور ہیں۔ جب ووکار اسٹارٹ کرتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں، یہاں سے باہر، کی ایک جگہ جو بہت خوش گوار نبیس۔

میں انجی سے اپنے ڈورم، اپنے سائلٹ ڈرل اسکواڈ، بلکہ اپنے سیکنڈ او آئی می کے اداس، طنز یہ نقروں کومس کرنے لگنا ہوں۔

کار بہت خالی ہے۔ میجر کیاتی اپنے ساتھ کوئی بریف کیس، یا فائل یا ہتھیارٹیں

رکھتا۔ میں اس کے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑے سگریؤں کے پیک اور گولڈ الائٹر کو بحوک

نظروں ہے دیجت بوں۔ وہ بجھے نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے کو فیک لگا لیتا ہے اور اس کے

ہاتھ اشیئر نگ وجسل پر نری ہے کئے بوئے ہیں۔ میں اس کی گابی، مینی کیور شدہ انگلیال

ویکتا بوں، ایک ایے آدئ کی انگلیال جے بھی کوئی حقیقی کام کرتا نہیں پڑا۔ اس کی جلد پر

ایک نظر ڈالنے ہے بی آپ بتا دیں گے کہ وہ بوٹ لیگ سکاج وسکی اور چکن قورے ک

متواتر خوراک اور اپنی ایجنی کے سیف ہاؤ سزکی واشاؤں کی ایک نامختم رسد پر پہتا رہا

ہے۔ ذرا اس کی کوبال بیسے نیلی رنگ کی ڈوبی بوئی آگھیں دیکھیں اور آپ بتا دیں گے

ہے۔ ذرا اس کی کوبال بیے بیلی نگا تھیا ہے، ایک طویل فاصلے کی کال کرتا ہے اور ایک

مخة أمول كاكيس ادا

پر بہوم بازار میں ایک بم میت جاتا ہے۔ وہ غالباً آدگی آدگی راتوں کو اپنی کرولا کی ہیں بھرائش آف کر کے کسی مکان کے باہر انتظار کرتا ہے جب کہ اس کے لوگ ویوار سجالانگ کر کسی بے یار و مددگار سویلین کی زندگی از سر نو مرشب کرتے ہیں۔ یا بھر، ہیسے کہ میں اپنے ذاتی تجربے ہے جاتا ہوں، وہ کسی حادثاتی موت یا وضاحت طلب خود کئی کے بعد جازے پر خاموثی سے ظاہر ہوتا ہے اور معاملات کو ایک چھوٹے سے صاف شفاف بیان کے ذریعے نمٹا ویتا ہے، کوئی کھوئٹ وجیلی رہ گئی ہوتو اس کا خیال رکھتا ہے، آپ کو پوسٹ کے ذریعے نمٹا ویتا ہے، کوئی کھوئٹ وجیلی رہ گئی ہوتو اس کا خیال رکھتا ہے، آپ کو پوسٹ مارٹم اور فیر ملکی پریس کے عذاب سے بچاتا ہے جو اعزاز یافتہ کر کموں کے جیت والے بگھوں سے جھولئے پر قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسا مختص ہے جو اپنی دن بل کے بیک، ایک گولڈ لائٹر اور ایک فیر رجسٹر شدہ کار کی مدوسے دنیا کو چلا رہا ہے۔ وہ ایک ایسا کو کھیا رہا ہے۔ وہ ایک کار کے گلؤ کھیار شدت تک ہاتھ بڑھاتا ہے اور کسی فیپ کی تماش میں ہاتھے

'آثایا آ؟' دو پوچتا ہے۔

میں ہتھی سے جتنا ایک بولسر اور ایک مُرکی وحات کے پتول کا باتھی وانت سے بنا ویڈل ملاحظہ کرتا ہوں۔ اس کی کار کے بنا ویڈل ملاحظہ کرتا ہوں۔ اس کی کار کے گاو کمنا کو منت میں ایک پتول کی موجودگ اس سفر کوخت بہ جانب ثابت کرتی ہے۔ وہ جان مجھے لے جانا چاہتا ہے، لے جا سکتا ہے۔

آپ کو تج ج بتاؤں کہ میں آنا اور آشا کے درمیان تمیز نبیں کرسکتا۔ دونوں بذھی، مونی اور گا آور بھت کی اور گا آور بھتے وہ مین انج کی بنسی بلیاں بول۔ مونی اور گا آور بھت کی آداز غالباً دومری سے زیادہ سیکسی ہے، پتائیس کس کی۔لیکن پورے ملک میں آشا کو پند کرنے والوں اور آنا کو پند کرنے والوں کے درمیان جنگ کی کلیر کھنجی بوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہا کا فی ای کائی؟ کوک یا جیپی؟ مائ نواز یالینن نواز؟ شیعہ یاسی،

مبيد كباكرتا تعاكديد ببت آسان ب- السوال كاجواب ال بات بر محصر بونا

١٠٢ مِيخ آمول كاكبس

چاہے کہ آپ کیا محوں کر دہ جی اور کیا محوں کرنا چاہتے جی - ایک لایعنی بات عی نے بیلے بھی نیس ی تھی-

'(آیه' میں کہتا ہوں۔

وو کہتا ہے کہ میرا ذوق میرے ڈیڈ کی طرح اچھا ہے اور کیسٹ پلیئر میں ایک فیپ ڈال دیتا ہے۔ ٹیپ میں کوئی مرد نوک گلوکار غزل گا رہا ہے، محرا میں کوئی دیوار أفھا دینے کے بارے میں تاکہ کوئی بھی محبت کرنے والے آوادوں کو نگ ندکر سکے۔ 'پریشان مت ہو۔' دو کہتا ہے۔'ہم جانتے ہیں کہتم ایک اچھی فیملی سے ہو۔'

sto 1

جزل فیا کے عوامی زندگی سے فامب ہونے کے بعد اسلام آباد می ایک ایسا فخص قا جے اپنی زندگی کا معیار بہتر ہونے کی امید تھی۔ یہ تھا ایک نو بیابتا، مخبا ہوتا ہوا، پیٹالیس سالد سفارت کار۔ ایک ایسا فخص جو اپنی چیالیسویں سال گرو منانے کے لیے زندولیس رہے والا۔

آرظ رافیل اپنے کی بی اروگولا ملاد کے بیٹے دحورہا تھا۔ اس کا کجن اس کے گرکا ایک ایسا دھتہ تھا جس ہے وہ زیادہ مانوس نیس تھا۔ امریکا کے کی بھی دوسرے سفیر کے کئی کی طرح یہ کچن بھی امریکی وزارت فارجہ کے اس روش ترین ستارے کے لیے نیس بنایا گیا تھا جو دو افراد کے لیے رات کا کھانا میار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ یہ کچن بنایا گیا تھا جو دو افراد کے لیے رات کا کھانا میار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ یہ کچن بادرچیوں، بیروں اور ان کے معاونین کی پوری نیم کے لیے میار کیا گیا تھا۔ آر بلڈ رافیل اپنی بادرچیوں، بیروں اور ان کے معاونین کی پوری نیم کے لیے میار کیا گیا تھا۔ آر بلڈ رافیل اپنی میں نوگ کی نیم اسلام آباد کے قلب میں نوگ کی نیم اسلام آباد کے قلب میں فوگ یوش نوم ہے کہ دیا تھا کہ وہ تمام کرنے والے میل ہے کہ دیا تھا۔ اس نے اسٹے گھرکام کرنے والے ایم کی سے کہ دیا تھا کہ وہ تمام کو نوم کی کی نوم کے کہ دیا تھا کہ وہ تمام کو نوم کی کی تیام گاہ کو نوم کی کی نوم کی کی نوم کی کو نوم کی کی نوم کی کو نوم کی کی نوم کی کی نوم کی کو نوم کی کو نوم کی کی نوم کی کو نوم کو نوم کی کو نوم کو نوم کی کو نوم کی کو نوم کی کو نوم کی کو نوم کو



١٠٣ مِيخ آمول كاكيس

ڈائنگ ہالوں اور مہمانوں کے سویٹ کے دروازے بند کر ویے تھے۔ فیس کے اپنے بند ورکھیل سے واپس آ کے گاتو دہ دیکھے گی کہ وہاں فقط دو دوی بند وارکھیل سے واپس آ کر جب نینی واپس آ کے گاتو دہ دیکھے گی کہ وہاں فقط دو دوی بین، اپنے لوگ ایر یا بین، اور ارد گرد کوئی نوکر چاکر دات کے کھانے سے مُععلَق کی تم کی بدایات کا مُتظرفیں۔ ایک شام کے لیے دہ دونوں ایک نو بیابتا جوڑے کی کی زندگی گرادیں گے: رات کا کھانا جلدی کھا گیں گے جیسے دہ واشکنٹ میں اپنے دہ بیڈ روم کے طیف میں کرتے تھے اور پھر نیشل فٹ بال لیگ کے ایک اہم مقابلے میں گرین بے پر طیف میں کرتے ہے اور پھر نیشل فٹ بال لیگ کے ایک اہم مقابلے میں گرین بے پر ریڈ سکرز کی فتح دیکھیے کے بعد نہایت فطری انداز میں وصال کا کھیل کھیلیں گے۔

مردہ خانے کے سائز جنے فرت کی میں میر شندی ہو ری تھی، سفید سرا کم کی پلیٹوں میں ہوا کین الطاعت السنیک میر مینٹ کیا جا رہا تھا۔ آ رینلڈ نے اپنا ڈش اسٹنا کی پر وگرامنگ پہلے ہی درست کرا لی تھی تاکہ وہ بھی دیکھیں اور اب وہ زیتون کے تیل اور کالا مرق چینے والے گرامنڈر کی تلاش میں کی کی درازیں چھان رہا تھا۔ وہ اپنے اشحارہ بیڈ روم پر مشتل سفادتی محل کی خار دار تاریں گی دیواروں کے پیچھے ایسٹ کوسٹ کا ساکوئی منظر تخلیق کرنے کا فرم رکھتا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی تیام گاہ کے باہر سیکھ رن گئی ہوئی کی جو اسٹے بہت سے اینٹ اور سیلا کٹ وشیل کے جو تین محتاف تھے اور سیلا کٹ وشیل کے جو تین فون رکھے ہوئے ہیں، اور سادے لونگ ایر یا میں جو تنظف رنگوں کے شیلے فون رکھے ہوئے ہیں،

آرطند است ایک یادگار شام بنانا چابتا تھا۔ دو گھریلو قسم کا سفارت کار نہیں تھا،
لیکن اس بات سے پوری طرح آگاہ تھا کہ نینی نے تککہ خارجہ میں خود اپنے کیریئر کو
معرض التوا میں ذال دیا ہے تاکہ دو اس کے ساتھ اس منحوس شہر میں رو سکے۔ اب ایک
شام کے لیے سب کچھ تھی پرانے دنوں جیسا ہوگا جب دو اپنے واشکنٹ کے دفتر میں طویل
شخص مف کرنے کے بعد گھر آگر باری باری کھانا بناتے تھے، نینسی لازانیا کی کوئی اور قسم
سخنے صرف کرنے کے بعد گھر آگر باری باری کھانا بناتے تھے، نینسی لازانیا کی کوئی اور قسم
بناتی تھی اور آرطد اپنی باری آنے پر کوئی چائیز کھانا گھر پر منگوانے کی اچانک نزپ

مخ آمول کاکس ۱۰۵

محوں کرتا تھا۔ اسلام آباد سازشوں اور ڈنر پارٹیوں کا ایک مرغولہ تھا: یباں ایک دن میں اسے کہ اسلام آباد سازشوں اور ڈنر پارٹیوں کا ایک مرغولہ تھا۔ اسے کھانے نہیں کھائے بات سے جنتے ہو گھر میں کی آئی اے کے سب کا نفریکٹر اور بادر پی پائے جاتے ہے۔ بینسی نے خود کو نینسی بیگم کہنا شروع کر دیا تھا، ایک محمر بلو بادر پی گھر بلو تھا۔ مائیں تھا۔

ما ون کے رب کا ارملا نے زیون کے تیل کے لیے اپنی الاس ترک کر دی تھی اور ریڈ سکنر کا ارملا نے زیون کے تیل کے لیے اپنی الاس ترک کر دی تھی اور ریڈ سکنر کا ترانہ گلفاتے ہوئے فرت کے بڈویزر بیئر نکال رہا تھا جب اس کے سرخ نیلے فون کی گھٹن بجی۔ مرف تین لوگ سے جو اُسے اس فون پر کال کر کئے شے اور اُن میں سے کسی کا کر کھی وہ فرسٹ سیکرٹری کی طرف نمتل نہیں کر سکتا تھا۔ خالباً بیہ واشکشن سے اُس کا باس جورج شلز ہوگا۔ فوگی ہوئم میں یہ لیج کا وقت ہوگا اور وزیرِ خارجہ اپنی کال مختصر رکھتا تھا۔ اس کے ارملا نے موج بغیر فون اُٹھا لیا اور کسی مختصر می سفارتی اپ ڈیٹ کے لیے میں اُٹھا۔ میں اُٹھا کیا اور کسی مختصر می سفارتی اپ ڈیٹ کے لیے میں اُٹھا۔

ائن پر جزل ضیاء الحق تھا، اس کے میزبان ملک کا صدر، بمیشہ کی طرح شائستہ اور بمشدد: نینسی کی حصت کیسی ہے، وہ مقامی موسم کے ساتھ کس طرح ایڈ جسٹ کر رہی ہے، کیا نوکروں چاکروں کے ساتھ اس کے معاملات شیک چل رہے بیں، کیا وہ جلد بچے بیدا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے بیں؟ آرطلہ جواب دیتا گیا: نینسی کو اسلام آباد سے عشق ہے، اس نے اردو کا سبق لیمنا شروع کر دیا ہے، وہ استے زیادہ نوکروں چاکروں کی موجودگی کی عادی جورتی ہے، وہ کسی روز خاتون اول سے طاقات کر کے انتہائی خوش جوگی۔

'آرنی، آپ انھیں یبال کیوں نہیں لے آتے؟' جزل ضیا جب اے آرنی کہتا، وہ خواہش مند ہوتا کہ آرنالڈ رافیل اپنے سفارتی فرائض سے بڑھ چڑھ کرکوئی کام کرے۔ ''تا دور اس سے کسے صلاح اللہ میں کا کہ اور کا دور کا تعریب جا سے میں آتو

'یقینا، جناب صدر ہے اصلی سفارت کار کو گھر پر کھانا کھانا بی نہیں چاہیے۔ میں تو بس آپ کی جانب ہے دعوت کا منتظر ہوں ۔'

میں جانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ایڈوانس میں طے کر کی جانی چاہیں، لیکن وفر پر

١٠١ مخ آس ١٧ يس

ہمارے ساتھ ایک اور امریکی ووست بھی ہوگا اور وہ بھی آپ سے ملنا بہت پسند کرے گئی۔

آرنی نے اپنے ہوا کین اسٹیک کو دیکھا اور اسے بجلت نے آلیا۔ کہیں شالی امریکا

تی یہ باکتانی ڈاکٹروں کی ایسوی ایش کے مہمان وفد کے ساتھ کوئی اور بات چیت کا میش ای نہ بوء آرنی نے موچا۔ یا پھر نیو جری کے کی اللہ مارے نواح یس کی مجنو زو ممجد کے

اڈل پر بات چیت میں شام غارت ندکرنی پڑ جائے۔ کی ایک بحث میں حصتہ لینا نہ پڑ جائے کی ایک بحث میں حصتہ لینا نہ اور امریکا کی جمالی فن تعمیر کی حسیت کا بھی شان ہو اور امریکا کی جمالیاتی اقدار سے بھی شام نہ ہو۔ وہ موج دہا تھا کہ جزل پر یہ بات کیے واضح کی جائے کہ اے سفارت کار کی حیثیت سے جو کام دیا گیا ہے اس میں شالی امریکا میں اسلام کے فروغ کے لیے بحاث کی ایش میں خوابی سے خوابی کی خوابی سے اسلام کے فروغ کے لیے بحاث کی خوابی کے خوابی کی خوابی کی خوابی سے کہانے کی خوابی کی خوابی کی خوابی سے خوابی کی خوابی سے خوابی کی خوابی کی خوابی سے خوابی کی خوابی کے جوابی خوابی کی خوابی کی خوابی سے خوابی کی کر بھر کی کے خوابی کی کر کر کر کی خوابی کی کر کر خوابی کو کر خوابی کی کر کر کر کر کر دی خوابی کو کہا کی گیا ہے۔ معلوم می ہوگی کہ کس وقت کن مقائی مدیران کو کہاں پر بلایا گیا ہے۔

اس سے پہلے کہ آدنی کوئی بات کرسکا، جزل نے ایک جمعی گر یلو شام کے اس

منخ آموں کا کیس کا ۱۰

آریلڈ سوچنا کداس کا باور پی بھی کہیں اپنے پکوانوں کے شیخ لینظے ہے تونیس متفواتا۔ اسے اس بی ضرورت کا بھی احماس تھا، کیوں کہ بل اسے یاد دلاتا رہتا تھا کہ ہی آئی اسے پتا فنیس کہاں پر سوویت یونین کے خلاف اپنے سب سے بڑے خفیہ آپریشن کے بعد اب سوویت یونین کے خلاف سب سے بڑا ففیہ آپریشن پاکستان سے چلا رہی ہے۔ بل ہر ایک کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ افھوں نے افغانستان میں روسیوں کو ان کے خصیوں سے پکڑلیا ہے۔ بل اپنے پرانے یار روطلڈ ریگن کو بتاتا بجرتا تھا کہ وہاں ہر طرف واکلڈ ویسٹ جیسی کوئی فلم چل رہی ہے اور چگڑیاں پہنے ہوئے افغان، کا کہ یوائے ہیں اور سوویت یونین کی کوئی فلم چل رہی ہے اور موویت یونین کی سے کہا ہمی نہیں ماری گئی۔

لین یہاں تو آرنلڈ سفیر تھا اور اے بل کے دورے کے بارے میں جزل ضیا سے

پوچنے کی ضرورے نہیں پوٹی چاہیے تھی۔ کی آئی اے کا ڈائر یکٹر جب چاہتا جس کے پاس

چاہتا جا سکتا تھا، لیکن کی آئی اے کے ڈائر یکٹر کو بھی سفیر کو ضرور بتانا چاہیے تھا جو، تھنیکی طور

پر، اس کا میز بان تھا۔ لیکن آپ بل سے محملت کر بی کیا کتے تھے، اس بل کے بارے

میں جس کا نینسی نے نام رکھا ہوا تھا، بل' دوئی کو لائن پرلؤ' کیسی؟

جزل ضیا ہما۔ 'فکر مت کرو، بیصرف ایک غیر رکی دورہ ہے۔ جب بل شہزادہ انگ سے ملا ہے تو دونوں پاگل بن کی حرکتیں کرتے ہیں، شمسیں بتا ہے۔ ایک گھٹا پہلے انحوں نے جدہ سے کال کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کر لیے اور بکرے کے گوشت کا سالن کھانا چاہ رہے ہیں جو خاتون اوّل نے تب بنایا تھا جب وہ پچھلی مرتبہ یبال آئے تھے۔ اور فی نے کہا، ''میری بوی آپ کی بہن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بہنیں اپنے جمائیوں کو کھالکر خوش ہوتی ہیں۔''

'یں ان کا استقبال کروں گا اور آپ کے ہاں لے آؤں گا۔' آرنی نے کہا۔ اسے اب تک بالکل پتانہیں تھا کہ بل کب اور کہاں پہنچ رہا تھا۔

الكرمت كرور جزل فيان كبار وونون سعودي عرب سے اپ طيارول كى

منت أمول كاكيس ١٠٩

۱۰۸ مخ آس کاکس

ریں لگاتے ہوئے یہاں آ رہے ہیں۔ شہزادہ جیت گیا ہے اور پہلے بی یہاں تھ چکا ہے۔ جزل اخر بل کو لے آئم س کے۔ ان کا جہاز اب اُتر نے بی والا ہوگا۔ آپ یہاں آ جا کی اور اگریننی کو کر لیے پند ہیں تو اُٹھیں مجی ساتھ لے آئیں۔

انٹر سروسز انٹیلی جینس کے سربراہ جزل اخر عبدالر تمان کی اپنی ڈیوٹی سے اگن کی رہ تا ہے۔

ترق کے خوابش مند عام سپائی کی اپنے کام سے گئن جینی نہیں تھی۔ جزل اخر کا اپنے کام کی جانب ردیہ کمی شاعر کے جیسا قعا جو اپنی زیر سخیل رزمیہ پر فور و فکر کر رہا ہو؛ جو اپنی تحقیٰ جس جنٹوں کو تربیب وے رہا ہو، کچھ زیر یں پلاٹ ایجاد اور پچھ کو مسر دکر رہا ہو، اور شاعری کے تحفیل اور منطق کی توجیہ میں توازن پیدا کر رہا ہو۔ اس کا کام اُسے ایک می شاعری کے تحفیل اور منطق کی توجیہ میں توازن پیدا کر رہا ہو۔ اس کا کام اُسے ایک می تا تا یک می تا تاریک رہا ہو۔ اس کا کام اُسے ایک می تاریک رن وے پر لے جاتا جہاں اُسے کی ایے مہمان کو خوش آند ید کہنا ہوتا جس کی آند کار کھنچنے کی پروائیس کرتا تھا، اگر مہمان کا دوسرا طاقت ور ترین آدمی اند چیرے میں انتظار کھنچنے کی پروائیس کرتا تا، اگر مہمان امریکا کا دوسرا طاقت ور ترین آدمی اند چیرے میں انتظار کھنچنے کی پروائیس کرتا تا، اگر مہمان امریکا کا دوسرا طاقت ور ترین آدمی اند چیرے میں انتظار کھنچنے کی پروائیس کرتا تا، اگر مہمان امریکا کا کار درسرا طاقت ور ترین آدمی اند چیرے میں

اگی مرجہ جزل اخر جب کی ائرفیلڈ پر کھڑا ہوگا تو وہ وردی میں ہوگا، وہ جہاز پر چ حتا نیس چاہے گا لیکن کف اپنے چیف کے احرام میں اُسے اس کے لیے مجبور کر دیا بائے گا۔ اور وہ آخری تکم ہوگا جو وہ کبی مجی بجالائے گا۔

جزل اخر نے نارفی کناروں والے اسلام آباد کے آسان کو دیکھا اور سوچا کہ اُس عممان کو آتی ویر کیوں بوری ہے۔

بل کیسی کا ی ون فور ون سٹار لفر، جو أے سعودی عرب سے پاکستان لا رہا تھا،
اسلام آباد كے باہر ملزى اثر ميں پر چَلَر لگا تا رہا۔ اسے زمين پر أقر نے كے ليے كليترنس لل
چى تھى، ليكن بل اب مجى دو محفظ كے قبلولے كے بعد تازہ وم ہونے كے مر حلے ميں تھا۔
اس جباز كا اندرون كچو كچو ہوئل كے كرے جيسا، كچو كچوكيونى كيش بكر جيسا تھا؛ ایک

اڑتا : وا کمانڈ سینر جس میں جاتی بجھتی بتیوں والی سیاہ دھاتی اتنی تعداد میں موجود تھیں کہ جی اڑتا : وا کمانڈ سینر جس میں جاتی بجھتی بتیوں والی سیاہ دھاتی اٹنی تعداد میں موجود تھیں کہ جی سار جنوں پر مشتل ایک لیم ان پر آنے اور جانے والے پیفانات کی فل ٹائم مانیز بگ اور ڈی کوڈنگ کرتے تھے۔ یہاں ماڈ بولر فریکوئنی جیم بجی تھے جو دیں میل کے ایر یا میں موجود کسی بجی دوسرے فرانسمیٹر پر قابو پا سکتے تھے، ڈھیل ڈفلیکٹر تھے جو جیٹ کی جانب آنے والے کسی بجی میزائل کو دوسرے دار گا سکتے تھے، ڈیل جیم تھے جو علاقے میں آپریٹ کرنے والے کسی بجی دوسرے جیمر کو جام کر سکتے تھے۔ یہ جہاز پائج مختلف شاختوں آپریٹ کرنے والے کسی بھی دوسرے جیمر کو جام کر سکتے تھے۔ یہ جہاز پائج مختلف شاختوں کے تھے۔ اُن ایا جا سکتا تھا، جس کے دوران وہ مختلف بر اعظموں سے گزرتے ہوئے اپنا کال سائن ایک سے دوسرے میں تبدیل کر سکتا تھا۔ جب یہ سعودی عرب سے چلا تھا تو اس کا کال سائن فیکس ون ہو گیا۔

جباز پر بل کے سویٹ کا معاملہ کم بجٹ کے بوٹل جیسا تھا؛ ایک ڈبل بیڈ، ایک شاور
اور ایک چھوٹا سا نیلے وژن۔ اس نے اپنا وقت گزار نے کے لیے شیو کی اور اپنا بیگ چھر

ے پیک کیا تاکہ شہزاوہ ناکف ریس جیت سکے۔ اپنے سعودی بم منصب کے ساتھ پانچ
سال معاملہ کرنے کے بعد بل نے ایک سبق سکھا تھا: آپ کی بذو کو صحرا ہے باہر لے
باکتے ہیں، آپ آے اُس کے اورٹ ہے آتار کر دنیا کی مبتلی ترین اُڑنے والی مشین
فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے افدر بیٹے ہوئے شربان کو باہر لکالنے کی کوئی تک نبیس
فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے افدر بیٹے بوئے شربان کو باہر لکالنے کی کوئی تک نبیس
فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے افدر بیٹے جہاز کی ریس لگانا چاہتا ہے تو ی آئی اے کا

جب بل کے ی ون فور ون نے رن وے کی جانب رُخ کیا اور پائلٹ نے اور پائلٹ نے اور پائلٹ کٹرول سے رابطہ شروع کیا تو کاؤنٹر جمر مجی کام کرنے گئے۔ ریڈ یوسیلون پر پرانے سنبرے گیت سننے والے ہزاروں سامعین نے اپ پہندیدہ گانوں کے درمیان بڑے برجوں کی آواز کی مداخلت محسوں کی جو جہاز کے کور پکس جزیئر سے آربی میں۔ بڑے برادوں سامعین نے بو جہاز کے کور پکس جزیئر سے آربی میں۔ براد برائی کئروار بھی ،جو وقت بے وقت امریکی ملٹری طیاروں

## ١١٠ مِنْ آمول كاكيس

کی آمد کا عادی تھا، نیس جانتا تھا کہ وہ ایک دی آئی ٹی پردازے ہم کام ہے۔ پائل کر بردازے ہم کام ہے۔ پائل کر بردے احرام سے بدایات دیتے ہوئے اس نے سوچا لو ایک اور جہاز آ حمیا، امریکا سفارت خانے کے امریکی جاسوسول کے لیے شراب اور سؤرکے گوشت سے بحرا ہوا۔

جبازئیکی کرتا ہوارن وے کے بحید ترین کنارے پر پینی گیا اور ران وے کی بڑیاں تہمی جلائی گئیں جب جباز شکنل طور پر بالٹ ہو گیا۔ ران وے کے ساتھ چھ ایک جبی ساہ مرسیڈیز کیوزین پارک کی گئی تھیں۔ چار موثر سائیگل آؤٹ دائیڈر، یا جنھیں وی آئی پی سکیو رٹی یونٹ میں پائلٹ کہا جاتا ہے، کاروال کے آگے آگے اپنی کاواسا کی ون تھاؤزیز موثر سائیگوں کے ساتھ شخر کھڑے تھے اور ان کے سیامٹ میں لگے ایئر فون ہوایات کے اسٹینڈ بائے تھے۔ جزل افتر عبدالرحمان نے بل کیسی کوسلیوٹ کیا، ایسا سلیوٹ جو اس کی ایزھی کی وھپ اور اس کے وائی ہاتھ کی ہتھیل کے اس کے وائیں ابرو کے متوازی آ جانے کے باعث ایک کال سلیوٹ قا۔

'خوش آمدید، فیلٹر مارش ۔'اس نے کہا۔ یہ ڈراما ایک خداق سے شروع ہوا تھا جب اخر کے ساتھ پہلی ملاقات کے دوران بل اُسے مسلسل جزل پکارتا رہا تھا۔'اچھا، اگر میں جزل جوں تو آپ کو تو فیلٹر مارشل جونا چاہے، سر۔' اخر نے کہا تھا اور اب جب بھی بل دورے پرآنا، اخر اُسے ای نام سے یکارا کرتا۔

'چورو، اخر۔' بل کسی نے ایک شرجهایا جوا باتھ اسنے ابرو تک اُٹھایا۔' میں بہت تھک چا جوں۔'

آ دُٹ رائیڈر اپنے سائرن ایک ایک کر کے آن کرنے گئے تو جزل اخر اور بل کیسی چی کی کیموزین میں سوار ہو گئے۔ کی آئی اے کے ایک کی آپریشنز گروپ کا ایک دست، جوسوٹ میں ملیوں تھا اور جس کے پاس بہ ظاہر کوئی جھیار نہیں تھا اور چھوٹی ویلی پلی اُوز ک بندوقوں کے ساتھ پاکستانی کمانڈ و دومری کیموز ینز میں سوار ہو گئے اور آرمی ہاؤس کی جانب سفر شروع ہو گیا۔ سو یلین اوگوں کے لیے یہ سفر چالیس منٹ کا ہوتا۔ اس وی آئی لیا

مينتي آمول كاكيس ااا

کاؤائ کے رائے میں ٹریفک اور پدل چلنے والوں کے لیے بنے ہوئے آتام چوراب بذکر دیے گئے تھے اس لیے اے بیسفر طے کرنے میں بارہ منٹ لگنا تھے،لیکن لگنا تھا برجرل اخرکوکی جلدی نہیں ہے۔

کے ہیں، سر۔

اور میرا دوست بھی۔ بل نے اپ داکس ہاتھ کے اگوشے اور شہادت کی اُنگی

ے جزل منیا کی مونچھ کی نقل اُ تاری، کیا اے واقعی اس طرح کے خواب آ رہے ہیں؟

جزل منیا کی مونچھ کی نقل اُ تاری، کیا اے واقعی اس طرح کے خواب آ رہے ہیں؟

جزل اخر کے ہونؤں پر ایک شرمیل می مسکو اہث اُ بھری، اس نے اپنا سید پھلا یا

ادر برے تشویشانہ لیج میں بولا۔ 'گیارہ سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ وہ کچھ تھک سے

ادر برے تشویشانہ لیج میں بولا۔ 'گیارہ سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ وہ کچھ تھک سے

گے ہیں۔ '

'جھے بتارہے ہو۔' بل اپنی نشست میں دھنتے ہوئے بولا۔ چلو، جھے ڈرنگ بنا دو۔'
جزل نیا اپنی ڈز پارٹیوں میں شراب چیٹ نیس کرتا تھا، سرکاری ڈز میں بھی نہیں، ان
جوان کے لیے بھی نہیں جو جانے پہچانے شرائی ہوا کرتے تھے۔ جزل اخر عبدالرحمان اس
بات کو اپنا فرض جھتا تھا کہ اپنے مہمانوں کا موڈ اچھا رکھے، چاہ وہ اس کے دفتر میں
بات کو اپنا فرض جھتا تھا کہ اپنے مہمانوں کا موڈ اچھا رکھے، چاہ وہ اس کے دفتر میں
آئے ہوں یا وہ افھیں گاڑی میں آری ہاؤس لے جارہا ہو۔ اس نے ڈرائیور کی نشست پر
جھی دیکھے بغیر ایک شخص نے چڑے کا بیاہ بیگ اُس کی جانب بڑھا دیا۔
اخر نے دوگاس، ایک چاندی کے رنگ کی برف کی بائی اور رائل سلیوٹ وسکی کی ایک
اُئل نکائی اور بل کے لیے نصف گااس شراب اور اپنے لیے پائی کا ایک گاس تیار کیا؛ اس
نے ڈرائیورکو رفتار شست کرنے کو کہا اور بولا، نہیم زن

'چیرُز' بل نے کہا۔ چیرُز تمحارے لیے، جزل۔ تسمیں یبال خوب نلک الما جوا ب۔'ال نے کیوزین کی کھڑکی پر لگا ہوا پردہ کھول دیا اور سڑک کے کنارے جمع بجوم کو ایکنے لگا جوسکیورٹی پولیس کے ساتھ بڑے کھڑے تتے اور کا نوائے کے جلدی کرنے اور

گزر جانے کے منتظر تھے تاکہ اپنی زندگیوں کا معمول مچرسے شروع کر سکیس۔ الكن فم يد ب كديبال آب كيس بيد كر كاذ ذيم شراب بحي نيس في سكة \_ جيرو ، سڑک کے ساتھ ساتھ پولیس نے اس وی آئی بی جلوس کے لیے جو حفاظتی مصار بنایا ہوا تھا، اُس کے چھے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور سوج رہے تے: ایک اڑکا عمر کی دوسری دہائی میں تھا جو بنڈا سیوٹی پر اپنی پہلی سواری جاری رکھنے کے لے بقرار قا، ایک شرائی شوہر قا جو گھر بیننے سے پہلے اپنے منے کی بد ہو سے پوئارا یانے کے لیے دبا دب چالیہ چارہا تھا، ایک گوڑا تھا جو گوڑا گاڑی میں حدسے زبار بحرے ہوئے مسافروں کے وزن تلے پہا جارہا تھا اور مسافرید داستہ اختیار کرنے بر محوزا بان کوصلواتی سنا رہے تھے اور گھوڑا بان کی ٹانگول میں سوئیاں ی چیھ کر افیون کی اُس خوراک کا مطالبہ کر ری تھیں جو اُس نے بڑی ویر سے نہیں لی تھی، سیاہ برقع سے ذھکی ایک عورت تحی، جس کے جم کا واحد کھلا جوا حصته أس كا وہ بايال بستان تھا جس سے وو اسي شرخوار كودوده يا رى تقى ، كارش سوار ايك لاكا تحاجوابي ببلى ديد يرايك لاكى كا باتحد پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، سات سال کا ایک بیتہ تھا جو أبلے ہوئے چھولے اللہ رہا تھا جو گرد سے الے جوئے تھے، ایک بوڑ حامائی تھا جو بحری کی کھال میں یانی بیجنے کے لیے صدالاً ربا تعا، بيرون كا ايك فشى تحاجوايد أس وطركو ديكه ربا تحاجوسوك ك أس باد كزارو كيا تحا، ايك مولوي تحاجو ايني مغرب كي نماز سے ليث جور با تحا، ايك بنجاد ل حج جو كبرك كاني چوزے فروخت كر رى تقى، ياك فضائيه كا ايك ثريني افسر تماجو ايك ثويونا كرولا من سوار تما جس كو ذن إلى سكريث يين والا ايك سويلين جلا ربا تما، ايك اخبارى باكر قناجو آج كى سرخيال يكار ربا تما، ايك وين من موجود سنطايور ائر لائن كا عمله تماجو تمن زبانوں میں لطیفہ بازی کر رہا تھا، گھرتک اسلمہ پہنچانے والے دو ڈیلر تھے جو ایے سوٹ کیسوں کو بڑی پریشانی کے عالم میں بھی بیاں اور مجھی وہاں سے پکڑتے تھے، میڈیکل کا ایک سال سوم کا طالب علم تھا جو شالیمار ایکسریس کے آنے کی توقع میں ریل کی پٹری پر

ا نعلی عظم ایک ایک ایک کا خاتر کرنے کا مصوبہ بنا رہا تھا، ایک میال بوی سے جو اپنی وروں مدرسائیل پر افزائش قسل سے کلیک سے والی آ رہے تھے، ایک فیر قانونی بگالی تارک مورہ اول بن تیا جو اپنا کردو فرونت کرنے کا منتظر تھا تا کہ وہ پیسہ اپنے ولن بجوا کے، ایک اندھی بن تیا جو اپنا کردو فرونت کرنے کا منتظر تھا تا کہ وہ پیسہ اپنے ولن بجوا کے، ایک اندھی وں مرب اللہ ملک اللہ میں اور جس نے لوگوں کو یہ تقین ولانے میں سارا ون عرب تھی جو جیل سے بھاگ نظی تھی سارا ون رے -گزار دیا تھا کہ وہ مجکاران نہیں ہے، عمر کی دوسری دہائی میں گیارہ نوجوان تھے جنھوں نے مند کیڑے کی رکھے تھے اور نائٹ کرکٹ می کے لیے میدان میں کینی کے لیے چین تنے، پولیس اہل کار تنے جن کی چھٹی ہو گئی تھی اور اب وہ اپ محمر تک مفت کی ساری کے منظر تھے، رسمٹے میں میشی ہوئی ایک دُلہن تھی جو بیوٹی سلون جا رہی تھی، ایک ور ما مخض تما جے اُس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تما اور جس نے وہال سے بچاس میل دور ابنی نیل کے گھر تک چل کر جانے کا عزم کر رکھا تھا، ریلوے اسٹیشن سے آیا جوا ا كَ فَي قاجس ف الجي ك ابن سرخ وردى بين مولى تحى اورجس ف ايك شائِك بيك می ایک چک دار ساڑھی رکھی جو کی تھی جو اُسے رات کو پہنناتھی، ایک متروک بلی تھی جو انے مالک کے محمر کا راستہ سوتھتی پھرتی تھی، سیاہ پگڑی والا ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو بھر پور آواز میں اپنے مجوب کے لیے محبت بحرا گیت گا رہا تھا، لیڈی بیلتے وزیٹرز سے بحری ایک بس تى جو انھى اىك سركارى استال مى رات كى شفث كے ليے لے جا رى تھى؛ جب ا ملے والے الجنوں سے نکلنے والا وحوال اس و حند کے ساتھ شامل ہوا جو دحند کے کے ات اسلام آباد پر اُتر آتی ہے تو لوگوں کے منظر دل اضطراب کے مارے محفنے کے قریب بو گئے اور لگتا تھا کہ ان سب کے زہنوں میں ایک بی سوال ہے: ' ہمارے بہت سے عم الول مي كون سا والا ب يبال؟ الراس كى سكيورتى اتى بى ابم بتوبيلوك أت آری ہاؤی میں بندی کیوں نہیں کر دیتے؟' میں ونڈ اسکرین کے باہر اتنی شدت سے گھورتا رہتا ہوں جیسے گاڑی میں ہی ڈرائیو

کررہا ہوں۔ ایسے میں میں ای بات کی داد دے سکتا ہوں کہ میجر کیانی کیسے اس تنگ اور

گڑھوں سے بھری سڑک پر کسی اور کو راستہ بھی نہیں دیتا۔ ایک ٹرک سامنے آجانے کے

باوجود وہ اپنی رفتار برقرار رکھتا ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹیں فل کر دیتا ہے، اس کی انگلیاں
موسیقی کی دھن پر اسٹیئرنگ وہیل پر بجتی رہتی ہیں اور آخری مرطے پر ٹرک ہی موڑ کا ہے کر

سڑک سے نیچے اتر جاتا ہے۔ میجر کیانی کی کرولا کار اس کے اختیارات ہی کی توسیع لگتی

ہرک نے آئے جبکتی ہے، جس کے لیے کوئی حدود متعتین نہیں اور جے کسی دلیل کی کوئی فرورت نہیں۔

سرورت نہیں۔

ایک بچے گندم کی ایک تیار فصل والے سنہری کھیت سے اچانک باہر آتا ہے تو میجر کیانی گاڑی کا ہارن بجاتا ہے اور اگلے ایک میل تک اسے بجاتا چلا جاتا ہے۔

شام كے اس وقت شريفك كم ہے، زيادہ تر شرك اور رات كو چلنے والى بسيں ہيں، يا بحق بحمانظر آ جانے والا كوئى شريشرجس كے پیچھے گنجائش سے زيادہ بھرى ہوئى ايك شرالى بر بجوش كنے بندے بچے ایك يا دو گئے تھینج لينے كى بر بجوش شن گئے لدے ہوتے ہيں اور بجھ گندے مندے بچے ایك يا دو گئے تھینج لينے كى كوشش ميں اس كے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہيں۔ ہم سؤك كے كنارے تھائى ہوئى ایك فئش ميں اس كے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہيں۔ ہم سؤك كے كنارے تھائى ہوئى ایك فئل گاڑى كے تحال كى آئىسى ہمارى گاڑى كے كھینچنے والے بيلوں كى آئىسى ہمارى گاڑى

کی بیڈ لائنوں کے باعث چندھیا جاتی ہیں: بیل گاڑی کے ساتھ چلنے والا کی بس ایک بار بحونکا ہے اور پھر تیز رفتار بلاسے بچنے کے لیے ایک طرف ہو جاتا ہے۔

آ بھی ہے، بہت آ بھی ہے، میرے ذہن میں جواب نمو دار ہونا شرو گا ہو جاتے ہیں، ان سوالوں کے جواب جو میجر کیانی لازی طور پر میری طرف اچھالے گا۔ وہ جانا چاہے گا کہ میں کیا جات ہوں۔ بجھے یہ بات بقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ میں اے جو بجی جو اب جواب دول دو اس کی جانی ہوئی باتوں اور اس کی مزید جانے کی خواہش کے درمیان خلیج کو وسیح کر دے۔ میری اس خوش بنی کی بنیاد ایک فلسفیانہ خیال ہے: میجر کیانی بھے اپنے ماتھ نہ لے جاتا اگر دو چکھ باتی جانیا ہوتا۔ میں اس کی کردلا گاڑی کے کلف کل سفید کور دائی آرام دو نشست پر جیفا غزیس نہ من رہا ہوتا اگر دو جانیا ہوتا۔ میں اب بک کی جی جیپ کے بیچے، ہاتھوں میں ہمتھڑی اور آ بھوں پر چنی کے ساتھ بیفیا ہوتا اور اب تک بھے چارج شیٹ کر کے مزامجی سائی جا چکی ہوتی۔ یا شاید میں اپنے بر کی چارج سائی جا چکی ہوتی۔ یا شاید میں اپنے بی ڈورم میں اپنے برتر کی چارج سائے لئا ہوا ہوتا۔

مجر کیانی کہاں سے ہے؟ انٹر سرومز اشیلی جینس سے۔ یہ الیمنٹی کرتی کیا ہے؟ تفیش۔

کیا تغیش کرتی ہے ہیا؟

جس كا أسے پتانبيں موتار

کی چنان کے کنارے سے گرنے سے پہلے، جمعے بھین ہے کہ، بر مخض اپنے آپ کوکوئی ایس کبانی سناتا ہے جس کا اختتام خوش گوار ہو۔ یہ میری کبانی ہے۔

میری خوش فنی سیدهی میرے مثانے تک پیچی ہے اور میں میجر کیانی سے چاہتا بول کدوہ جمیں ماری منزل تک پہنچا ہی دے، چاہے وو جو مجی ہو۔ سوک کنارے گے

بخ آموں کا کیس کا ا

نانات مجھے بتاتے ہیں کہ ہم لا ہور جا رہے ہیں لیکن سوک پر آدھا درجن موز بھی آتے ہیں جو ملک کے مخاف حقوں کو جاتے ہیں اور میجر کیانی تو غالباً اس جگہ کی مخالف ست میں میز کرتا ہے جہاں وہ آپ کو لے جاتا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم ایک ٹرینک جام میں کافی دیر مینے رہے ہیں جو پہلیس نے ساہ کیموزین گاڑیوں کو ہمارے پاس سے گزرنے وہے کے لیے باتی سوک کو بلاک کر کے پیدا کیا تھا۔

لیے بالی سرت و بوب و سے بات ہوں ہو کچر بھی جانتا ہوں وہ تمحارے والد کا سکھایا ہوا ا میں اس پروفیشن سے شعلق جو کچر بھی جانتا ہوں کہ تم نے اُن سے بھی کچونیس سیکھا۔ ہے ؛ ووسامنے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ لیکن لگنا ہے کہ تم نے اُن سے بھی کچونیس سیکھا۔ یہ امریکی بھی مصیبت ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس جنونی حم کے ایڈونچر کے چیجے تمحارا یہ امریکی بھی مصیبت ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس جنونی حم کے ایڈونچر کے چیجے تمحارا

' کیا آپ کو جہاز مل گیا؟' میں کہتا ہوں، اس احتیاط کے ساتھ کہ نئید کا ذکر ندکروں۔

وہ اپنا چہرہ میری جانب کرتا ہے؛ ایک ٹرک ہماری جانب بڑھتا ہے؛ میں اپنی فضت پر آجھتا ہوں اور ڈیش بورڈ کو تھام لیتا ہوں، وہ کارکو تیزی سے ایک سروں دوڈ فضت پر آجھتا ہوں اور ڈیش بورڈ کو تھام لیتا ہوں، وہ کارکو تیزی سے ایک کرئی کر دیتا پر موثتا ہے اور سراک کنارے بے ہوئے ایک ریسٹورنٹ کے قریب گاڑی کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ گاڑی کا گلو کمپار شمنٹ کھوتا ہے، پہتول باہر نکاتا ہے اور اسے اپنی شرث کے لئے اثر لیتا ہے۔

وہ کار کا دروازہ کھولتا ہے اور پھر میری جانب مُؤ کر دیکھتا ہے۔ 'تم اور تمحارا دوست ٹاید یہ بچھتے ہیں کہ گانڈو گردی تمحی نے ایجاد کی ہے، لیکن یہ تمحارے وردی پہنے سے بہت

۱۱۸ پینے آموں کا کیس

پہلے ہی شروع ہو چکی تقی ۔

وہ کھانے کا آرڈر کرتا ہے۔ میں وال منگواتا ہوں، وہ چکن کراہی منگواتا ہے۔
'اسیش حسم کی بناؤ۔' وہ ویٹر کو بتاتا ہے۔'ہمارے جوان کو خوراک کی ضرورت ہے۔' ہم
خاموثی سے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے میں مرچیں میرے پہاڑی ذوق سے کافی زیادہ
بیں۔ مجھے پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بھے شیک سے نہیں بتا کہ مجھے بس کھور
ہوکر چل بڑنا چاہے یا اس کے لیے بھی اُس کی اجازت مانٹی چاہے۔

میں اُٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور لیٹرین کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ اپنی آگھوں کے اشارے سے بھے بیٹے رہنے کو کہتا ہے۔ میرا نیال ہے تبھیں انظار کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ دیرنیس کے گی۔'

میں اس پڑئی والے آدی کو دیکھا ہوں جو ریٹورنٹ کی لیٹرین پر گارڈ بن کر کھڑا ہے اور سوچنا ہوں کہ شاید وہ شیک کبدرہا ہے۔ سرک کنارے بنے ہونلوں کی لیٹریش مام طور پر گندی ہوتی ہیں اور جھے پیشاب اور مرچوں سے بھری غلاظت کی ہو سے بھرے کرے کا خات کی کھے کھیت میں ستاروں سے بھرے آسان کے نیچے فارغ بحرے کرے آسان کے نیچے فارغ بوادہ بہند ہے۔

جب ہم اپنا ڈزخم کر لیتے ہیں تو دیٹر مزید کی آرڈر کی توقع میں ہمارے اردگرد منڈلانے لگنا ہے۔ میجر ہوا میں اپنے نام کے دست خط کرتا ہے، دیٹر بل لاتا ہے، میجر اس پر کچھ لکھتا ہے اور بغیر رقم ادا کیے چلنے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

وہ یہاں آتا جاتا رہتا ہوگا، بی سوچا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا أدهار جلا ہوگا۔

باتی مائدہ سفر میری مثانے کو کنٹرول کرنے والے عضالات اور میجر کیانی کو یکا یک پڑنے والے حب الوطنی کے دورے کے درمیان ایک جنگ میں کفا ہے۔ جب وہ مجھے بتاتا کہ آخری مرتبہ جب کسی نے ایک جہاز کے ساتھ خائب ہونے کی کوشش کی تھی تو ملک

مينية آمول كاكيس 119

روحفوں بی بن سمیا تھا، اور بیل جوش و جذبے کے ساتھ سر باتا ہوں۔ جب دو میرے
رالد کے شان دار کیر بیرے متعلق بات کرتا ہے تو میں اپنی رانوں کو دیا لیتا ہوں اور عملی
رالد کے شان دار کیر بیرے متعلق بات کرتا ہے تو میں اپنی رانوں کو دیا لیتا ہوں اور عملی
طور پر اپنی نشست ہے اچھل پڑتا ہوں۔ متسیں پتا ہے وہ لوگ تمعارے والد سے متعطق
کیا ہے تھے؟ کہ وہ ان دس آ دمیوں میں ہے ایک ہے جو روسیوں اور آ زاد دنیا کے
رمیان کھڑے ہیں۔ جب وہ اپنے جیسے ادر میرے والد جیسے نظر ندآنے والے نوجیوں کی
قربانیوں کا ذکر کرتا ہے جو انھیں قومی سلائتی کی خاطر دیتا پڑتی ہیں تو میں ابنا سر

۔۔۔ بیں اپنی رائیں دباتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم دنیا کوئل کر بعد میں بچاتے میں اپنی رائیں دباتا ہوں۔ میں کہا؟ ہماری گاڑی ایک نگ سڑک پر اپنا آخری موثر رہیں گے، میں مہبلے پیشاب کر لوں کیا؟ ہماری گاڑی ایک نگف سڑک کی طرف جاتی ہے۔ رُدِق ہے، اور سیسڑک قلعہ لا مور کے شاہاند اور پر وقار دروازے کی طرف جاتی ہے۔

لاہور کے تاریخی شہر میں قلعہ ایک بہت تاریخی مقام ہے۔ یہ ای نے بنایا تھا جس نے با اس کے بنایا تھا جس نے تاریخی مثل باوشاہ شاہ جبال نے۔ اے اس کے اپنے بیٹے نے زندان میں بینک دیا تھا، مطلب ایک جبری قبل از وقت ریٹائرمٹ۔ میں قلعے کو بھی نہیں کیا لیکن میں نے اے ایک شیمیو کے اشتہار میں دیکھا تھا۔

کیا میں کوئی ایسا فخص ہوں جے آدھی رات کو تاریخ کا سبق دیے جانے کی ضرورت ہے؟ قلعہ سیّا حول کے لیے واضح طور پر بند ہے۔ جھے بقین ہے کہ میجر کمبیں بھی افزار آت کے بعد بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا اے نبیں چاہیے تھا کہ جھے کی تفقیقی مرکز یا سیف ہاؤس لے جاتا یا پحر کمبیں بھی الیمی جگہ جہاں وہ اان لوگوں کو لے جاتا ہے جمن سے وہ تحوری یات وات کرنا چاہتا ہے؟

گاڑی دروازے پر پیچی ہے تو سابوں سے دو سابی نمودار ہوتے ہیں۔ میحرگاڑی کی کھڑی نیچ کر ویتا ہے اور اپنی گرون باہر نکالتا ہے، مگر بولتا نہیں ہے۔ دروازہ، جو شاید اقیماں کا جلوں گزرنے کے لیے بنایا عمل تھا، آ بھٹی سے کھٹا ہے اور اندر ایک ایسا اُجڑا

١٢٠ يخ أمول كاكس

بواشرِ نظر آتا ہے جس کا خواب ایک اجل گرفتہ بادشاہ نے ویکھا تھا۔

قطع کے پچھ حضوں میں دھی وہی کی ردشی ہے، جس سے اس کی پھر سے بن دیاروں کے تکڑے نظر آتے ہیں اور یہ دیاری آئی چوڈی ہیں کدان پر گھوڈے قالی ہی ہم سکتے ہیں۔ اس ردشی میں با مینے بھی نظر آتے ہیں جو استے دی اور سرسز ہیں کدان کے پاس سے ڈرائیو کرتے ہوئے گزری تو غائب ہونے کے بعد پھر آن موجود ہوتے ہیں۔ دیوان عام اور محنِ نیاہ اپنے ٹوٹی پھوٹی اور مدھم ہوتی ہوئی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ مشہور شیش کل کہاں ہے۔ اُن لوگوں نے شہوکا اشتہار وہیں بنایا تھا۔

اس بے کارشان وشوکت کی دیران وسعت میں زندگی کے واحد آثار دونوجی ٹرک بیں جن کی بیٹر لائش آن ہیں اور انجن سستا رہ ہیں۔ میجر کیانی اپنی گاڑی ان ٹرکوں کے ساتھ کھڑی کر دیتا ہے۔ ہم گاڑی ہے باہر نگلتے ہیں اور دیوان عام کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم گاڑی ہے اور جھے ٹھیک طرح سے نظر نبیل آتا کہ دوش کا نمیع کباں ہے۔ جھے لگتا ہے کہ انجی مغل سپائی باتھوں میں نیز سے لیے کی ستون کے بیچے سے شعووار جول گے اور جمیں بادشاہ کے حضور لے جا کیں گے جو، اپنے موڈ کے مطابات، یا تو جسیں اپنی شبینہ فرمستیوں میں شامل ہو جانے کے لیے کہ گا یا ہمارے سر کٹوا کر انھیں جسیں اپنی شبینہ فرمستیوں میں شامل ہو جانے کے لیے کہ گا یا ہمارے سر کٹوا کر انھیں قطع کی د نوار سے نے بھینکوا دے گا۔

میحرکیانی اچا تک ایک مور مُوتا ہے اور ہم کنگریٹ سے بنی ہوئی سیرهیوں سے
یچ اُتر تا شروئ کر دیتے ہیں جو یقینا مغلوں نے نہیں بنا کیں۔ ہم ایک وسٹے اور خالی ہال
میں داخل ہوتے ہیں جو بہت پر اسرار طریقے سے کی ابوی ایش بینگر کی طرح لگتا ہے۔
ہال کے بالکل وسط میں ایک بلب کے ینچ، جو یقینا ایک ہزار واٹ کا ہوگا، ایک صوبیدار
میجر میضا ہے جو اُشی کھڑا ہوتا ہے اور جیسے بی ہم اس کی دھاتی میز کے قریب مینچ ہیں،
میجر کیانی کوسلیوٹ کرتا ہے۔ اس کی میز پر پیلے رنگ کی موٹی موٹی فاکلوں کا ڈھر لگا ہے۔
میجر کیانی اپنا سر اثبات میں بالتا ہے لیکن زبان سے ایک لفظ فیس براتا۔ وہ ایک

من آمول کاکیس ۱۲۱

ری سمنیتا ہے، ایک فائل نکالا ہے اور اس کے صفات ایسے بلنے لگنا ہے جیسے وہ میری . رورگ سے باخبر ند ہو-

براے ادآتا ہے۔

انڈر آفیر شکری کو ٹوائلٹ کا راستہ دکھاؤٹ وہ فاکل سے نظری اُفائے بنجر کہتا ہے۔ میں صوبیدار میجر کے چیجے چاتا ہوا ایک روٹن راہ داری سے گزرتا ہوں جس کے دونوں جانب لوج سے بنے ہوئے دردازوں کی قطاریں گئی بیں، اور ان پر اسٹینسل کیے ہوئے سفید نمبر کلسے بیں۔ راہ داری میں بالکل خاموثی ہے لیکن دردازوں کے چیجے میں ایک خاموثی ہے لیکن دردازوں کے چیجے میں ایک سوتے ہوئے محض کے دھیے دھیے لڑائوں کی آواز سنا ہوں۔ راہ داری کے اختام پر کہا ایک خت حال دروازہ ہے جس پر کوئی نمبر درد تا نہیں۔ صوبیدار میجر ایک چائی نکال ہے، تالا کوئ ہے اور ایک طرف ہو جاتا ہے۔ میں دروازہ کوئل ہوں اور ایک قدم اندر رکھتا ہوں۔ دروازہ میری پشت کو لگتا ہے اور میرے چیجے بند ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے بند ٹوائلٹ کی اندوہ ناک بو میرا استقبال کرتی ہے جس نے کئی زبانوں سے بانی کا ایک قطرہ میمی نمیس دیکے ایمار میرا سر دیوار سے نکرا تا ہے، ہزار دان کا ایک بلب آن ہو جاتا ہے۔ روشی اتی دروین اتی ایک ایک بھی نظر نہیں آتا۔

اتنا واضح ہوجاتا ہے کہ یہ ایک گیرین ہے۔ زیمن پر ایک گڑھا کھدا ہوا ہے جس یں نا قابل احیار تھیں ہو جاتا ہے کہ اس کی سطح پر بلط بنے گئے اس فائل احیار احیار احیار ہوا ہے۔ زیمن سے ایک فٹ اور لیس واریت سے بھرا ہوا ہے۔ زیمن سے ایک فٹ اور پانی کی ایک ٹونٹی ہے لیکن وواشے عرصے سے خشک ہے کہ اب اس کا رنگ بھی اکھڑ دبا ہے۔ وہاں ایک سرمکی رنگ کا ڈبلیوی ہے جس کی زنجیرٹوئی ہوئی ہے۔ یمس اے کھولتا دبا ہوں۔ اس کے درمیان یمس دوائے پانی ہے، جو اس کی المردفی خت حال نارفی سطح کومنعکس کر رہا ہے۔

پیٹاب کرنے کی میری خوابش بمیشہ کے لیے رفصت ہو چکی ہے۔ بواتی شدید

Scanned with CamScanner

T

۱۲۲ ميخ آمول کاکيس

ہے کہ اس کے علاوہ پچر بھی سوچنا مشکل لگنا ہے۔

میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوکر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔

کہیں نہ کہیں اُن کے پاس میری ایک فائل موجود ہے جو کہتی ہے کہ انڈر آغیر شگری گندے شل خانوں میں کھڑانہیں ہوسکتا۔ میں نے جنگل سروائیول کورس کرلیا، میں نے صحرا میں سانیوں کو شکار کرنا اور اپنی بیاس پر قابو پانا سیجد لیا۔ مگر کسی نے کوئی ایسا کورس تیار کرنے کا نہ سوچا جو بد بو دار شسل خانوں میں زعو رہنا سکھا سکتا۔

یس دروازے پر بلد بول دیتا بوں اور اپنی دونول متھیاں اس پر مارنا شروع کر دیتا بوں۔ کولو اس بلذی دروازے کو۔ باہر نکالو تیجے اس کئی خانے سے۔ بوآ ربی ب بیاں ہے۔'

میں دروازے پر کچھ مرتبہ ابنا سر مارتا ہوں اور گجر اپنے اعمال کی تماقت مجھ پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں پیشاب اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں پیشاب اور پاضانے کی بد ہواب بھی موجود ہے لیکن کسی شرح اب وہ کم ہو چکی ہے۔ یا شاید میں انجی سے اس کا عادی ہو چلا ہوں؟

اُن کا اس پیر مجھ سے تغیش کرنے کا کوئی موڈ نبیں۔ آج رات کے لیے میرا شکانا سی ہوگا۔

میری پشت دیوار سے نکراتی ہے، میں جوتوں میں اپنے بیروں کی انگلیاں دباتا بوں اور عزم کرتا بوں کہ رات میں کھڑے ہو کر گزاروں گا۔ میں کمی صورت میں ان تصائبوں کو یہ لطف فراہم نہیں کروں گا کہ وہ مجھے پیشاب کے اس تالاب میں لیٹا ہوا دیسیں۔ دیوار پر کچو لگھا بھی ہوا ہے لیکن مجھے اسے پڑھنے میں کوئی دلچی نہیں۔ میں جزل ضیا اور اس کی ماں اور بہن کے الفاظ پڑھ سکتا ہوں، میرامختیل نقطوں کو جوڑ سکتا ہے۔ یہ نظیال کہ یہ جگہ ان لوگوں کی میزبان رہ چکی ہے جنسیں جزل پر اس قدر منشہ تھا کہ دواس کی ماں اور بہن کے بارے میں چرب سکتا ہے۔

ينخ آمول كاكيس ١٢٣

بعلے بی ان ونوں خراب سی لیکن آخری مرتبہ جب میں نے چیک کیا تھا تو میں وردی میں بوں ایک فرینی المرتو تھا ہی اور بید حقیقت کہ انھوں نے بجھے سویلینز کے لیے بنائے مانے والے اس منی خانے میں بند کر دیا ہے جو میری صد درجہ تذکیل ہے۔

کری شکری نے مجھ ہے بات کر کے جھے فون میں جانے ہے دو کئے کی کوشش کی تھی۔

'آفیر کور وہ نہیں رہی جو بھی ہوا کرتی تھی۔ انھوں نے افغانستان کے شہانے کون

ے ویں دورے ہے واپسی کے بعد اپنے لیے شام کی پہلی وسکی اُنڈ لینے ہوئے کہا تھا۔

'میرے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا وہ سب اچھے تھرانوں سے شے۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ امیر کبیر گھرانوں سے۔ میرا مطلب ہے عزت دار لوگ شے وہ، اچھے لوگ شے۔ جب آپ ان سے والدین اور واوا پر واوا تھے۔ بہ بہ آپ ان کے والدین اور واوا پر واوا کے بارے میں جان لیتے ستھے کہ وہ معروف لوگ شے۔ اور اب یہاں کوئی کی دکان والے کا برائے کو گھیک ہیں۔ میں جان کیا ہے، لیتی ایسے لوگ ہیں جو کسی اور کام کے لیے فھیک ہیں۔ میں چاہتا کہ یہ تھو انسل والے لوگ میرے بھٹے کی زندگی تباہ کرتے بھریں۔ '

ؤیڈی، کاش آپ مجھے اس حالت میں دیکھ سکتے۔

وواپنے دل میں جانتے تھے کہ میں قائل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اپنی آخری و حسکی ، فالبًا ساتویں، انڈیل رہے تھے تو انھوں نے ججھے کچرے بلایا۔ وہ شام کو وحسکی کے تمن گلال پنے والے آدی تھے، لیکن جب بھی افغان دورے سے واپس آتے تو فیر معمولی بیال محمول کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک تلیٰ تھی جس سے میں تب تک متعارف نبی ہوا تھا لیکن جو بعد میں مستقل نوعیت افتیار کرنے والی تھی۔

' جھے تمٰن جُنگوں کے میڈل اور زخم ل چکے ہیں اے ثابت کرنے کے لیے۔' انحول نے کہا۔' تم ملک کے کمی بھی آفیسرزمیس چلے جاؤ تسمیس کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جا میں گے جن کی زندگی میں نے بھائی۔ اور اب؟ ذرا مجھے دیکھو۔ انھوں نے مجھے دلاً بنا دیا ہے۔

۱۲۳ پیخ آموں کا کیس

یں ایک ایسا آدمی تھا جے لوگوں کی زند گیاں بھانے کی تربیت دی گئی تھی، اب میں زند گیوں کا لین دین کرتا ہوں۔'

وو اپنا وحسل کا گاس اپنی الگیول پر محماتے رہے اور ولا کا لفظ بار بار و براتے رہے

بھے اونگہ آ جاتی ہے اور میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شکری پہاڑ پر اپنے گر کے سامنے بہتے والے شقاف شنڈ سے جشے میں پیشاب کر رہا ہوں۔ میری آ کا کھل جاتی ہوا۔ اور میں اپنے محمنوں کو کہاتا اور فرش پر پڑا گند اپنے تکووں کو چوتا ہوا محموں کرتا ہوں۔ میری پتلون کی بائیس سائیڈ کیل جو رہی ہے۔ میں بہت بہتر محموں کرتا ہوں۔

اپنے بلڈی پیروں پر کھڑے رہو۔ کھڑے رہواپنے بلڈی پیروں پر۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو صورت حال کا جائزہ لینے سے پہلے میں خود سے کہتا ہوں۔ وہ لوگ مغل فون کے باغی سپاہیوں کے ساتھ کیا کمیا کرتے تھے؟ فی الفور سرکاٹ وینا یاکی ہاتھی کے پاؤں کے پنچے کچل ڈالنا شاید اس انجام سے بہتر ہوتا۔

بد بواب شدید تر بو بھی ہا اور بواجی ہر طرف بھیلی ہوئی ہے۔ یس ابنی آ تکھیں بند کر لیتا ہوں اور تخیل میں اپنے آپ کوشگری پہاڑ پر واپس دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
او ہے کے درواز دوں اور زیر زیمن قیدخانے اور قلع کی دیواروں کے باوجود پہاڑ کی ہوا کا جوزکا اندر چاا آتا ہے۔ وہ میرے گرد گھومتا ہے اور بحری گھروں سے کھری ہوئی زیمن کی خوش ہے خوش اندر چاا آتا ہے۔ وہ میرے گرد گھومتا ہے اور بحری گھروں سے کھری ہوئی اواز خوش ہو، سبز باداموں کی مبک اور پاس سے گزرنے والے شفاف، شھنڈے چھے کی آواز واپس لے آتا ہے۔ پہاڑیوں کی خاموثی میں ایک ایک آواز شکاف ڈال رہی ہے جو ایک خاصلے سے آ رہی ہے لیکن زیادہ دور سے نہیں۔ کوئی بہت ہی تکلیف دہ آواز میں گا دہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آواز کوشاخت کروں میرے سر پر پائی سے ہجری بائی آلک دی جاتی ہو ہیں۔ اس میں ہے اور میرا چرہ بزار واٹ کے بلب سے اتنا قریب کر دیا جاتا ہے کہ میرے دونے جاتا ہے کہ میرے دونے جاتا ہے کہ میرے بوشن جانے گئے ہیں۔ میں نہیں جانا کہ سوال کون ہو چھ رہا ہے۔ ہوسکتا ہے سے میجرکیائی

مخ آموں کا کیس ۱۲۵

رور ہو سکتا ہے وردی کے بغیر اس کا کوئی اور بھائی ہو۔ میں جب بھی کوئی جواب دینے کے چہل ہوتا ہوں ، ان کا سامنا عزید سوالوں سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی تغییش نہیں۔ انھیں میرے چہل ہوتا ہوں ، ان کا سامنا عزید سوالوں سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی تغییش نہیں۔ وہ صرف سیس میں دلچھی رکھے ہیں۔

المیا لیفاعیت بینن اور شہید کے درمیان جنسی تفاقات تھے؟

وو بہت قریب تھے۔ لیکن مجھے نہیں بتا۔ میرانییں خیال کدایا توا۔

المیا تمحارے اور شہید کے درمیان جنسی تفاقات تھے؟

تجھے یہوں۔ نہیں۔ ہم دوست تھے۔

المیا تم نے جمی اس کی لی؟

میں نے من لیا ہے۔ میرا جواب ہے نہیں، نہیں، نہیں، نہیں، نہیں۔

جب وہ غائب ہوا اس سے پہلے رات کو دو اپنے بستر میں نبیل تھا۔ شھیں بتا ہے کردو کہاں تھا؟ مجند جس س متر میں میں تاریخ میں جبل قرار کا میں میں جبل قرار کی سر اسروال

واحد فخص جس کے ساتھ وہ ہوسکتا تھا، بینن تھا۔ وہ مجھی مجھی چبل قدی کے لیے جایا کرتے تھے۔

کیا ای لیے تم نے اسے فیوری اسکواڈرن کے رول کال میں حاضر شار کیا تھا؟ میرا خیال تھا کہ وہ سیدھا پریڈ اسکوائر آ جائے گا۔ دو بھی بھار ایسا ہی کرتا تھا۔ کیا نئید میں خود کشی کے رجمانات تھے؟ کیا اس نے بھی اپنی جان لینے کے بارے میں بات کی تھی؟

میں دونشتوں والے ایک جہاز کو اپنے تیوں پیوں پر نیج گرتے ہوئے ویکتا اور بلب کی سفید چنوصیا دینے والی روثنی وجسی پڑنے گئی ہے۔ وہ شاعری پڑھتا تھا۔ وہ مرنے کے بارے میں گانے گایا کرتا تھا لیکن مجھی اس نے دائتی میں مرنے کے بارے میں بات نہیں کی۔ میرے ساتھ تونیس کی۔ ایسے انداز شربھی نیس کی کہ وہ خور گئی کر کے مرے گا۔



آری ہاؤی کا بڑا استقبالی کمرا امریکا اور سعودی عرب سے آنے والے معززین کے لیے، دی وی آئی بیز کے لیے مخصوص تھا۔ سعودی عرب سے اسلام آباد تک ہوائی دوڑ بینے کے بعد شہزادہ نائف ایک مخلیں صوفے پر بیٹا مارل بروریڈ سگریٹ پھونک رہا تھا ادرای بات پر فخر کر رہا تھا کہ ڈنر کے لیے آتے ہوئے اس کے ایف سولہ طیارے نے ماؤنڈ بیرئر توڑ دیا تھا۔ ہمارا بھائی بل شاید اب بھی بحیرہ عرب پر پرواز کر رہا ہے۔ قبقبہ لگت ہوئے شہزادے نے اپنے دونوں بازو اُٹھائے اور ایک تھے ہوئے پرندے کی برداز کی نقل اُتاری۔

الله اكبر- جزل ضيانے كہا- 'بيسب اس كاكرم ہے۔ بيس ايك مرتبه الني والے جہاز پر گيا تھا اور ميرى بوڑھى بقرياں كئى دنوں تك درد كرتى رہى تھيں۔ آپ، ماشاء الله، الله عبان آدمى جيں۔ ا

جزل ضیا اپنی آنکھ کے کونے سے ڈاکٹر سروری کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا جو اُس کی درخواست پرشہزادہ نائف کے جشن فتح میں شرخواست پرشہزادہ نائف کے جشن فتح میں شرکت کی دعوت دینا بھلا دیا گیا تھا۔ جزل ضیا اپنی بیاری سے متعلق شاہی ڈاکٹر سے کچو بات کرنا چاہتا تھا۔

جزل ضیا اپنی اس بیاری کو اگر چه بس ذرای تھجلی کہا کرتا تھا،لیکن بیاب اس کے

نماز كے معمول ميں مجى خلل ڈالنے كلى تقی۔ اسے بميشہ سے اس حقیقت پر فخر رہا تا كرور ایک ایسا مسلمان ہے جو جس وضو سے نماز فجر ادا كرتا ہے دہ عشا كى نماز كے ليے بجى برقرار رہتا ہے۔ جتى بجى چيزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اس كے روزمز و معمول سے اكالی جا بچكى تھيں البين، داليس، فورتي جو اپنا سراچى طرح نيس ڈھا نيتيں۔ ليكن جب سے أس نے خودكو آرى ہاؤس تک محدود كيا تھا ہے تھجلى شروع ہوگئى تھى۔

اس نے پہلے اسٹاف سرجن کو بلایا تھا اور اسے خون کے اُن وحتوں سے آمی، کیا تھا جو اسے اپنی بتلون کے پچھلی جانب نظر آئے تھے، لیکن وہ اُس سے اپنی محجلی سے مُحلق بات نیس کر سکا تھا۔

'کیا آپ کو پاخانے کے رائے میں کوئی جلن، کوئی مجلی محسوس ہوتی ہے؟' اسٹاف سرجن نے سوال کیا تھا۔

انبیں۔ اس نے فی الفور جواب دیا تھا۔

امر آنوں سے خون کا رساؤ خطرناک جوسکتا ہے، لیکن آپ کے سلط میں معالمہ کیروں کا، یعنی کد ودانوں کا لگتا ہے۔ اگر آپ جھے بتا سکیس کہ آپ کمبائنڈ ملٹری اسپتال کب آسکیس گے تو میں آپ کے ملکل چیک آپ کا بندو بست کر دول گا۔'

جزل نیانے کوڈ زی سے متحلق کوئی بات کی تھی اور ڈاکٹر کو جانے کو کہا تھا۔
اگرچ اسٹاف سرجن کی سکیورٹی گئیئرنس ہو چکی تھی، گر جزل ضیانیس چاہتا تھا کہ دوال کے
فیمٹ دوسری لیبارٹریوں کو بیجے یا اپنے ڈاکٹر ساتھیوں سے مشورہ بھی کرے۔ اُس کی اہلاً

بٹن نے ایک میڈیکل اسکول سے حال ہی میں گر یجویشن کی تھی گر دو ایسے کسی معالمے سے
شعفت اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔

مجر شہزادہ تائف کی کال آئی اور جزل نیا کو یاد آیا کہ شہزادہ تائف بیشہ اپنے ذاتی معالج کے ساتھ سز کرتا ہے۔ اس کے ہم سزوں میں وہ واحد فخض ہوا کرتا تھا جو سوٹ پہنتا اور چڑے کا ایک سیاہ بیگ اُٹھائے ہوتا تھا، واحد فخض جو بمیشہ خاموش رہتا،

جود فراق کرتا نے شہزادہ نائف کے نان اسٹاپ کامیڈی ایک پر بھی ہشتا۔

امیں اپنے ڈاکٹر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ جب جزل نیانے بالآخر اس سے

اجازے چاتی کہ وہ اُس کے معالج ہے ایک فجی مشورہ کر لے تو شہزادہ نائف نے شجیدگی کا

اجازے چاتی کہ وہ اُس نے معالج ہے اتنا دیکھ رکھا ہے جتنا میری کسی بیوی نے بھی شیس

ادر اور ہے جوئے کہا۔ 'اُس نے بچھے اتنا دیکھ رکھا ہے جتنا میری کسی ہوگی کے بھی نیسی رکھا۔ لیکن آپ کے لیے تو بچھ بھی حاضر ہے، میرے بھائی، بچھ بھی۔ حتی کہ میرا خفیہ

دیکھا۔ لیکن آپ کے لیے تو بچھ بھی حاضر ہے، میرے بھائی، بچھ بھیا تھا کہ وہ دونوں کی اور

تھیار بھی۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب اشارہ کیا، جو یہ ظاہر کے بیٹھا تھا کہ وہ دونوں کی اور

بھیار بھی۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب اشارہ کیا، جو یہ ظاہر کے بیٹھا تھا کہ وہ دونوں کی اور

ے بارے میں ایک ذرا سا جی معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ملزی ذاکثر میرے فی اس یہ ایک ذرا سا جی معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ملزی ذاکثر میرے فی معاملات کے بارے میں یا تیں کرتا ٹیورے۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کو، انھی چنلی کا بہت شوق ہوتا ہے۔'

'دو میرے تمام فی معاملات کا نیال رکھتا ہے۔' شہزادہ نائف نے بکی ی بنی بنتے ہوۓ کہا۔' اور وہ کی ہے بات بھی نیس کرتا۔' پھر وہ ڈاکٹر کی جانب مُوا اور کہا،' میرے بائ کی فی چیزوں کا دیتے ہو۔' وہ قبقبہ بیائی کی فی چیزوں کا دیتے ہو۔' وہ قبقبہ لگتے ہوۓ وہ بیال کی ایک مُسکراہٹ جائی، لگتے ہوۓ وہ بیال نے اپنے ہونوں پر زبردی کی ایک مُسکراہٹ جائی، اُفااور اپنے دفتر کی جانب چل دیا۔ ڈاکٹر نے بھی اس خدات کی داد نہ دی اور تائے واری ہے اس کے پیچھے بھی مولیا۔

شہزادہ نائف کی جنبی خواہشات کا خیال رکھنے پر آٹھ سال صرف کرنے کے بعد
ان حکم رانوں سے متعلق کوئی بھی چیز ڈاکٹر سروری کو جیران نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے
افضائے تناسل کو درست رکھنے پر بہت سا وقت اور توانائی صرف کرتے تھے۔ ڈاکٹر
مرادی اپنے ادائی کے لحموں میں سوچا کرتا تھا کہ اگر وہ اس ذوق وشوق کا پچھ حصتہ بھی
اپنے حکوئی امور کے لیے وقف کرتے تو دنیا ایک بہت بہتر جگہ ہوتی۔ اس نے شہزادے
کی جنمی توت میں اضافے کے لیے جہارا بسٹر ڈیازوں کا جگر آئی مرتبہ منگوایا تھا، اور

• ١٣ مخ آمول كاكيس

بنال ٹائیر کے خصیوں سے بنائے ہوئے تیل سے اتن مرتبہ شہزادے کے مفوی الل تمی کہ خود اُس کے لیے ہر تھم کی جنسی مجوک قتم ہو گئی تھی۔ سعودی میڈیکل شیعے میں ہمی پر فض اے شای عضو کے کل وقع مران کی حیثیت سے جانا تھا۔ آخر شای تن خوار ر شرزادے كا ابنا بارث اسپيشلت، اسكن اسپيشلت اور حي كدايك بااسك مرجن مي تا۔ لیکن شبزادے کے دل سے سب نے زیادہ قریب تھی اس کی جنی مخت اور ذاکر مرددی اس کام کے لیے ختب کیا گیا تھا۔ اُس کے پیٹے بیچے لوگ اُسے ثابی عضویا واکو کے تے۔

ال كے كام كى نوعيت كے سبب اے تصور وار قرار نيس وينا چاہے۔ اگر جزل منا ك فى وفتر كا وروازه بندكرت بوك الل في يوجه ليا: "تو آب جائة بيل كه مونا بو حائے، ما مجر لما ہو حائے؟

جزل منیا، جس نے ڈاکٹر کو بولتے ہوئے میلے نہیں سنا تھا، اس کے عربی اور امر کی لجول کی باہم آمیزش اور اس کے جران کن سوال پر دنگ رہ گیا۔ اُس نے اُس کے ہاتھ کے اشارے نظر انداز کر دیے۔

جب جزل ضیائے اپن پریٹانی کی وضاحت کی تو ڈاکٹر سروری کو ایک خوش گوار حیرت مولی۔ دو پہلی مرتبه مسکرایا۔

جب واکثر نے فی الفور معائے کی تجویز بیش کی تو جزل ضیا اس پر تیار تھا۔ ال نے اس بارے میں میلے سے عی اس قدرسوج رکھا تھا کہ اس نے فورا ڈاکٹر کی جانب اپنی پینے کی، ابنی بیلٹ کولی اور پتلون نیج کوسا دی۔ اے اپنے بیجے حرکت محسوس بوئی اور چرر بڑے دستانے بینے ہوئے ایک ہاتھ اپنی چوروں کو چھوتا بوامحسوس ہوا۔

'برادر، ذرا جمک جائے پلیز۔' جزل ضااب مجی ڈاکٹر کے امر کی لیج پر اپنا حمرانی پر قابونہ یا سکا تھا۔ اُس نے بھشداے شہزادے کے ساتھ عربی بولتے سا تھا۔ ال ف ابنی جدیال میز پر نکا دیں۔ اور۔ واکٹر نے حکم دیا۔ اس نے اینا دایال رضار میز پر

ر وادر ابن توج بنانے کے لیے محد ادر سوج کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا سر دو پر چوں کے درمیان تھا۔ پاکستان کا سبز اور سفید پر چم جس پر دائمیں رخ كرج بوا ايك باريك سا بالل بنا جوا قعاء ال ك ايك جانب قعا اور دوسرى جانب ری اکتان کی بردی فوج کا پرچم- ایک اسلامی اسکالر نے اسے بتایا تھا کہ یے چومتا اوا باال : نبی بلکہ أتر تا جوا بلال ہے، جس کے بعد اس نے اس بلال کو النا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لین فجراس کے مشیروں نے اسے یاد دلایا کہ پر ہم ب لگ بھگ جالیس برسول سے استال میں سے اور چوں کہ کی کو بھی بال کی ست سے کوئی مستانیس سے، اس لیے بہتر ر بوگا كه پرچم كو ديما بى چيوژ ديا جائے۔

اے بیصوس کر کے سکون ما کہ ڈاکٹر کی تفتیش انگشت کیل تھی۔

اس نے بری فوج کے جینڈے کو دیکھا۔ ایک دوسری کو کانتی ہوئی دو تکواروں کے نے وومشہور نعرہ تھا جو بابائے توم نے اس ملک کواس کی سال گرو کے تحفے اور ایک نصب الين كرطور يرديا تحا: ايمان، اتحاد منظم - اجانك بيفروات نه صرف معمولي اور يمعني بك بهت سكوار، بع عزم اور تقريباً كافراند ساقك فكا- ايمان؟ كون ساايمان؟ اتحاد تعظيم؟ كيا بايوں كو اس نعرے كى ضرورت بي كيا اپنى دُيونى كى نوعيت كے حوالے عى سے وہ حدادرمنظم رہے کے پابند نہیں؟ اس نے اپنے چوتروں پر ڈاکٹر کی سائس محسوس کی۔اس ک ربر مین موئی انگی کی جگد ایک شوندی دحاتی نیوب نے لے لی تھی جو تکیف تونیس ہنچاتی تھی لیکن ذرا ہے آرام ضرور کرتی تھی۔

ال پريد بھي مكشف بواك جب باني ياكتان كوية نعرو سوجماتوال ك ذبن مل سویلین تھے، سلم افواج نہیں۔ اس نے خود کو بتایا کہ اس نعرے کو اب رخصت جو جانا چاہے۔اس کے ذہن نے ایرے وگائی اور ایے الفاظ ڈھونڈنے لگا جو اس کے ساہیوں کے الله عقق نوعيت كے خماز مول - الله كوتو مونا بى جائے - جباد، بال سيجى اہم ہے - وه جانا قا کہ اُس کا دوست بل کیسی بھی اس سے خوش ہوگا۔ ووسی تیسرے لفظ سے محملت

١٣٢ ميخ آمول كاكيس

نیعلہ نہ کر سکا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ لفظ بھی اُس کے ذہن میں آئی جائے گا۔

ڈاکٹر نے اُس کے چوتڑ پر تھیکی دی اور کہا، اب آپ اُٹھ سکتے ہیں بلیڑے جن ل
نے مُونے سے پہلے اپنا زیر جامہ اوپر چڑھایا، اور یہ بات یقینی بنائی کہ ڈاکٹر اس کے
سامنے کے حضے پرکوئی نظرنہ ڈال سکے۔اُسے اب بھی ڈاکٹر کا پہلا سوال یاد تھا۔

ڈاکٹر کے دانت نکلے ہوئے شے۔'آپ میٹھا کھاتے ہیں؟' جزل نے پریشانی می

'ہاں۔ ہاں۔ میں مضح کا شوقین ہوں۔

'برادر، ای لیے آپ استے سویٹ بیں۔' ڈاکٹر نے اپنے دستانہ پہنے ہوئے ہاتھ سے اُس کے گال پر تھکی دی اور جزل ضیا اس خیال پر شربا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ اتھ کہاں قبالہ

آپ کو کیڑے ہیں، مر۔ ڈاکٹر نے اپنے بائیں ہاتھ کی بھیلی کولی اور اے کھ چوٹے چوٹے غروہ کیڑے دکھائے۔

'مر تجر مجھے اتی زیادہ تھلی کوں ہوتی ہے؟'

ڈاکٹر کے نظے ہوئے دانت کچھ اور واضح ہو گئے۔ 'وو آپ کو پیند توکرتے ہیں۔ دو

کیڑے۔ وو میٹھا کھاتے ہیں، ان میں جان آتی ہے، وہ باہر لکنا چاہتے ہیں۔ وہ فرار کا

داست ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تحجلی ایسے ہوتی ہے۔۔۔' اس نے کوئی فقرہ ڈھونڈ نے کی کوشش
کی، مچر اپنے ہاتھوں سے بیلجے سے زمین کھودنے جیسی ترکت کی۔ 'مجلی تب ہوتی ہے
جب کیڑے سرنگ بنا رہے ہول۔ مرنگ بنا رہے ہول جب۔'

جزل ضیائے آجگی سے اپنا سرا ثبات میں بلایا۔ ٹین روز میں یہ دوسرا موقع قنا جب أے سرگوں سے متعلق متنبہ كیا گیا تھا۔ يبال وو وصل كے اندر جا پہننے كے حوالے سے پریشان تھا تو اوحر وقمن اس كى آئتیں كھائے جا رہا تھا۔ اس كے ذہن میں ایک كافرانہ خيال آيا: ايها تو نہيں كہ اس كے معدے میں چھوٹے چھوٹے بونسوں كى ایک فون

ر جود ہو جو ہاہر تکلنے کی وعالمجیں ما تک ربی جو؟ رود ہو جو ہاہر تکلنے کی وعالمجیں 'جی پیشا کم کر دول گا۔'

ہیں میں اسلام است کریں ۔ ڈاکٹر نے کینیڈرل کی ایک بوٹل اکالی۔ 'میٹما فتح کرنا ہے ؟؟ ابیٹیا ہم مت کریں ۔ ڈاکٹر نے کینیڈرل کی ایک بوٹل اکالی۔ 'میٹما فتح کرنا ہے ؟؟

بعد ازاں ڈنر پر، کر یلوں کی کڑواہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، بل کیمی کسی
ایے بجوت کی طرح گویا ہوا جے مستقبل سے آگا تی حاصل ہو۔ 'بجائی ضیا۔'اس نے اپنے
انو کے کنارے پر جمع ہو جانے والی رال کو اپنے نیکین سے صاف کرتے ہوئے کہا۔
اُن بجتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ذرا کسیمیل
اُل کے ان گدھوں کو دیکھیں۔ مجھے تو وہ پہلے ہی مار چکے ہیں۔'

ون کی پہلی روشی جھے اپنے پیروں پر کھڑے اس عالم میں او گھتے پاتی ہے کہ میری پشت دیوار کے ساتھ کی ہوئی ہے، جوتوں کے اندر میرے پیروں کی انگلیاں بھنچی ہوئی ہیں، اور میری پیننے سے گیلی ہو چکی خاکی شرف میری ناف تک کھلی ہے۔ یہ روشی ایک لمبی اور تیلی دبلی خاف کی طرح ہے جو دھاتی دروازے کے خسل خانے کی دیوار سے جڑنے والی جگہ پر ایک جھوٹے سے شگاف سے اندر آرہی ہے۔ روشیٰ کی بیہ شافٹ لا ہور قلعے والی جگہ پر ایک جھوٹے سے شگاف سے اندر آرہی ہے۔ روشیٰ کی بیہ شافٹ لا ہور قلع کے قید خانے میں موجود دھول کے قدیم ذرّات کو روش کر دیتی ہے؛ روشیٰ میرے سامنے موجود خسل خانے کی دیوار کو واضح کر دیتی ہے جس پر لکھے ہوئے جملوں کے نکڑے نظر آتے ہیں۔ اب فرار کے ناممکن منصوب سوچتے رہنے کے علاوہ میرے پاس ایک اور کام آگیا ہے۔ جب میجر کیانی کے ساتھ میرا گاڑی کا سفر قلع میں ختم ہوا تو جھے تفتیش کا رول گرایک ماہر ٹیم اور ایک ایسے قید خانے کی توقع تھی جو ایک ٹرینی آفیسر کے شایانِ شان کی ایک ماہر ٹیم اور ایک ایسے قید خانے کی توقع تھی جو ایک ٹرینی آفیسر کے شایانِ شان شان ہوتا۔ اور جُھے کیا ملا؟ ایک منٹی خانہ اور میرا اینا ساتھ۔

بر بواب میرے مساموں پر حملہ آور ہو پچی ہے اور میرا حصتہ بن پچی ہے۔ نیندکی کی کے سب میرا سر خالی خالی ہو رہا ہے، میرے ہونٹ خشک ہیں اور میرے پیر ساری رات کھڑے رہنے کے سبب سوج گئے ہیں۔ ساری رات چلنے، تین قدم ایک طرف، دو قدم دوسری طرف، سے ظاہر ہے مجھے وہ ایکسرسائز نہیں ملی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں

١٣٦ چيخ آمول کاکيس

اپنے جوئے اُتارنے کا سوچتا ہوں۔ میں ایسا کرنے کے لیے ینچے جنگا ہوں، فرش پر پیمل پیلے رنگ کی خلاظت کو نزد یک سے دیکھتا ہوں اور یہ نیال ترک کر دیتا ہوں۔ میں اپنی بائیس پھیلا دیتا ہوں اور اس کے بجائے پڑھنے کو حاصل مواد پر توجہ مرکوز کر دیتا ہوں۔

دیوار پر تین زبانوں میں لکھا ہوا ہے اور لکھنے والوں نے لکھنے کے لیے کی طرح کا مواد استعمال کیا ہے۔ میں ان میں سے دو زبانیں پڑھ سکتا ہوں، تیسری کا مجھے اندازہ ی لگا اپڑے گا۔ مجھے ناخنوں کے لکھی گئی تحریر بھی نظر آتی ہے۔ ایک خشک ہوتی ہوئی تحریر کی نظر آتی ہے۔ ایک خشک ہوتی ہوئی تحریر کیا نائبا خون سے لکھی گئی ہے اور میں مزید سو چنا نہیں چاہتا کہ افھوں نے لکھنے کے لیے اور کیا کیا استعمال کیا ہوگا۔

دبال بتعوث اور درانتیال اور مجور کے درخت اور پندرہ قتم کے مے بنے ہوئے ہیں۔ کسی اور نے ، جو گنا ہے کہ بال بوائٹ چین اندر لانے میں کام یاب ہو گیا تھا، ایک راست بنایا ہوا ہے، جس کے دونوں طرف سیب کے درخت جیں اور جو ایک چھوٹے ہے گھر کو جاتا ہے۔ اس جگہ میرے چیش روؤں کے پاس کہنے کے لیے بہت پکھ تھا، ذاتی جی اور سیاسی بھی:

جھے پورے سوکوڑے مارے گئے اور جھے مڑہ آیا۔ دعا کرد کہ خاتمہ آسان ہو۔

شبیدوں کے خون سے ایشیا شرخ ہے۔ ایشا سبزے اور اللہ اسے سبزی رکھے۔

گاب سرخ ہوتا ہے۔ بنشہ نیا ہوتا ہے۔ یہ ملک فاک ہے۔

خاتون اول کی او، اس قوم کی نبیں۔

پہلے کوڑے پر چاؤکہ اور بے ہوٹی مت ہو جاؤ کیوں کہ جب وہ پھرے کوڑے ماریں گے تو ایک سے گنتی شروع کریں گے۔

بارے مین من فے یہ سب محارے معتبل کے لیے کیا۔

مبر کیانی میری کتیا ہے۔

لین زندہ ہے۔

مجھے ناویہ سے پیار ہے۔

لينن كانذ وخما-

ایک فاری شعر بھی کلما ہے جے بس میں کچھ بی پڑھ پاتا ہوں: عاشق، زائنب رراز، مار۔ میرا خیال ہے کہ تصویر میری سمجھ میں آئی۔

رراز، بار۔ میرا خیال ہے کہ تصویر میری جو عمل است میں ان تحریروں میں خود بھی اپنا حضہ ڈالنے کا سوچنا ہوں۔ کچھ ایسا کہ۔۔ ایک بے گرم شام میں انڈر آفیرشگری کو ایک زبروست خیال آیا۔۔ ' دیوار پر اتنی جگہ بی باقی نہیں ہے۔

مجر کیانی جس سائلن ورل سازش کی جڑیں کھودنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک بذا ہوا آئیڈیا تھا، جو، زیادہ تریت ہوئے آئیڈیاز کی طرح، اکیڈی میں ایک بہت گرم دن کے افتتام پر سوچا حمیا تھا۔ ہم پریڈ اسکوائر پر ایک مصروف دن کے بعد بینن کے دن کے افتتام پر سوچا حمیا تھا۔ ہم پریڈ اسکوائر پر ایک مصروف دن کے بعد بینن کے محروف فن کے بعد بینن کے جسوں نے وران جن کو گئی، باہر نگانا شروع ہوگئی، ہماری وردیوں کا جسوں نے وران جن کی تھی، باہر نگانا شروع ہوگئی، ہماری وردیوں کا کو گئرا نام گوند کی طرح ہمارے جسموں سے چیک گیا، پیدنہ ہمارے گوشت پر چیکیوں کی طرح ریتان کی اتھا اور وہ اپنے چیک دار چڑے کے کی طرح ریتان کی اتھا اور وہ اپنے چیک دار چڑے کے الاقوان میں مروہ وہ تھا، ایسے میں ہمارے سر چیپانے کا شماکا بینن کا کمرا، جس میں ضرورت سے زیادہ مستعد اور پر شور الزکائے شرموجود تھا، ایسے میں ہمارے سر چیپانے کا شماکا بینن کا کمرا کی ہو سکتا تھا۔ بینن کا کمرا کی، بین ایک میک بستر نہیں تھا، بس ایک کنگ سائر گذا نے مین پر پڑا تھا جس پر ایک کی وفائل تھی۔ والی چوٹا اور مائی تھی۔ فرش پر رہا تھا جس پر ایک کی وفائل تھی۔ فرش پر رہا تھا جس پر ایک کیوٹا اور بیائی تھی۔ فرش پر رہا تھا جس پر ایک کیوٹا اور برائی کی وفائل تھی۔ فرش پر رہا تھا جس پر ایک کیوٹا اور برائیس کی ایک جلد پر حوقم بدھ کا ایک چھوٹا اور برائی کی فرش پر رہا تھا جس شار ایڈ سرائیس کی ایک جلد پر حوقم بدھ کا ایک چھوٹا اور



## ١٣٨ ميخ آمون كاكيس

موٹا سا مجتمد رکھا تھا۔ گوتم بدھ کے معدے میں ایک نفیہ چیمبر تھا جس کے اغدر بین ابنی حفیث کی سپلائی محفوظ رکھتا تھا۔ اس کی صاف ستھری وردیاں بغیر دروازے کی ایک الماری میں گئی رہیں۔ اس نے اپنے ڈیز اُمٹر بنگر کے ساتھ واحد آزادی ائر کنڈیٹٹر اورفلم ' تیم آن شرک میں میں گئی رہیں۔ اندونی شرح کے تیز آدم پوسٹر کی صورت میں لی تھی۔ پوسٹر اس کے دروازے کے پورے اندونی شحیے پرآتا تھا۔ یہ پوسٹر فلم کے کائٹس کا ایک منظر تھا، جب آخری بچا کھچا ولن کر یم عبد الجبار میں میں کہ میں اس میں وار میانی چار صاف میری کی واکمی پہلی پر اپنا چنجہ ڈالنے میں کام یاب موجاتا ہے، اور وہ جبال چار صاف ستھری اور ایک دوسرے کے متوازی خراشیں ڈال ویتا ہے۔ بروس لی کے ہاتھ ایک وفائ

بینن کے کرے میں ہماری متواتر آ دکے بارے میں سرکاری طور پر ہم نے یہ وجہ بتا رکھی تھی کہ ہم صدارتی المپیشن کے لیے اپنی سائلنگ ڈول کے مظاہرے کی تفصیلات طے کر رہے جیں۔ ہمیں اسکواڈ کی چیش دفت کا جائزہ لیما ہے، ہرایک حرکت کی منصوبہ بندی کرنی ہے اور اپنی اندروئی آواذ پر کام کرتا ہے۔

لیکن ہم ہر روز پریڈ کے بعد وہاں پڑی جائے سے، کیوں کہ عُمید کو اٹرکنڈیشز کے ساتھ گال لگانے میں مزو آتا تھا اور میں بیٹن کے گنگ ہو فیئر برن سائٹس چاتو کے ساتھ کھیلنا اور ویت نام میں آپریش بلڈی رائس کے بارے میں اس کی کہانیاں سنتا پند کرتا تھا۔
اس نے ویت نام میں وو مرتبہ ڈیوٹی کی تھی اور اگر وہ ایتھے موڈ میں ہوتا تو ہمیں وہاں اپنے رات کے شت پر لے جاتا اور ہم بلڈی رائس کے رائے میں آنے والے ایک ایک پٹے گا درات محسوں کرنے گئے۔ وہ اپنی کہانیوں میں چھا اوبو، چھا کا اوتگ، چھاکہ کو جیسے الفاظ کا فرائ دلانہ چھڑ کا کہ کرکے انھیں ولچپ بناتا اور شاید اسے ویت نامی زبان کے بس بھی الفاظ کا آتے ہے۔ اپنی چپلوں کو وہ اپنے 'ہو یکی منٹو' کہا کرتا۔ عُبید کو اس کی کہانیوں پر شہ ہوتا۔
آتے ہے۔ اپنی چپلوں کو وہ اپنے 'ہو یکی منٹو' کہا کرتا۔ عُبید کو اس کی کہانیوں پر شہ ہوتا۔
'ایک ڈورل انسٹر کُم کا کا کام کہ وہ جنگ میں دشمنوں کا شکار کرتا نچرے؟'

'توتم ای سے کیول نیس یو چھ لیت؟ بس کہتا، اور پحر اس موضوع پر خود ابنا

منح آمول کاکیس ۱۳۹

مطوات کی شو بارنے گاتا جو بیس نے ویت نام جنگ کی تاریخ سے مُحعلَق دو کائیس لینے

اسٹس کی شیس اور جنگ تھی، ب بی اور اس یکا کی طرف سے لڑی جانے والی سب

یزی جنگ لونا جسی کو تھا۔ حتی کد اسر کی فوج کے پادری اور نائی بھی محاذ پر تھے۔ اُ

یزی جنگ بین اپنے ایک برے ، اور چاتو چینک شم کے موڈ میں تھا۔ اگر ہم اس

عربی ہو چاتو کے بارے میں بات نہ کرتے تو اس کے مُنے سے اور کچھ بُلوانا مشکل تھا۔

ین کے مُنے سے ایک نہ ساگا یا ہوا حشیش کا سگریٹ لنگ رہا تھا جب کہ وہ اپنے گئی ہو

ہاتو کو اس کی نوک سے کچڑ سے بروس لی کے پوسٹر کی جانب اس کے سفر پر خور کر رہا تھا۔

ہاتو کو اس کی نوک رکے والے اس کا تفاطب ہم میں سے کوئی ایک میس تھا۔

دیمی ایک نارکٹ دو۔ اس کا تفاطب ہم میں سے کوئی ایک میس تھا۔

اور ہے تیری پہلی۔ غبید نے الرکٹ یشنر کے پاس سے اپنا گال بنائے بغیر کہا۔
بین نے چاقو کا دستہ ایک لیمے کے لیے اپنے بونؤں سے پڑا۔ اس کے بعد اس کی کبنی
نز رکت کی اور چاقو ہوا میں گھومتا ہوا بروس لی کی تیمری اور چوقی پہلی کے درمیان
بہت ہو گیا۔ 'ڈیم۔ اگر کنڈ یشننگ کی اس نے کہا۔ 'گنگ ہوآؤٹ ڈور میں بہترین کام
کرتا ہے۔ اس نے اگر کنڈ یشنز بند کرنے کے بعد ایک اور نشانہ لگانے کی تجویز دگ لیکن
غید ان میں سے کوئی بھی تجویز قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ شبید نے بروس لی کی داکیں
غید ان میں سے کوئی بھی تجویز قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ شبید نے بروس لی کی داکیں
کا در شانہ لینے کی شانی لیکن اسے شینگا ملا کہ اس کا نشانہ بروس لی کے داکیں کا ندھے
کاویر شانے رنگ کے خلا میں لگا۔

بہ یہ میں نے پوسٹر سے چاتو نکالااور پیچے کی جانب چلا، اور اس دوران ابنی آسکسیں برا کی وائیں آنکھ پر گاڑے رکھیں جن کا ہدف ججے دیا گیا تھا۔ جب آپ کم فاصلے کے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں تو ہتھیار کوسنجالئے کا طریقہ نہیں بلکہ آپ کی ابنی آ کھ آپ کو ناکام بناتی ہے۔ ہدف کو آپ کی آ تھوں کے قرنیوں کے اندر الجحی ہوئی کیروں کے درمیان موجود ہوتا چاہے۔ اگر ہدف آپ کی آ تھوں میں نہیں ربتا تو آپ اپنے ہاتھے چاہے۔ نگر بدف آپ کی آ تھوں میں نہیں دبتا تو آپ اپنے ہاتھ چاہے۔ نگر بین اور اپنی سانس چاہے تب تک روکے رکھیں جب تک آپ



### • ١١٠ مخ آمول كاكيس

نلے نہ پر جا میں لیکن مچر مجی اس بات کی کوئی منانت نہیں کہ آپ اپنے بدف کا نظار اور کالیں گے۔ جب چاتو میری انگل کی پوروں سے نگلا، میں نے اپنی آئکھیں بند کر لیں اور انھیں تبحی کھولا جب میں نے بینن کی آوازئ، اوو مین، اوہ مین۔ میں گذے پر سے اترا، پرسز کی جانب چلتا ہوا گیا، بروس لی کی دا کیں آئکھ کے قرینے سے اپنا چاتو نگلا اور اپنا کاندھے کے اوپر سے اچھال کر اسے بینن کی طرف چینک دیا۔ جھے یہ جانئ کے لیے بیچے نرد کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اُس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ شبید چلایا: 'زیادہ شوئیں ارد علی ۔ یہ تو سرکس کی ایک وک ہے۔ '

بینن نے چاقو کو پھر ہے اس کے چڑے ہے بین نظاف میں رکھ دیا اور ابنا دشیش کا سگریٹ شلگا لیا۔ 'وانا نگ میں ہم نے ایک ویت نامی کو پکڑا جس نے میرے نو آدمیوں کو ایک چاتو ہے تن کی کو پکڑا جس نے میرے نو آدمیوں کو ایک چاتو ہے تن کیا تھا۔ وہ آدمی تھا کہ کوئی بندر۔ وہ درخت ہو دوسرے دوخت تھا؛ جہاں بھی میں جانتا ہوں وہ کی چنکی ٹارزن کی طرح ایک درخت ہوئے ہوئے ہوئے ہا تھا۔ کس نے ان کا درخت ہوئے ہوئے ہوئے ہا تھا۔ کس نے ان کے دائی درخت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا تھا۔ کس نے ان کے دوران۔ ہمارے لاکے اپنی ایم سولد رائنلوں ہے جہاڑیوں کا نشانہ بتائے وہاں ہے گزرتے اور کسی مجھاپہ مار کے لیے تیار ہوتے، لیکن وہ کسی مرخ رش ش ش ش ٹر ہے۔ بین سے محلقوم کو دو انگیوں ہے قطح کر کے دکھا تا۔ اس کی آ محموں میں کسی سرخ رش کی گرفت سخت پڑتی جا رہی تھی، اس کا لیجہ پھر جیب سا ہوگیا تھا۔ ائرکٹڈ پٹرز کرے میں ہمر جانے والے دشیش کے دبیز دھومی کو کھنے کر کرے سے باہر کرنے ہے انکاری ہوگیا تھا۔

میں نے اپنے بنگر کے آس پاس کچھ بارودی نرتگیس لگوا دی تھیں اور وہال ایک جملہ تکھوا ویا تھا: 'بوچی النے بحکور اکتا ہے۔' وہمن کو درخلانے کے لیے، لولو؛ ہم یہ کام بہت کرتے تھے۔لیکن وہ لونڈ المجھی دکھائی نہیں و تا تھا۔'

حثيث كا كوا بجد في قاريين في أت مجرت شلكا يا اور ياوكرف كى كوشش كى

ر وو کبال تک پنجا تھا۔

کردا ہے کہ اور ہاں ۔ اور ہاں اور ہو ہے کہ جب ہم نے بالآ خرائے پارٹر ایا، تو میرے لڑے تو ہیم برگر کے لیے اس کا تحیہ بنا چا وہ ہے ۔ لیکن میں نے اُن سے کہا کہ ہمیں اس سے تغیش کرنی پارٹو انین کے مطابق چانا چا ہے۔ تو بتا یہ چا کہ دو سرکس میں کام کرتا تھا۔ یقین آیا جہ ہمیں؟ اس نے تائیوان تک سفر کر رکھا تھا اور ہر جگہ دو اپنی ماما پاجا ہ گرل کے میہاں جہ بخر آز مائی کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کا آئی سالہ باپ اپنے چاول کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ اور پھر اس کا آئی سالہ باپ اپنے چاول کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ اور پھر اس کا آئی سالہ باپ اپنے چاول کے کھیت میں کام کرتے ہوئے مارا کیا، اے کسی نے ایک حملے کے دوران گوئی مار دی تھی۔ اس لڑکے نے بی کائی میں شولیت اختیار نہیں کی، اور وہ ایسا کرتا تو مائے دائی بات بھی تھی۔ اس نے بی کیا کہ اس نے ایک تیم اس کے نیخر کے ساتھ جنگل کی راہ لی۔ اس نے ایک تیم اس کیا گئا تھی نے ایک مرغولہ سا باہر نکالا۔ 'تو اس لیے، بے بی او، میری اس دکھ بھری کہ بانی کا نکتہ یہ بیا ہوں، وری اس دکھ بھری کہ بافری ہوں، وریا آپ کو ایک پاگل شو باز بی کہے گی۔ لیکن آپ آپ کو ایک باتی کا قو کو لیں، اس بر ذراے کی مقصد کی پائش کریں اور آپ بن جاتے ہیں ایک سیح انسان۔ تحماری طرح کا کوکئی ارکئن چنز سابی نہیں، بلکہ ایک رئیل میں۔'

می نے بینن کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے حشیش کے سگریٹ کی مدد ایک سوال کی نقل کی۔ کمیا تسمیس یقین ہے؟ ا

مجھے پہا بھین تھا۔ عُبید نے پریٹان نظروں سے بھے دیکھا۔ بینن نے حشیش کا مگریٹ میری جانب بڑھایا اور میں نے ایک شیک شاک متم کا کش لیا اور اس تب تک اپنے مجھیروں میں بانی نبیں ہر آیا۔ تو ہمی اس تلخ و اپنے مجھیروں میں بانی نبیں ہر آیا۔ تو ہمی اس تلخ و ثیری ہم کے دھویم کو اپنے سینے میں ہمرنے اور کوئی آوھے مجھنے بعد الی کرنے کے ایریان مجھے وہ یہا ہوا آئیڈیا آیا تھا جس نے مجھے اس مئی خانے تک پہنچا دیا۔

توم سے این خصوصی خطاب کی اگلی صبح اخبارات پرنظر ڈالنے کے بعد جزل ضیا ز فور کو بہت خوش باش محسوں کیا۔ اس نے اخبارات کو کھانے کی میزیر ایک ایک کر کے بھا دیا، یہاں تک کہ میز پرمہوگی کی چیک دارسطح اس کی تصویروں اوراس کے لفظوں سے بجر گئے۔ اس نے اپنی سرخ پنیل ایک طرف رکھی، اپنی جائے کے گھونٹ بھرے اور کونے میں کھڑے ڈیوٹی ویٹر کی جانب ستائش انداز میں سر ہلایا۔ جزل ضیا کواینے وزیراطلاعات ے مُعلّق میہ بات پندیھی کہ اگرچہ وہ جعلی ایم بی اے ڈگری کا مالک ایک دھو کے باز حرام زادہ تھا اورجس نے ان بے کار کتابول کی خریداری سے بہت رقم بنائی تھی جو فوجی کتب خانوں میں مجھی پینچی ہی نہیں، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اخبارات کے مدیران ے معاملہ کیے کرنا ہے۔ جزل ضیانے ان مدیران کے ساتھ خود بھی دوتی گا نشخے کی کوشش ك تحى اور اسے معلوم جوا تھا كہ وہ ايسے دانش ور ہيں جواك كے ہم راہ خشوع وخضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور پھرسرکار کی طرف سے فراہم کردہ ہوٹل کے کمروں میں اس شراب ے مربوش ہونے کے لیے بھا گتے ہیں، جو وزیر اطلاعات ان کے لیے لاتا ہے۔ اور اگلی می ان کے اداریے اُس سب کا ایک ملغوبہ ہوتے ہیں جو جزل ضیانے انھیں ان کی نمازوں اور شراب کی نشستوں کے درمیان بتایا ہوتا ہے۔ میں، تاہم مختلف تھی۔ قومی بریس میں بالآخر کھھ چنگاری نظر آئی تھی۔ مدیران نے

#### ۱۳۴۰ مين آمول کاکيس

اس کی تقریر کی رپورنگ کرتے ہوئے اپنا ذہن استعال کیا تھا۔ ہر اخبار کی بینر بیڈ النُ واضح اور صاف تھی۔ 'بہاری اظریاتی سرحدوں کے لیے جنگ شروع ہو چک ہے۔ 'اسے تین تصویروں کی بنگ والا دو آئیڈیا خاص طور پر پند آیا جو پاکستان ٹائمز کوسوجما تھا۔ اس اخبار نے اس کی تقریر کے فی البد بہدھنے کو تصویروں سے واضح کیا تھا۔ 'سب سے پہلے میں ایک مسلمان بول کا کیپٹن اس کی الی تصویر کے نیچ لگایا گیا تھا جس میں ووسفیر سوتی کیڑے کا احرام پنے کئے میں خانہ کعب کی ویوار میں ججر اسود پر جنکا ہوا تھا۔ 'اس کی بعد میں اسلام کا ایک سپاتی ہوں' کے الفاظ اس کی سرکاری پورٹریٹ کے نیچ ظاہر ہوئے۔ 'اور اس کے بعد میں اسپنے عوام کا خارم 'ور اس کے بعد ایک مسلم ریاست کے متنب سربراہ کی حیثیت سے میں اپنے عوام کا خارم دور اس کے بعد ایک مسلم ریاست کے متنب سربراہ کی حیثیت سے میں اپنے عوام کا خارم دور بھی گئی تھا جس میں وہ ایک سپاتی ہو گئی تھا، رہی میں وہ ایک سپاتی ہو گئی میں بد دقار لگ رہا تھا، رہی دار تو بھی میں بد دقار لگ رہا تھا، رہی دار تو نیس میں وہ ایک سپات کی عیک میں بد دقار لگ رہا تھا، رہی دار تو نیس میں وہ ایک سپات کی عیک میں بد دقار لگ رہا تھا، رہی دار تو نیس میں وہ ایک سپات کی ایکن میں بد دور تی کے حال ، فوج تھم راس فیس بد مقار دیگ میں میں دور تے کا حال ، فوجی تھم راس فیس بد مقار دیگ دہا تھا، رہی دار تی سپس میں دور تے کا حال ، فوجی تھم راس فیس بد مقار دی اس کے دور کا میں بھی دور تھا دور کے دار تھا دیں میں میں کہ دار تو کی میک میں بد مقار دی تھا کی میک میں بد مقار دی تھا کی میں کو دار تو کی میک میں میں دور تی کا حال ، فوجی تھم راس فیس بد مقدر دی میں دور تی کا حال ، فوجی تھم راس فیس بد مقدر کی میک میں دور تھا کی حال میں دور تھا کی دیار تھا کی میک کی میک کی کی کی دیار کی دیار تھا کی در کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کیا کی دیار کی دیار کی دیار کی در کیار کی دیار کی دیار کی دیار کی در کی

مربرابان مملک ، خصوصا ترقی پذیر ملکوں کے سربرابان مملک کو بد مشکل ہی ای بات کا وقت ملک ہے کہ وہ آرام سے بیٹ کر اپنے کامیابیوں کا مزا لے سکیں۔ یہ ویے ہی پہلے کہا ہے کہ وہ آرام سے بیٹ کر اپنے کامیابیوں کا مزا لے سکیں۔ یہ ویے ہی پہلے کہا ہے کہا ہے کہ ور جس اخبار لیے اپنی کری جی دصنا بیغا قاد ایک آور والے کے کپ کا آرڈر وے سکا تھا اور اپنی تیرہ کروڑ افراد پر مشتل رہایا کی اجما تی نیک خواہشات کو اپنے جم اور ذبحن پر پھیل جانے کی اجازت وے سکا تھا۔ اپنی مرخ بنسل کے ساتھ اس نے کا غذ کے حافیے پر ایک نوٹ لگھا تاکہ سکا تھا۔ اپنی مرخ بنسل کے ساتھ اس نے کاغذ کے حافیے پر ایک نوٹ لگھا تاکہ پاکستان نائمز کے دیر کو تو می ادبی ایوارڈ کے لیے نام زد کرنے کے لیے وزیر اطلاعات کو بیجی بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ اپنے دل سے بولیں تو بیا سے دو اس نے فیصلہ کیا کہ اُس وقت کے بعد اس کی تمام تقریروں جس ایک حدد شال ہوا کرے گا جو بچھا ہے شروع ہوگا: میرے تزیز جم وطنی، اب یمی آپ کو کوئی بات اپنے دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے تحفیل جس خود کو توامی جلسوں کے دوران کوئی بات اپنے دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے تحفیل جس خود کو توامی جلسوں کے دوران

يخ آمول كاكيس ١٣٥٥

ا پی تحریری تقریر کو پھیکتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیز ہم وطنو، بیس کمی تحریری اسکر پٹ کا اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، بیس کوئی کھ چکی نہیں ہوں جو کسی مغرب سے پڑھ کر آئے ہوئے بیر رکزین کے لکھے ہوئے صفحے کے صفحے رفنا چلا جاؤں۔ بیس اپنے ول سے بول بیر رکزین کے مانے کی میز پر اس ذور سے نیچے لایا کہ چائے کا کپ کھڑ کھڑائے ہوں۔ 'وو اپنا نمانا کھانے کی میز پر اس ذور سے نیچے لایا کہ چائے کا کپ کھڑ کھڑائے رہی بالتان ٹائمز اس کی گود سے نیچے گر حملیا اور سرخ پنسل کو حکی ہوئی میز سے نیچے گر کھیا ہوگی۔ کونے بیس کھڑا ڈیوٹی ویٹر پہلے تو تن کر کھڑا ہو گیا لیکن پھر جنزل کے چبرے پر بالکی بیٹر جنزل کے چبرے پر بالکا آئیز مسکراہی دیکھ کر اس کے اعصاب پُرسکون ہوئے اور اس نے فرش پر سے کا فند ارزش نے ناخا آئیز مسکراہی کے فیصلہ کیا۔

کی بھی اور دن جزل ضیا اوار ہے بھی ضرور پڑھتا، منفی تیمرے تاش کرتا اور ان ناؤن اؤلوں کے اشتہارات پر نظر دوڑاتا جضوں نے خود کو انہی طرح ڈھکا ہوا نہ ہوتا، لکن وہ اپنی تقریر کی کوریج ہے اتنا مطمئن تھا اور اس کا دل اخبارات اور سحافیوں کے لیاں وہ اپنی تقریر کی کوریج ہے اتنا مطمئن تھا اور اس کا دل اخبارات اور سحافیوں کے لیاس قدر زمی ہے بحر عمیا تھا کہ اس نے پاکستان ٹائمز کا لیس سر ورق دیکھا ہی نہیں۔ اس نے وہتیں دلیاس پہنے، سنبری پقیاں تھی پی کیپ سر بر بر اس نے اور تھی وہتی جس بر بر بر اس نے اور جس بھر میڈل جھاکاتے دکھایا عمیا تھا۔ ایک ریشی بیشی ،جس پر تمام سنا افواج کے نشان سبتے ہوئے تھے، اس کے دھڑکو آڑا کا ٹی تھی؛ اس کے باتھ اس کے اوپر ایک دوسرے کو افواج کی اور اس کے باتھ اس کے ایک دوسرے کو درک کیا ہوئی، اور اس کی آئی ہوئی، اور اس کی آئی تھی، اور اس کی ایک کو اور بولی، اور اس کی آئیوں کی ایک کو موتا ہوا کی ٹافیوں کا ایک وہوں جو چاتا ہوا کی ٹافیوں کا ذائی میں جا گھیا ہوا کی ٹافیوں کی ایک وہوں جو چاتا ہوا کی ٹافیوں کی ذائی میں جا گھیا ہوئی اور گھور تی ہوئی، جیسے وہ کسی ایسے بیتے کی جون جو چیا ہوا کی ٹافیوں کی ڈوئی میٹی ہوئی اور گھور تی ہوئی، جیسے وہ کسی ایسے بیتے کی جون جو چیا ہوا کسی ٹافیوں کی ڈوئی میٹی ہوئی اور گھور تی ہوئی، جیسے وہ کسی ایسے بیتے کی جون جو چیا ہوا کسی ٹافیوں کی ڈوئی میٹی ہوئی اور آئی ہوئی اور اس نے وہاں دکان کے مالک کوسوتا ہوا پایا ہو۔

فاتون اول اخبارات سے دور ہی رہتی تھی۔ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہوتے جن کی اسے مجھ نہ آتی اور اس کے شوہر کی بہت می تصویریں ہوتیں۔ وہ خور کمی مجھار ہی من آمون کاکس سے ۱۹۳

یاً، ہے اس انداز سے فولڈ کیا حمیا تھا کہ اس کے پچھلے مشخے پر موجود تصویر نمایاں جو سکے پائی، ہے اس کا اعتبار جمیشہ کے لیے اُٹھا دینے والی تھی اور پاکستان ٹائمز کے مدیر جو ہر مرد پر سے اس کا اعتبار جمیشہ کے لیے اُٹھا دینے والی تھی اور پاکستان ٹائمز کے مدیر کی اچا تک برطر فی کا سبب بننے والی تھی۔

اور پھر، وہاں اُس کا شوہر بھی تھا، مرد جن، مرد موس، جو ٹی وی کے پرائم ٹائم پر فردق کو پرہیز گاری کا درس دیا کرتا تھا، وہ آدی جس نے جوں اور میلے وژن کی نیوز کا مرد کو کہی اپنے مروں پر دوبقا نہ لینے پر نکال باہر کیا تھا، وہ آدی جس نے بیشی بنایا فنا کہ فیلے وژن ڈرامے کے دوران کسی خالی بستر پر دو بیلے ساتھ ساتھ نظر نہ آئمیں، وہ فاکم نیے دان کی دان کا دائل کو مجور کر دیا تھا کہ وہ فلم پوسٹروں پر اداکاراؤں کی نگی ٹاگوں اور بائبل پر سیابی مجھر دیں؛ وہ کی آدی وہاں بیٹا سفید جم کے ان گلوبوں کو ایسی کیک شوئی ساتھ دیکو رہا تھا جیسے اُس کی اہن بیوی ان کی جوڑی کے بغیر بی پیدا ہوئی ہو۔

کیٹن یں بڑے بے ضرر انداز سے لکھا تھا: صدر مملکت مشہور غیر کمکی سحافی جواین میر مک کو اظروبے دے رہے ہیں۔

اخبارات می آئی اور جب بی آئی وہ پول کے کی میلے یا خواتین کی قرآن خوائی کے ایسے مقابلے میں شریک بوئی جس میں جزل ضیا اے اس لیے بی ویا تفا کہ وہ حکور کی فیانات اس اس لیے بی ویا تفا کہ وہ حکور کی فیانات اس ان تفویروں کے تراشے فیانیدگی کر سے اور افعامات تقیم کر سے۔ وزیر اطلاعات اس ان تفویروں کے تراشے بیجا کرتا تقا اور وہ عوا آخیں جزل ضیا سے چھپا گئی کیوں کہ وہ اس کی شاہت میں بیشے تنقی عال کر ایم تفاور وہ عوا آخیں جزل ضیا سے چھپا گئی کیوں کہ وہ اس کی شاہت میں بیشے مورتوں کی نقال کا الزام لگا تا۔ اگر وہ میک اپ نہ کیے بوتی تو وہ کہتا کہ وہ موت کی طرح لگ ربی ہے کی خاتون اول کی طرح فیس۔ وہ مستقل اسے لیکھر ویتا کہ ایک اسائی ریاست کی خاتون اول ہونے کی حیثیت سے اسے دومری عورتوں کے لیے رول ماؤل ہونا ویاست کی خاتون اول ہونے کی حیثیت سے اسے دومری عورتوں کے لیے رول ماؤل ہونا کہا ہے۔

خاتون اول بھی سرخ چاؤسسکو سے تیس کی تھی اور اس کے شوہر نے یہ وشاحت

کرنے کی بھی زصت تیس کی تھی کہ وہ کون تھی اور کیا کرتی تھی۔ وہ دوسری خواجین اول کو

ٹاپٹگ کرانے لے جاتی تھی، لیکن اس جی اُسے حرہ ٹیس آتا تھا کیوں کہ دکان داریا تو

پیے لینے سے انکار کر دیتے یا قیت اتی کم بتاتے کہ وہ مول تول بھی ٹیس کر پاتی تھی۔ اس

کے آنے سے پہلے ہی بازار گا بجوں سے خال کرا لیے جاتے اور وہ ایسا محموں کرتی بیعے وہ

ٹیلے وژن کے کی سوپ او پرا کے سیٹ پر ہو۔ جنرل میا اخبارات کا مطالعہ کرنے کے لیے

وقا فوقا اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تا کہ وہ ان سیای اور سابی تبدیلیوں کو جان سے بجو دہ

ملک میں لا رہا تھا، لیکن وہ اس کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ 'یہ اخبار اس ای سے بحرے

ہوتے بی کرتم نے کیا کہا اور تم نے کیا کیا اور تم کس سے لیے۔ حالانکہ تم ہر وقت پیمل

بوتے ہو، گھر کے اور گرو۔ کیا میں تصییں اتنا نہیں دکھے لیتی کہ تحسیس ہر چیتھوں سے جم

قوی پریس کی جانب ایس بے رفی کے بادجود یہ کوئی القاق دیس ہو سکتا تھا کہ فاتون ادل نے پاکتان ٹائمز کی ایک کالی اسے سونے کے بستر کے ساتھ موجود میز پہ

انزویو کی الی کی تیمی، اُس نے سوچا۔ ایسا لگنا تھا کہ جزل میا کا انزویو کی الی کی تغیش کر رہا تھا۔

ہم بیر نگ نیمی لے دی تھی بلک وہ جزل منیا تھا جو اس کے پہتانوں کی تغیش کر رہا تھا۔

اس نے اخبار ایک طرف رکھا، پانی کا ایک گلاس بیا، اپنی پوشش سالدرفاقت کا سوچا، فور

کو اپنے پانچ بچوں کی یاد دلائی جو اب بڑے ہو چکے تنے، اور اپنی سب سے چھوٹی بٹا کی

جس کی ابھی شادی ہونا تھی۔ ایک لیے کے لیے اسے شک ہوا کہ اس کی آگھوں نے ابھی

ابھی کیا دیکھا ہے اور اُس نے اخبار دوبارہ اُٹھا لیا۔ فلط بخی کی بات بی کوئی نیمیں تھی۔

ایسی کوئی چیز نیمی تھی جس میں آپ مدیر کے نام کوئی خط لکھ دیتے ہیں اور اس سے مطالب

الیک کوئی چیز نیمی تھی جس میں آپ مدیر کے نام کوئی خط لکھ دیتے ہیں اور اس سے مطالب

دا کیں آ تکھ ایک جانب دیکے رہی ہوئی تو با کی آ تکھ کی اور چیز کو دیکھنے تکل جائی تھی، بہاں

دا کیں آ تکھ ایک جانب دیکے رہی ہوئی تو با کی آ تکھ کی اور چیز کو دیکھنے تکل جائی تھی، بہاں

زادیہ اتنا واضح تھا کہ اگر دہ کی پشل سے دو لائیں کھیٹی تو دہ اس کی آ تکھ کے قرنے کو اوپر

زادیہ اتنا واضح تھا کہ اگر دہ کی پشل سے دو لائیں کھیٹی تو دہ اس کی آ تکھ کے قرنے کو اوپر

زادیہ اتنا واضح تھا کہ اگر دہ کی پشل سے دو لائیں کھیٹی تو دہ اس کی آ تکھ کے قرنے کو اوپر

اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخری مرجہ جب اس نے اِس مورت کو دیکھا قا تو اِس نے کیا چین رکھا قدا۔ گر وو یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے جب اس مورت کو آخری مرجہ دیکھا تھا تو وو کیا لگ رہا تھا۔

جب ال کے شوہر نے اسے کہا کہ وہ امریکا کے دورے کے لیے آس کا پرانا
سفاری سوٹ پیک کر وے تو خاتون اوّل نے شک کرنا شروع کیا کہ اس کا شوہر پھو
کرنے کو ہے۔ جب آسے یہ بتایا گیا کہ ان کا پہلا اسٹاپ واشکٹن ڈی کی یا نی یارک
نیس بلکہ نیکساس کا شہر لیکن ہوگا، جبال وہ ایک فیراتی رقص میں شرکت کریں گے، تو اس
کے شبہات مزید گہرے ہو گئے۔ جدو، بجبگ، دی اندن، سب جگہ جانا وہ سجھ سکی تھی۔
جزل ضیا یہاں متواتر جاتا ربتا تھا۔ لیکن لیکن الیکن؟ سفاری سوٹ، بوڑھا تھی طور پر چکم

بلانے والا ہے، خاتون اوّل نے اس کے عج کلر کے بولی ایسر سے بے سفاری سوٹ بلانے والا ہے، خاتون اوّل کرتے ہوئے سوچا۔ بمی کوئی غامب شدہ بٹن حال کرتے ہوئے سوچا۔

اوراتم سے لفکن کوموج مستی کی شدید ضرورت تھی۔

عام خیال کے برکس لیکن کے تیل کے کروڑ پق تاجر بہت مردہ ول تھے۔ اُن کا ایا ارامعولی تھا اور ان میں سے بہت کم، ویبارٹین لائف اسٹائل رکھتے تھے جے لئین کے بابر موجود میڈیا پروجیک کرنا پیند کرتا تھا۔ کا گریس کے اپنے متامی رکن کے لیے ان کا دی بزار ڈالر کا عطیہ انھیں وائٹ ہاؤس کے کسی معاون کی طرف سے کسی خط پر است فظ بی ولا پاتا۔ وہ جن کی جیبیں زیادہ عجبری ہوتیں، ان میں سے ایک لاکھ ڈالر تک کی رقم نگالتے اور اٹھیں واشکنن ڈی کی میں صدر ریمین کے ساتھ سالاند دعائیہ تا ہے میں کی رقم فلالے اور اٹھیں واشکنن ڈی کی میں صدر ریمین کے ساتھ سالاند دعائیہ تا ہے میں

شرکت کی وقوت فل جاتی جہاں صدر پوڈیم پر دعا کے بعد پندرہ منٹ کے لیے ان سے
مادقات کرتا اور پھر ان کے جلکے ہے گرم ولیے اور کائی کے ساتھ افھیں اکیا چھوڈ جاتا
اس لیے ایک صدر کی آمد، چاہے وہ پاکستان کا صدر بن کیوں نہ ہو، جس ملک کے بارے
علی وہ کچھ بھی نییں جانتے تھے، ان کے لیے استے معنی ضرور رکھتی تھی کہ وہ اپنے نکیڈ و
سوٹ اور بال گاؤن ڈرائی کلینز کو بجوا دیں۔ پھر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ نہ صرف ایک مدر
بلد ایک چار شارہ جرنیل بھی تھا، اور ونیا عمل سب سے بڑی مسلم فوج کا سربراہ تھا اور جیسا
کہ افیص ان کی پہندیدہ نیوز اینکر جر روز یاد دلاتی تھی ، وہ اُن سات آدمیوں میں سے
کہ انھی ان کی بہندیدہ نوز اینکر جر روز یاد دلاتی تھی ، وہ اُن سات آدمیوں میں سے
ایک تھا جرسوریت شرخ فوج اور آزاد دنیا کے درمیان کھڑے ہے۔

رقص سے پہلے ہونے والے شو کے پس منظر کے لیے جواین نے پاکتان کے جونڈ کو استعال کرنا شروع کرویا تھا۔ مشرق نیکساس کی کمیونی کے معزز ترین لوگ اور سوویت یونین کے ظاف جباد کے متوقع حامیوں کو دوحت نامے ارسال کیے گئے جن میں ایک مرے ہوئے افغان بچ کی تصویر ہوتی (کیشن: ریڈ ہونے سے ڈیڈ ہونا بجتر)۔ دومرے وقوت ناموں میں پرانی کی شال میں ایک بے نام افغان مجابد کا ندھے پر واکٹ لائجر رکے نظر آتا (کیشن: آپ کے دی ڈالر اسے روی ساختہ ہائنڈ بیلے کا پٹر مار گرانے میں عدودے سے جی ہوں ہاں بھی مزا آیا؟ کیا یہ صدی کا سب سے اچھا سووانیس؟ جو این کے اپند دوش و جذب سے بحری فون کال بھی کیس اور فیکساس کے فی این جیوٹے و جاں سے اجھا دورٹورے تھے۔ کو افغان مجابدین کے لیے جیس کیپ میں تبدیل کر دیا جو وہاں سے آپ چھوٹے و جو ہاں سے میں دورٹورے تھے۔

لفکن میں واقع بالیدے ان نے اپنی چیتی منزل کوصدارتی فلورکا نام ویا۔ جو اُین نے اُجھیں پاکستانی پر چم کے ساتھ ساتھ قرآن کی علاوت پر جنی ایک آؤیو شیب بھی دی تھی جو نوری طور پر گوشت سیان کی کرنے والے کو بجوا دی گئی تھی کیوں کہ جب ذیجہ شروع ہونا تھا تو یہ ٹیب اُس دوران جانگی جانا تھی۔صدر صاحب کو ان کا حال گوشت مل جائے گا۔

## ر اسکما دیا کیا۔ بنوں کو بھی اپنا سلام اردو میں کرنا سکما دیا گیا۔

ر بزوں او ای ایا است او جود جب جزل ضیا کا کانوائے بالیڈے ان کے بوری شل ان تمام کوشٹوں کے باوجود جب جزل ضیا کا کانوائے بالیڈے ان کے بوری شل ان تمام کوشٹوں کے باوجود جب جزل ضیا کا کانوائے بالیڈے ان کے دھانچا رفتی ہوا تو جزل ضیا ہے دیتر جیسا ایک ڈھانچا کی دھانچا ہوں جس پر پاکستانی پر چم لبرا رہا ہے۔ اس نے صدارتی سویٹ بی خاتون اوّل کو بختا ہے اس نے سونے کے کرے کے سائز اور شل خانے بی موجود شل وستگھار کے بختا ہی اس نے سونے کے کرے کے سائز اور شل فانے بی موجود شل وستگھار کے اور ای وقت اپنے مزان کی تشافتی واقعی میں ہورائی کو آری ہاؤی مال نے کے لیے کہا اور بول گئ جب ای نے ہوئل کی ریسیشن پر موجود لوگی کو آری ہاؤی مال نے کے لیے کہا اور ای ارابط سالویشن آری کے مقامی اسٹور سے کرا دیا گیا۔

اس دوران جزل فیانے، کچو مشکل کے ساتھ، اپنا سفاری سوٹ بہتن لیا۔ اس شی اس دوران جزل فیانے، کچو مشکل کے ساتھ، اپنا سفاری سوٹ بہتن لیا۔ اس شیل سنبال پا رہی تھی۔ وہ نیکساس کے کسی اہم سینیٹر سے ملاقات سے محطق کچو ہو نیا ایا، اپنا بینا یا رہی تھی۔ وہ نیکساس کے کسی اہم سینیٹر سے ملاقات سے محطق کچو ہو نیا ایا، اپنا برنے کیس افحایا اور اس منزل پر واقع ایک اور کرے ہیں چلا گیا جس پر صدارتی وفتر کی عام کا ایک نشان لگا ہوا تھا۔ وہ یہ خوب محسوس کر رہا تھا کہ یہ بوٹل اس کی حیثیت سے کم ترقا۔ وہ یہ ذات خود ایک منکسر مزاج آدئی تھا اور اسے مرف ایک بستر سے اور ایک جائے نماز کی ضرورت تھی لیکن سربراہانِ مملکت کو منصب صدارت کے شایان شان ہوئلوں ہی نماز کی ضرورت ہوتی لیکن سربراہانِ مملکت کو منصب صدارت کے شایان شان ہوئلوں ہی نماز کی ضرورت ہوتی لیکن مواصد کی اہمیت نظر انداز نہ کر بینصیں۔ اسے اپنی نمار کو نماز انداز نہ کر بینصیں۔ اسے اپنی کا کی کا در انفان کی کرویا تھا اس کے بعد وہ اس سے ہوئل کے معالے پر بات نہیں کرسکیا تھا۔

اس نے اپنا بریف کیس ڈیک پر رکھا، ہوئل کا اسٹیشزی پیڈ آٹھایا اور کاننز پر پچھ سطری محسیث کر اپنے دھڑ کتے ہوئے دل کو پُر سکون کرنے کی کوشش کی- اس کی میزبان، مددجمد میں اس کی شریک ساتھی، جو اُین جلد تی دہاں آنے والی تھی اور وہ مجی پکوسوٹ موج کر وی ہوا جا تا تھا کہ اس نے کیا مجین رکھا ہوگا، اور اس نے کون کی خوش



١٥٢ مينة آمون كاكيس

بُو لگا رکمی ہوگی۔ پینے کی ایک تکیراس کی ریڑھ پر چکتی ہوئی پنچ جانے گلی۔ اہن تو و بنانے کے لیے اُس نے چرین بال میں کی جانے والی اپنی تقریر کے لیے زش کیر شروع کر دیے:

ا۔ ایک لطیفہ جس میں اسلام آباد اور لفکن کا موازند کیا جانا تھا۔ ( کہ وہ اس سے رقبے میں نصف ہے اور مردو ولی میں وُمنا)

١- اسلام، ميحيت \_\_\_ الجعالى كى توتي، اشتراكيت بدى كى توت (لفظ استهال كرنات فداك منكر)

-٣- امريكا سريادر يادر بيكن نيكساس اصلى سرياد يادر بي؟ اور لفكن اس اصلى سير مادر كى روح عيد (جو أين م كوئى كاؤ بوائ مقول يوجمنا ع؟)

کی نے دروازے پر دیتک دی۔ وہ اپنی نشست سے اُنچیل پڑا اور انظار میں كرا بوكيا- كيا اس ائى ويك سدووب جانا چاہيد، اس كا استبال درواز ير كرنا واسي؟ باتحد مانا واسي؟ كل منا واسي؟ كالول كويومنا واسي؟

جزل ضیا جانتا تھا کہ مردوں کا استقبال کیے کیا جاتا ہے۔ جو بھی اُس سے ملتا اس کا دونوں باتھوں سے کیا جانے والا مصافحہ نہ بجول یا تا۔ سکی ڈیلومیٹ بھی اس کے معانقوں کی حقیق گری سے انکار ندکر یاتے۔ سیاست دان جب اُس کا تعلی بخش ہاتھ اسینے محفول پر رکھا پاتے اور اپنی چینے پر اس کی تیکی محسوس کرتے تو اس کے کاز کے قائل ہو جاتے۔لیکن اے یہ دیکھنے میں وقت لگا تھا کہ خواتین کے ساتھ معالمہ کیے کیا جائے ، خصوصاً غیر ملک خواتین کے ساتھ۔ اس نے اپنا اسائل پہلے خود ایجاد کیا اور پھراس کا ماہر ہو گیا؛ جب وہ استقبالیہ قطار میں گھڑی کسی خاتون کے یاس پہنیتا تو اینا ہاتھ اینے دل پر رکھ لیتا، اور احرام کے طور پر اپنا سر جماکا دیتا۔ ووخواتین جو گھر سے تیاری کر کے آئی ہوتی وہ اپنا باتحد اینے یاس عی رکھتیں اور اس کے عمل کی ساکش میں سر باد دیتیں۔ جوخواتین اس کی

من آورن کی سام

بربیز گاری کی حدود کا امتحان لینے پر أدهار کھائے میٹی ہوتیں اور اس کی طرف اپنے ہاتھ ربير. رجاى ديتن تو نحيس چار الكليول والا ايك مرجها يا جوا مصافحه ادر اين آمكمول من ديك ے انکار جواب میں ما۔

لین جواین کا معاملہ مخلف تھا۔ جب وو اُس سے پہلی مرتبہ آری ہاؤس میں انزویو ر نے آئی تھی تو اس نے دل پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ اور اس کا تھکتا ہوا سر اور اس کی طرف ۔ بے مصافح کی کوشش کو بھی نظر انداز کر دیا تھا اور سیدها اس کے دونوں رضاروں پر الله على على احساس جو كميا تما كه ووايك خاص شخصيت سے معامله كرر باہے، ايك الي اسلام کی بیلی اسلام کی بیلی اسلام کی بیلی اسلام کی بیلی ي من خاتون عابداكل منبيل تعيل جنفول في مردول ك شاند به شاند لا الى لزى تعي ؟ كيا ندا سے منظر اشترا کیوں سے خلاف اس سے جہاد میں وہ اس کی اتحادی نبیں تھی؟ کیا اس نے یہ ویدونیس کیا تھا کہ وہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ کرے گی جتنا امر کی تحکیة نارد كرسكا ع؟ كيا اس اعزازى طور پرايك مردنيس سمجها جاسكاتها؟ بكدايك مجابد؟ ال مرطے پراس کی منطق اس کا ساتھ چھوڑ جاتی اور وہ اس کےسنبری، بلو ڈرائی کے جوئے بال، اں کا دل جیسی شکل کے بیرے کا بار جواس کی چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا، اس کے شہوت بحرے مُرخ بونٹ اور اس کی مرم سانسول سے بحری سرگوشیاں یاد کرنے لگنا جو اس سے کان می پرتی تھیں تو انتہائی معمول کی باتیں بھی کسی خفیہ منصوب کی طرح تگتی تھیں۔

الله صرف اپنے پیاروں کو بی امتحان میں ڈالیا ہے، اس نے تجانے کون کی مرتبہ خود کو بتایا ادر انتبائی عزم کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹے گیا۔

'جی ، اندر آجائے' اس نے کہا۔

ودوازہ کفل اور صندل کی لکڑی کے برفیوم کی خوش ہو، اس کی آ او کے رنگ کی سك اين اول اسك ايك لبرى صورت اس كى جانب برسع، وه خود كول كى طرح جبكى،



١٥٣ ميخ آمون كاكيس

اور ایکی لینس لفیکن کے عمد وشہر میں آپ کا سوامت کرتی موں یا جزل ضیا کھڑا ہوا، ای ۔ نے اب تک طے نیس کیا تھا کہ اے اپنی ڈیک سے آگے آ جانا چاہیے یا نہیں،اے بوسدوینا جاہی، یا محلے لگانا چاہیے یا ڈیسک کے بیچیے محفوظ مجلہ سے بی اپنا ہاتھ اس کی طرف برصانا چاہے۔ مجر جب جو این اس کی جانب لیکی تو وہ ضرفائش جس نے اسے تی جنوں، ایک بخاوت اور دوانتا ات سے فی نظنے میں مدودی تھی، رفصت ہو گیا۔ اس نے وہ میز چیوڑ ویا جے لبحاؤ کے خلاف اس کا وفاع جونا تھا اور کھلی جوئی بانبول کے ساتھ اس کی طرف چل یزا۔ اس دوران وہ اس کے چبرے یا نقوش پر توجه مرکوز نہ کر سکا۔اے من الله عن الله عن الله المينان كم ساته يه بات نوث كى كه وه او في يمل کے جوتے نیس سے ہوئے تھی، جن کی بدولت وہ خود اُس سے لمبی مو حاتی تھی۔ اس سر بیل والے جوتوں کے بغیر ان دونوں کے قد برابر تھے۔ اس کا بایاں پہتان اس کے سفاری سوٹ کی پُنٹ کے ساتھ دھیر ج ہے تکرایا اور جنزل ضانے اپنی آٹکھیں بند کر لیں، جباس کی تحوزی اس کے کا ندھے پر سائن کے برا کے اسٹریپ پر آرام فرما ہوئی۔ ایک لمح کے لیے خاتون اول کا چرو اس کی آگھوں کے سامنے چکا۔ اس نے دومری باقیں سوجنے کی کوشش کی: اینے شان دار کیریئر کے لوات؛ رونالڈ ریکن سے اس کاپہلا مصافي: اتوام متحدو عن اس كي تقرير: شين كا اس بنانا كدكوني بات نبين وجرن ركو-ب خواب اس وقت اچا تک خم ہو گیا جب وہ ٹل کھا کر اس کی بانہوں سے نکل گئ ، اس کا چرو این باتوں میں تمام لیا اور اس کے دونوں رُخساروں پر چناخ چناخ ایک ایک بوسہ

ابور ایکسی لینسی ،آپ کو پچو گتر بیونت کی ضرورت ہے۔

جزل نیا نے سائس محینی کر اپنا پیٹ اندر کر لیا۔ اس نے اپنی انگیوں سے بڑی ا تری کے ساتھ اس کی موقیوں کو چیزا اور کہا، میکساس والوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب معالمہ چیرے پر بال رکھنے کا جوتو وہ بہت چیوٹے دل والے نگلتے ہیں۔ اب

ار آب دروازے سے باہر کھڑے اس ویڈسم جوان سے کمیں کہ وہ میرے آدئی کو اندر ار آب دروازے سے باہر کھڑے اس ویڈسم جوان سے کمیں کہ وہ میرے آدئی کو اندر آئے دے تو ہم اس معالمے کو مطے کرتے ہیں۔

رے در ہے ہے۔ اور کے اور اسلام کے اس کی ایم کو جا کر محم دیا۔ آدی کو ایک زندگی میں پہلی مرجبہ جزل ضیا نے بریکیڈئز ٹی ایم کو جا کر محم دیا۔ آدی کو ایم نے دو ٹی ایم '



١٥١ پيخ آمول کيس

جمحارا مطلب ب خاتون ميز بان - اس فى وى سيريز و يلاس و يكمنا شروع كرول.

خاتونِ اوّل غفتے کی عادی نہیں تھی اور اس کا پہلا احساس ہی تھا کہ وہ اُس انبار کو پہلا احساس ہی تھا کہ وہ اُس انبار کو پہاڑ والے، کہیں چینک دے اور اس سارے معالمے کو بجول جانے کی کوشش کرے۔ وو یہ سب سرور ویکھے گا اور اے احساس ہوگا کہ وہ خود کو کیسے احمق بنار ہا ہے۔ تر یسٹی سال کی عمر میں اور اپنے نام کے ساتھ پانچ پانچ عبدے لگائے ہوئے، اور تیرہ کروڑ آبادی کو جواب دہ جوتے ہوئے وہ نیکساس کی فاحثاؤں پر مراجا رہا تھا اور بیٹے کران کے نئے تاڑتا رہا تھا اور بیٹے کران کے نئے تاڑتا رہا تھا۔

پر اچا تک اس پر کھلا کہ بڑاروں اور لوگ بھی اس تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے: وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے: وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گاہر ہے کسی کو بھی اس مشہور غیر مکلی رپورٹر کی تو گھر ہوگا نہیں، اس نے اندازہ لگایا۔ وہ ایک پیشہ در خاتون تھی، وہ ایک امر کی شہری تھی، وہ بچ چاہتی تھی پہین سکتی تھی۔ اگر اسے صدور سے انٹرویو کرنے کے لیے پکش اپ برا اور بڑے گے والے لباس پہننے جیں تو خیک ہے، اسے چیہ بھی تو اس کا مل رہا تھا۔ لیکن جہاں تک اس کا تھائی ہے تھی، اس کا تھائی ہے تھی، اس کا اروگرہ ایسے لوگ تھے جو اسے یہ بتاتے تھے کہ یہ سب اخبار کی ممازش ہے، کہ یہ تصویر توڑ مروڑ کر میار کی گئی ہے اور ایسا فحش مواد شائع کرنے پر مدیر کے خلاف کو یہ عدالت میں مقدمہ جالایا جانا جاہے۔

کین وہ تصویر میں جو بچہ دکھ در ہے تھے، اگر وہ اس پریقین مجی کر لیے تو کیا ہو جاتا؟ لوگ میں کہیں گے کہ وہ مجی ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ پر ہیزگاری اور پردے کے ان تمام مجاشنوں کے چیچے ایک گرم خون رکھنے والا مرد ہے جو تاکا جیما گی کا کوئی موقع باتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور مجراے لگا کہ وہاں ایک اور بھی خفس ہے، جو تصویر میں نظر

ينخ آمول كاكيس ١٥٤

یے مار اس استان ہے۔ اور استان کی جسوں کیا جسے تیرہ کروڑ لوگوں کی قوم اُس لیے ای تصویر کی طرف فاتون اور اے اُس پر ترس آ رہا ہے، وہ اس کا خال اُڈا رہی ہے۔ اس نے بُحیرہ اُ رکی ری ہے، اور اے اُس پر ترس آ رہا ہے، وہ اس کا خال اُڈا رہی ہے۔ اس نے بُحیرہ اُ مرب کے ساحلوں سے لے کر جالیہ کی پہاڑیوں تک قبقبوں کی جول ناک آوازیں بلند برتے ہوئے سیں۔

کین نے ذیوٹی ویٹر بھاگتا ہوا آیا۔ میں واک پر جارتی ہوں۔ ٹی ایم کے آومیوں ع کو مرا پیچا ند کریں۔ خاتونِ اوّل نے اخبار کو رول کرکے ایک ٹائٹ سا ڈنڈا بٹاتے برے کہا۔ جذبهٔ فولاد

جھے آتھوں پر پٹی باندھنے والا آدی اس قتم کے کاموں کا ماہرلگتا ہے۔ اس کے تازہ شیو کیے ہوئے دائیں گال پر آدھے چاند جیسا زخم کا نثان، اس کی پینسل جتی پتی مونجھ اور اس کی اچھی طرح کی استری کی ہوئی شلوار قبیص اسے کی اصلاح شدہ بدمعاش میں اور وہ میرے سر کے بیچھے جیسا روپ دیتے ہیں۔ اس کی انگلیاں نری سے کام کرتی ہیں اور وہ میرے سر کے بیچھے بیر نے ایک چھوٹی کی گانٹھ لگا دیتا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور مجھے باہر لے جاتا ہے۔ آٹھوں پر لگی پٹی آئی ڈھیلی ضرور ہے کہ میں اپنی آٹھیں کھول سکوں لیکن آئی سخت ہی ہی ہے کہ ان میں روشنی کی کوئی بھولی بھئی شعاع نہ آسکے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے بھی ہے کہ ان میں روشنی کی کوئی بھولی بھئی شعاع نہ آسکے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے آٹھوں کی پٹی کے پیچھے اپنی آٹکھیں کھولے رکھنے کی توقع کی جا رہی ہے یا بندر کھنے کی۔ جب ہم خسل خانے سے باہر آتے ہیں تو میں ہوا سے بڑی بڑی سانسیں بھرتا ہوں، اس جب ہم خسل خانے سے باہر آتے ہیں تو میں ہوا سے بڑی بڑی سانسیں بھرتا ہوں، اس امید میں کہ یہ میرے جسم کوخسل خانے کی بد بُو سے چھٹکارا والا دیں گے، لیکن میں اس بر بُوکوختم کرنے المید میں کہ یہ میرے جسم کوخسل خانے کی بد بُو سے چھٹکارا والا دیں گے، لیکن میں اس بر بُوکوختم کرنے بیاتو عکید کے یہ فیوم کی ساری کلیشن بھی کائی نہیں ہوگ۔

راہ داری چوڑی ہے، حجیت او نجی ہے اور میرے بوٹوں کے ینچے پھر کی غیر سطح اینوں کا بنا فرش ہے۔ ہمارے بوٹوں کی آواز، جو پہلے چند غیر یقینی قدموں کے بعد پریڈ جیسے ردھم میں تبدیل ہو جاتی ہے، راہ داری میں گونج رہی ہے۔ ہم رُک جاتے ہیں۔ وہ من أمول كاكيس ١٦٣

منے ہوئے ہیں اور ان کے منبی آدھے کہلے ہوئے ہیں، ہیسے یہ کوئی سینسر شدہ بوسے کا منظر ہوراس کی لمی سرمی قامیس فوجی ہمیئر کٹ کے قواعد کے ظاف ہیں۔ وہ ایک پیلی اور سبز ہوراس کی منبی سے آئٹ رہا ہے، اس کی زبان کی نوک اس کے وائتوں کے فائل کے صفات کو آجھی ایجی یہ دریافت کیا ہوکہ میں کسی اٹسی فیر معمول بیاری میں جتاا نیچ ہے، چیسے اس نے آجھی اس کے سامنے نہیں آئی۔ ہوں جواس سے سیلے بھی اس کے سامنے نہیں آئی۔

بوں بیاں کام نیس کرتا۔ وہ اپنا ہاتھ بالکر دفتر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اس جگہ چڑے کی کر سیاں جیں، ایک میز ہے جس کے اوپر سبز پڑوا مڑھا ہوا ہے
اور ایک سوفہ ہے جس کے کور مخلیس جیں۔ جزل ضیا کا ایک سرکاری پورٹریٹ دیوار پر سچا
اور ایک سوفہ ہیں اس طرح رنگ آمیزی کی گئی ہے کہ اس کی کالی سیاہ موقچھوں کے
بواہے۔ اس تصویر میں اس طرح رنگ آمیزی کی گئی ہے کہ اس کی کالی سیاہ موقچھوں کے
بواہے۔ اس تصویر کابی نظر آرہے جیں۔ اگر میجر کیانی کی وردی، اس کی خیم بلیث کے
ساتھ، دیوار پر لنگ ندری بوتی تو میں سے بچھتا کہ ہم کی بینک فیجر کے وفتر میں میضے جیں۔
ماتھ، دیوار پر لنگ ندری بوتی تو میں سے بچھتا کہ ہم کی بینک فیجر کے وفتر میں میضے جیں۔
میں کری کے کنارے پر بیٹے جاتا ہوں۔

رہمیں کچو فیب کرنے ہیں۔ جو بہت سادہ ہیں۔ پہلے فیسٹ بیس تسمیں کئی جواب والے موال دیے جاکیں گے۔ بہت زیادہ سوچے بغیر ان میں جو تسمیس شیک لگنا ہے اس پرنٹان لگا دو۔ دوسرے حقے میں میں تسمیس کچھ تصویریں دکھاؤں گا اور تم انھیں کچھ افتطول میں بیان کرو گے کہ وہ تصویرین تمحارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔'

پہلے تو ملک کے لیے میری وفاواری پر شک کیا گیا، اب وہ یہ وُحونڈ نے کے لیے مرے ذہن کے تاریک گوشوں کا جائزہ لیما چاہتے ہیں کداس دحرتی پر جو بھی اُتحل پُخل بوری ہے اس کی وجہ کیا ہے۔

اكرآب ناداض نه بول ، سر، توكيا من يو چيمكا بول-

ا تم جو چاہ ہو چھ کتے ہو، نوجوان، لیکن بدایک معمول کا جائزہ ہے۔ مجھے اسلام آباد سے بھجا کیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ نتائج اینے ساتھ لاؤں۔ میرا خیال ہے کہ تحمارے سلیت کرتا ہے۔ میں کھڑا دہتا ہوں، آدھا الینش، آدھا ایٹ ایز۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ ندرہے ہوں تو اے سلیوٹ کرنے کی توقع آپ سے نبیں کی جاتی۔ کرے میں گلاب کے چھول والے اگر فریشز اور ڈن مل کے دھومی کی مبک پھیلی ہوئی ہے۔ پکو کاخذ مرمراتے ہیں، ایک سگریٹ، میزکے آر پار ایک فائل پھیکی جاتی ہے۔

و حسیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں و یکھنا چاہتا۔ میجرکیانی کی آواز جیٹی ہوئی ہے، جیسا اس کا گلا میہ مخصوص آرڈر ویتے ہوئے کچھ انگا رہاہو۔ فائل اُٹھا لی جاتی ہے۔

'یس تم لوگوں کی طرح قصائی نیس جوں۔' ایک بے صبر آ دار سرگوی کرتی ہے۔ 'است جل کرے بنے کی ضرورت نیس۔' میجر کیانی کہتا ہے۔ ایک کری کھیٹی جاتی ہے۔' میں یباں اپنے آ دی سے بات کر رہا ہوں۔'

اس کی بات ندسنو، می خود سے کہتا ہوں۔ یہ وہی پرانا اچھا سپاہی، برا سپاہی والا گند ہے۔ یہ سب ایک می کتیا کے بچے ہیں۔

کرے میں قدم حرکت کرتے ہیں۔ مجرکیانی کے ڈن بل سگریٹ کا جاتا ہوا کونا ایک لمح کے لیے میرے چیرے کے قریب آتا ہے، مجروہ چلا جاتا ہے۔

' بیٹ جاد، پلیز۔' مجھے خاطب کرنے والی آواز اجھے والے سپائ کی ہے، لیکن وہ شین طور پر میری جانب نبیس و کچر دہا۔ یس آ گے کی جانب بڑھ کر ڈک جاتا ہوں۔ 'جس اس چیز کو بٹانے کی ضرورت ہے۔'

می ساکت کھڑا رہتا ہوں۔ کیا آپ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آپ خود اہنی بلڈی آ تھوں کی منی کھول دیں؟

'بليز ابني آمحول سے بني بنا دو،مسرشكري ـ

میری سامنے بیٹا ہوا آرئی میجر اپنی خاکی وردی کے داکیں کاندھے پر میڈیکل کور کا نشان لگائے بیٹا ہے۔ اس کے ایک گول شرخ محلیس کے پر دوسیاد سانپ آلی ش

١٩٣ پيخ آمون کاکس

لیے بی بہتر ہوگا کہ ان لوگوں کے بجائے میرے ساتھ وقت گزارو جو تھارے جم پر کوئی نشان نہ چھوڑنے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں۔'

تمام الجعے ساہوں کی طرح اس کی بات معقول ہے۔

وو الفیل کے بوئے کا غذات کا ایک پُلندا میری طرف بڑھا تا ہے، اس کے اوپر پینسل رکھ دیتا ہے اور اپنی کلائی کی گھڑی اتار لیتا ہے۔

ان سوالول کے کوئی درست یا غلط جواب نہیں ہیں۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ تم تمام ساٹھ سوالوں کے جواب پہیس مند ش دے دو۔ اس ش کرنا ہدے کہ سوچنا بالکل نہیں ہے۔ ا

تم چاہوتو پھر سے یہ کبدلو۔ اگر میں سوچنے والا آدی نہ ہوتاتو اس وقت بھی پریڈ اسکوائر میں بہاں سے وہاں مارچ کر رہا ہوتا اور میری بھی کوئی عزت ہوتی، اور میں یہاں چتیا ہے کے شیٹ یاس کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہوتا۔

میں بیر کی جانب دیکت جوں۔ سر ورق پر صرف لکھا ہے ایم ڈی آر ایس، ان ۸۰۳۹۔

اس بات کا کوئی اشارونیس ملا کد مردرق کی شیث کے اندر ہے کیا۔ ریڈی؟ وو بوچھتا ہے اور جھے ایک بلکی می حوسلد افزائی کرتی ہوئی مُسکراہٹ چش کرتا ہے۔

ص ابنا سربلا دینا موں۔

''گو۔' دو اپنی محزی میز پررکا دیتا ہے۔

سوال ۱۰: آپ این موجود و د ما فی حالت کوکس لفظ میں بیان کرنا پسند کریں ہے؟ ۱ فیم سین ۱ سے سیجھ سیجھ میں سین

ج۔ بنوش ور ان حمیوں میں سے کو لی شیس

میرے ایا حیت کے فکھے سے لگے ہوئے پائے گئے تھے۔ بے بی او ایک پرے بلذی جہاز کے ساتھ فائب ہو چکا ہے۔ یس نے پہلی رات ایک سویلین نئی فائے پرے بلذی جہاز کے ساتھ فائب ہو چکا ہے۔ یس نے پہلی کر رہی ہے جو میں نے میں بندرو کر گزاری ہیں۔ آئی ایس آئی مجھ سے ان جرائم کی تغییش کر رہی ہے جو میں نے بائل مجی نہیں کے۔ میں نے ابھی ابھی ابنی آ تکھول پر بندگی منی خود اپنے ہاتھول سے کوئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟

لکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی گئی، بس چھوٹے چھوٹے چوکور خانے ہے ہوئے بین انٹان لگانے کے لیے۔

مِين نشان لگا دينا مول ۽ پچھ پچھٽم ملين-

اس میں میری روحانی صحت سے متعلق بھی سوال ہیں، بچھے بچھے روحانی بجسی خود کئی کا نیال آیا، بھی نہیں؛ میری جنسی زندگی، گیلا کر دینے والے خواب بھی بجھار۔ خدا پریشین؟ کاش انحوں نے یہ کہنے کا بھی آپشن دیا ہوتا کہ اے کاش'۔

میں آئی چوکور خانے میں نشان لگا دیتا ہوں جس کے سامنے لگفتا ہے ' پُنا یقین رکھنے والاً۔

جب تک میں اس سوال تک پہنچتا ہوں جو اس بارے میں ہے کہ اگر میرے
دوست کی کمی دریا میں ڈوب رہی ہوتو کیا میں اسے بچاؤں گا یا خود سے بیر کہ لوں گا کہ
کمیاں تیرسکتی ہیں، میں فیمیٹ کا لطف لینے لگتا ہوں اور میری پینسل کی ایسے مخت کے جوش کے جوش میں دومند کے ساتھ چوکور خانوں میں نشانات لگانے گئتی ہے جوخود اپنی فیم وفراست کا جشن منارا ہو۔

اچھا سات میز پر سے اپنی محری اُٹھا تا ہے اور جھے داد دیق ہوئی مسکراہٹ سے اُواز تا ہے۔ دو خود طابتا ہے کہ میں اچھی کارکردگی دکھاؤں۔

١٦٦ ميخ آمول كاكيس

وبال مثیات سے متعلق وو ناگزیر سوال بھی موجود ہے۔ اس میں آپ کے پائ ر سے کا آپٹن بھی نہیں کہ اصرف ایک مرجباً۔ اس میں سے بھی نہیں کو چھا کیا کہ کیا آپ کے اس تجربے میں مزو آیا۔

مجمى نبيں، ميں نشان نگا تا ہوں۔

بین کے کمرے سے دوز کر واپس آتے ہوئے ٹس نے شہداء الونیو سے آنے کے عائے ایک دیکے رے چمانگ لگائی اور ان جماؤیوں میں چلنا شروع کر دیا جو رف اسرار کو گیرے میں لیے ہوئے تھیں۔ نوانے کبال سے ایک جگنو نکلا اور میرے مانے یرواز کرنے لگا جیے کہ وہ رائے پر میری رہ ٹمائی کر رہا ہو۔ جنگلا ایک ٹھیک ٹھاک فی بوئی و بوار کی طرح پریڈ اسکوائر کے ساتھ ساتھ چاتا عمیا تھا اور اس کے کانے بہت تی تھے۔ میرے بوٹوں کے نیج گھاس مج سویرے پڑنے والی شینم کی وجہ سے نم تھے۔ میں بب شقت سے سوچ رہا تھا، جیسے کہ آپ اُس وقت سوچے جیں جب آپ کا خون چرال حثیث کو جذب کرتا ہے اور پھر دور دراز کے فوری لوعیت کے پیغامات لیے آپ کے دماغ كا زخ كرتا ، اور برصم كے شكوك وشبهات دوركر ديتا ہے اورآب كے چوف مونے رؤعمل کو برطرح سے میارمنصوبوں کی شکل دے دیتا ہے۔ جو پیفامات میں وصول کررہا تا ووات ماف اور واضح تھے کہ میں نے بہ جانے کے لیے دیگلے کو لات ماری کہ کیا بیاب خواب تونبیں۔ جنگل روش ہو کمیا اور ہزاروں جگنوخواب ففلت سے جاگ أشھے اور الحول ن دات پر ایک بحر پور تمله کر دیا۔ بہت اجھے، یس نے کبا؛ جاگ اُسخے اور دوثی مجیلانے کا وقت آ حما ہے۔

مثات کے ظاف جنگ کے موضوع پر ریڈرز ڈانجسٹ کے خصوصی شارے کے مطابق اب تک کوئی سائنس دان انبانی دباغ پر مشیات کے اثرات کا تعنین کرنے میں كام ياب نيس موسكا-اور جبال تك چرالى دشيش كى بات يتو الحيس تويدابن ليباردك

ے پاس مجی شیس چیورنی چاہے۔ یں ۔ بی نے جو دیکھا وہ بیتھا: پریڈ اسکوائر کے کونے پر ڈاکس پر موجود ایک پول پر، بس پر پاکستانی پر چم ابراتا ہے، ایک سامید ابرا رہا ہے۔ ایک آدی ڈائس پر چڑھا، اس نے ٠٠٠ ، الله اور مجرآ المتكل سے بول برسے برقم كو كمول ليا جو رات كى وجد سے

۔ میرے ذہن میں وہ پرچم محوم کمیا جو میرے ڈیڈ کے تابیت کے آرو لیٹا کیا تھا۔ میں اپنے دیاغ میں نماز جنازہ کی صدائی من سکتا تھا جواد ٹچی، اور او ٹچی ہوتی جاتی تھیں۔ ر الله اور پرچم کے ستارہ و باال کے درمیان میں نے اپنے ڈیڈ کا چرہ دیکھا جو مزگی کا تاڑ لیے میری جانب دیکھ رہا تھا۔

ایک شکری کو کیا کرنا جاہے؟

من نے این احکامات کی تعیل کی۔ میں اپنی کمبنوں اور محفول کے بل لیث میا اور اینے بدف کا نشانہ باندہ لیا۔ کئ برس تک ممنوع قرار دیے گئے شارث کث اسمال كرنے اور رات دير سے لكنے والى فلمين و كھنے كے ليے اكثرى كى ويوارين بھائتے رہے نے جھے اس لمح کے لیے تارکیا ہوا تھا۔ میں بنگلے کے ساتھ جز کر کھڑا ہو مما اور انتظار کرنے رگا۔

كوئى يار ذبنيت والا احق مارا پرچم چرانے كى كوشش كرر با تھا۔كوئى حرامى ميرے أيدُ كاكُفن جرائ كى كوشش كررها تماريس اس واضح ذبنى كے ساتھ سوچ رہا تھا جو صرف چرال دشش بی عطا کرسکتی ہے۔ میں این محفول اور کہنیوں پر محسنا بوا چلنے لگاء کی الي فض كى طرح جس نے اين ملك كا وقار اور اپنے باب كے ميذلوں كو بچانے كا عزم كر ركها بو- جكنواب ميرے سر كے اردگرو منذلانے كيدنم آلود كھاس مجونس ميرے بول اور میری وردی کی شرف کے اندر راستہ بنائے گی، لیکن میری آسکسیں اُس چور پر مركز تحمي جواب ذائس يرريك رباتها اورأس رتى ميس بندھے پرچم كو نكالنے كى جدوجبد

١٩٨ مينة آمول كاكيس

كرربا تها جس كي مدد سے پرچم كولېرايا جاتا تها۔ لگنا تها أسے كوئي جلدى ثبين، ليكن مي نے اس عزم کے ساتھ اپنے محسنے کی رفار تیز کر دی کہ اے رکھے ہاتھوں پکر لول می مراں میں کہیں مجرا دبا ہوا ایک کا نا میری کبنی کے عقب میں پیوست ہو میا۔ مجمع توزی ی چمن اور اس کے بعد آسٹین برنی محسوس مولی۔ می نے اسے محسنے کی رفار کم نہ کی۔ جب میں ڈائس کے قریب بہنیا تو میں نے دیگے کو مجلانگ لیا اور اس سے پہلے ک چور مجھے ویکی سکتا میں اس پر کود کراہے زمین سے پیوست کر چکا تھا۔

متم مجد مي بذھے سے مشتى كول لارب مو؟ انكل سار جى كى آواز بہت رسكون تھی۔ اس نے کوئی مزاحت نہیں کی تھی۔

مجھے ایسامحوں ہوا جیے کسی نے مجھے اپنے گذے کے سوراخ میں کچھ ڈالتے ہوئے د کمچه لیا ہو۔ آج ہے اس شے کا دوبارہ کش شیس لگانا، بیس نے خود سے وعدہ کیا۔

می سوج رہا تھا کہ کوئی شخص رجم کے ساتھ گند کر رہا ہے۔ میں نے اُشختے ہوئے کہا۔ اں کے ساتھ ملے ہی گذہو چکی ہے، میں اسے دحونے کے لیے لیے جارہا تھا۔' اس نے کہا اور ڈائس برکوئی شے تلاش کرنے لگا جسے اس سے مچھ کر گیا ہو۔ اس کا ہاتھ ا يَيْ قَيْصِ مِين بْائِب مِوا، بِهِي وير ومال بِحِوثُولْ رما اور بُحِر ايك جِيوثي كا، يث من كا بْل خافی بوری کو لیے نمو دار ہوا۔

حمر ب وقونی کر رہے تھے، بیٹے۔ کیا خیال ہے تمحاراتم جا کہاں دہے ہو؟ اس نے افراتفری میں إدهر أدهم ديكھتے بوئے كہا۔ ايك لمح كے ليے مجھ محسوس بواجيم ا مجھ ہے بات کر رہا ہو۔ میں خود کو احق محسوس کر رہا تھا لیکن میں کہیں جا تونیس رہا تھا، ال لیے میں وہیں کھڑا رہااور اس کی نظر کا پیچیا کرنے لگا۔ وہ اپنی کہنوں کے بل لیٹ مماادر اپنا چرہ ذائس کے قریب کر لیا اور پھراس نے اپنی کہنوں کے بل چلنا شروع کر دیا جیسے اس کا ہے وقوف بٹا کوئی کیجوا رہا ہو۔

انگل سٹار چی میں سمی عمر بھر کے نشئ کا سا آہتے گام وقار تھا۔ وو اتن مجرتی اور

منخ آمول كاكيس ١٩٩

ا ج این او میا که دو کیا و حونڈ رہا تھا۔ وہ ڈائس سے ریکگ کرینچے اتر ااور اس نے وائس میں ٹال ہو ممیا یں اور اسکوائر کے کنارے کے درمیان چیوٹی مچیوٹی محماس پرکوئی شے ڈھونڈ اکالی: اپنے اور پیڈ اسکوائر کے کام اں کی طوالت سے مرو چکر کھا گئیں۔ چراس شے نے چکر دار سیزجیوں کی طرح نود کو محما ۔ شادت کی آنگی ہے یوں سبلا رہا تھا جیسے وہ کسی نایاب میرے کو پیار کر رہا ہو۔ کریت کی ر فود أس كے است بى جم پر وقع كيا اور انكل في اس پرچم على بندكر ديا اور پر ۔ اے اپنی دوانگیوں میں پکڑ کراپنے جسم سے ایک فاصلے پر اُٹھا لیا۔

میں تو بی سوچتا کہ میں کمی واجے کے زیراٹر بول اگر انگل سارچی خود بی وناحت ندكر نے لكتا- اس ملك ميں كچوبهي خالص نبيل، ندهشيش، ند بيرون، الال مرجيس مجى شيرسا-مجى شيرسا-

می نے سوچا کہ آج انکل شارچی ان میں سے کس شے کے نشے میں ہے۔ الفرت كا شد ب، اس في لينا موا رجم مرى آكمون كم سامة عمايا-اللا قا كرمان موگيا ہے۔ پرچم پر مؤے تؤے بتارہ و بلال ساكت تھے۔

انكل، آپ كوكسى داكثر سے مشوره كرنے كى ضرورت بيا ميں ف اينى الكى اب اتنے پر رکھی اور اے ایک دائرے میں محمایا۔ اللّا ہے آپ مجرے بیٹرول کا نشہ کرنے کیے ہیں۔'

اس کی بد بُوتو بہت خوف ناک موتی ہے اور آپ کی زبان ایسا محسوس کرتی ہے میں دومردو گوشت کا کوئی محزا بن محی ہو۔ بیبودہ - اس نے بے مزگ سے تھوک دیا۔ ا كريت (Krait): جنس يكارس كا زبريا سانب جوشرتى ايشام بإياجاتا ب-



#### • كالميخ آمون كاكيس

اوریہ عص نے اس کے باتھ میں لیٹی ہوئی چیزی جانب اشارہ کیا۔ میروای بہترائی بہترائی بہترائی است تیزالگتا ہے۔ آپ کو ماریمی سکتا ہے۔

انگل کے لبوں پر بلکی کی مُسکراہٹ اُبھر آئی، اُس نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے بوئے پر تیم کو ذرا سا جھوا اور پھر کسی چیز کو اپنی دو انگیوں میں پکڑ لیا۔ اس نے زی سے اسے باہر نکالا اور میں نے اس چھوٹے سے حیوان کا خوب صورت سرانچھی طرح ما علمہ کیا، اس کی آنکھیں دو چھوٹے جھوٹے زمر و شے، اس کا مُنے کھلا تو اس کے فرش پر ایک وضالا، بی وار ڈیز ائن نمو وار ہو گیا؛ اس کی دوشاخی زبان ادھراُ دھر عیسیلی ضریس لگا ری تھے۔

اس سے پہلے کہ میں بیسوچتا کہ انگل سٹار بی کے ذبین میں کیا ہے، اس نے اپنی قیص کے بنن کھولے، اپنا کا ندھا نگا کیا اور کریت کا سراس سے ایک ضرب کے فاصلے پر کر دیا۔ اس کی زبان انگل سٹار بی کے کا ندھے کی جانب لیگی۔ انگل نے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا، انگل کا سرسلوموش میں بائی جانب جمکا اور تقریباً اس کے کا ندھے پر گرگیا، اس کی آئیسیں بند ہوگیں اور اس کے منبع سے ایک آوسی نگل گئی۔ پھر اس کی آئیسیں آ بستگی سے کھل گئیں۔ وو آئی الرئ تھیں جیسے تگرانی پر مامور دو سپاہی۔ اس کا ماقیا جوموما کھنوں کے جال سے بھرا ہوتا، پرسکون تھا۔ لگنا تھا کہ اس کا سایہ بھی طویل ہوگیا ہو گیا ۔ کہ دو پریڈ اسکوائر کی بوری طوالت میں پھیلا ہوا تھا۔

اس نے پرچم کو ایک سخت گفان کے ذریعے باندھا، اسے بٹ س کی بوری ش بند کیا، ادر اب جب کہ دو اپنا قیدی واپس حاصل کر چکا تھا، میری جانب ایسے دیکھا جسے وو اپنی پرفارشس پرکوئی تجرو چاہ رہا ہو۔

' يتعيس مارجي سكتا بي من في كبا اور ميرى آوازين اس كتفظ كا احساس قالد ' صرف تب جب من لا في من آجادل ـ اس في كبا اور فير بعد من آف والى ايك خيال كتحت اضافه كيا، إا اگر اس سي كسي كو وسواليا جائد .' 'كيا؟'

يمنت أمول كاكيس الما

اگر اسے خالص شکل میں لیا جائے تو یہ ایک دوا بھی ہے۔ اگر اسے کسی دھات سے ساتھ ما دیا جائے تو یہ زہر بن جاتی ہے۔ آپ تموزی دیر کے لیے ایسا محسوں کریں سے ساتھ ما دیا جائے تو یہ زہر بن جاتی ہے۔ آپ تموزی دیر کے لیے ایسا محسوں کریں مع جیسے آپ نئے میں ہیں، لیکن بالآخر یہ آپ کو مار دے گا۔ ذرا دیکھو تو سمی ۔ اس کی ایک بوند کسی چاتو کی نوک پر رکھو، پحر کسی باتھی کی جلد پر اس سے خراش ڈالو اور باتھی ہورام ہے کر کر مرجائے گا۔ بال باتھی ہوسکتا ہے کہ پہلے ذرا سا جموم کر دکھائے۔ یا باتھی شاید یہ سوچ کہ اس کے پرنکل آئے ہیں۔ باتھی شاید اپنے پیر بھی گھینا رہے کچھ دیر۔ لیا بہتی ہیں بھی بالا خر دھوام ہے کرے گا اور مرجائے گا۔

و المراد المراد المراد المراد المراكب المراد المراكب المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرا

آپ مجھے کیا سجھتے ہیں، سر؟ منشات فروش؟ وہ ایک بار پھر اپنی بر برا آتی جو کی شمیت میں داپس آ عمیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روثن بھی بچھنے گئی تھی۔

' بچے کچے گھریلو کام نبائے ہیں۔ میں نے معذرت نوابانہ کیج میں کبا۔ 'اس کے بال ختم ہوگئ ہے۔' اس نے ابنی پٹ س کی بوری کو میکی دیتے ہوئے کبا۔' آپ کی ضرورت بوری کرنے میں اے ایک ہفتہ اور گئے گا۔'

ماتویں روز میں نے تازہ کلف گلی ہوئی وردیوں کا بنڈل کھولا جو انگل سٹار پی مرے بستر پر چیوڑ گیا تھا اور اس میں سے انگل کے سائز کی ایک شیشی باہر نکل آئی جس کے پینے سے بتھرائے ہوئے بائع گوند کی کچھ بوئدیں چکی ہوئی تھیں۔

مجھے چائے بیش کی جاتی ہے، شاید مقررہ پھیس منوں سے دو من قبل ہی پہلا نیسٹ ملکل کر لینے کے انعام کے طور پر۔ جھے چائے سے نفرت ب، لیکن بے گرم مشروب



١٢١ ١٢ مخ أس كاكس

میرے طلق کے عقب کوسکون پہنچا تا ہے اور ایک معے کے لیے وہ بوبھی جل کر فتم ہو جاتی ہے جو میرے تالو پر جی رہ گئی تھی۔

دوسری نیسٹ میں کوئی سوال نہیں، صرف تصویریں ہیں۔تصویریں بھی با قاعدہ نیں بلک کسی جنونی چوتے نے زندگی کے الا یعنی سے روپ بنائے ہوئے ہیں جنس و کچ کر کوئی بیجی ند بتا سکے کدید ایمیا ہے یا جمارت کے کسی فوتی اڈے کا کوئی نقشہ۔

محناط رہوہ میں خود ہے کہتا ہوں۔ میں اپنے چائے کے کپ پر بھک جاتا ہوں۔ یہ ہے وہ اصل امتحان جس کے ذریعے یہ لوگ کسی احتی اور میرے جیسے تقریباً تشم کے مبیئس میں فرق کر سکتے ہیں۔

میلی تصویر، می قتم کھا کر کبدسکتا ہوں کد، کسی لومڑی کے کٹے ہوئے مرکی ہے۔ جھیل۔ شاید برمودا شلث ، میں کہتا ہوں۔

برمودا شلث کے اوپر غائب ہو جانے والے طیاروں کے بارے میں ہرتیرے مینے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک مضمون چھتا ہے۔ سب سے زیادہ عاقلانہ جواب بھی ہوتا۔ میں دیکے رہا ہوں کہ ڈاکٹر میرے جواب خود بھی لکھ رہا ہے؛ حقیقت یہ ہے کہ جتنا پکو میں بتارہا ہوں، وہ اس سے بہت زیادہ لکھ رہا ہے۔

> دوسری تصویر میں ایک بہت بڑی چگادڈ الی لنگ رہی ہے۔ ابو تائی۔'

' پچواور آتا ہے تھارے دماخ میں؟' وہ پوچستا ہے۔ 'ایک گاائی اور ساو بوٹائی۔ ایک بہت بڑی بوٹائی۔' مجھے دوئشو دکھائے جاتے ہیں جوایک دوسرے پر تملد آور ہیں۔ 'فوتی بوٹ ' میں کہتا ہوں۔' فوتی بوٹ آسان باش پوزیشن میں۔' ایک آدئی تھیں جسے ایک بادل کے درمیان اکڑوں بمیٹا ہے۔ 'طوفان۔ یا شاید کوئی زیر زمین آب دوز۔'

من آمول کائیں ۱۷۳

ہوں کی بیای چوبلیس مشق لو رہی ہیں۔ جموڑے کی نعل۔'

سور سے بچوں کی ایک جوڑی مجھے گھور رہی ہے۔

اليخ من يووالم نظرة رباب

۔ آخری تصویر اتن واضح ہے جتی واضح ان بیارتسم کی تصویروں کو بنانے والا بنا سکتا نیا؛ گانی برف کے ایک بلاک پرخصیوں کی ایک جوڑی رکھی ہے۔

. الم من مين كهنا مول ما يا كوئي كليل مشايد برف پر ركها موام

میں بینے کر اپنے چائے کے خال کپ کو محورتا ہوں جب کداس دوران ڈاکٹر اپنے نوٹ پیڈ پر تیزی سے اپنے آخری مشاہدات قلم بند کرتا ہے۔

وو یقی طور پر جلدی میں ہے۔ وہ اپنی تصویری، کاغذات، پینسل بریف کیس میں ہونگا ہے، گر لک، نوجوان میں ہیں جیکا ہے، گر لک، نوجوان اور ایک می بین اور ان میں دروازے پر کھڑا اپنی بیرٹ ٹولی درست کرتا نظر آتا ہے؛ یہ ٹولی میڈ میک کورکی ایک اور نشانی ہے، اس پر ساپول کی ایک اور جوڑی بنی بوئی ہے جس کی فراس بابریں۔

'مر، آپ کو بھیجا کیوں عمیا تھا؟'

الدركور نوجوان، جارا موثوب بارويا مرجاك ليكن بوجهومت ...

مرمیڈیکل کور کا موثو تو ہے انسانیت کی خدمت کرنا بغیر کی۔۔

دیکھو، نوجوان، جھے اسلام آباد کی فلائٹ پکرٹی ہے۔ وہ فوری طور پر رزائ ما تگ اب اثما- وہ شاید یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کد کیا تسمیں بتا بھی ہے کہ تم کیا کرتے مجرب تھے۔ بتا ہے کیا تسمیس؟'

میں نے تو کچو کیا ہی جیس ۔ المین انداز دار نظوں کا مشہور مجیب الملقت کردار

١١٤ ميخ آمول كاكيس

میرے سوال تاسے میں اس جواب کی مخبائش نیمیں، اس لیے میں اسے اپنی جائر، رپورٹ میں شامل نیمیں کرسکتا ہے انھیں خود بتا دینا۔

وواس سابی کو اشارو کرتا ہے جو جھے خسل خانے سے ببال لایا تھا اور جو اچا کھ۔ راو داری میں نمو دار ہو ممیا ہے۔

ام لڈلک۔ لگنا ہے تم ایک اچھی فیلی سے جو۔

سپای میری آتھوں پر بی نیس باندھتا۔ وہ جھے چلاتا ہوا ایک ایسے کرے بی لے آتا ہے جوشل وصورت ہے اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کوئی عقوبت فاند دکھائی دے۔ تائی کی ایک کری کے بازووں ہے ربڑ کی پنیاں بندھی ہیں جو ناتس ہے نکل دکھائی دے۔ تائی کی ایک کری کے بازووں ہے ربڑ کی پنیاں بندھی ہیں جو ناتس سے نکل کے آلات ہے جوڑ دی گئی ہیں۔ ایک میز پر ڈنڈوں، چیزے کے کوڈوں اور دراشنے ں کا ذخیرہ الل مرچوں کے شیشے والے جار کے ساتھ پڑا ہے۔ ایک دیوار پر بگ کے ساتھ ناکیوں کی رشیاں نکل ری تھیں اور جہت پر وحاتی زنجیروں کے ساتھ پرانے ٹائروں کی تاکیو ایک رہیاں فکل ری جو، شاید قیدیوں کو اُلٹا لٹکانے کے لیے۔ ان چیزوں بی واحد نیا ایک جوڑی لگ ری ہے، جس کا پلگ اترا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس عقوبت فانے آئم فلیس کی اسری ہے، جس کا پلگ اترا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس عقوبت فانے تعیش کی اسری ہے، جس کا پلگ اترا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس عقوبت فانے تعیش کی طرح دلیکن مجر میں جہت پر دیکت ہوں، چھے خشک لبو کے جینے ظراتے ہیں اور کھراہے اردگرد و کھتا ہوں تو بھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں موجود تھی تام تر چیزیں کام شی لائی جا جا گئی ہیں۔ میں اب تک اندازہ نہیں لگا پایا کہ بیلوگ کی تیں۔ میں اب تک اندازہ نہیں لگا پایا کہ بیلوگ کی تیں۔ میں اب تک اندازہ نہیں لگا پایا کہ بیلوگ کی کری کے کہول کی کے لیو کے کہول کی کے ایک کیو تھیت پر چینے چیت پر پر پر کام میں لائی جا چی ہیں۔ میں اب تک اندازہ نہیں لگا پایا کہ بیلوگ کی کے کہول کی کے کہول کے۔

' مر، بلیز اپنی وردی اتار دیں۔ ' سپائی مجھ سے بڑی گڑت سے کہتا ہے۔ میرا نیال ہے کہ مجھے اب بجی بات پتا چلنے والی ہے۔ دس ساز در در سے نامہ کشری ہوں سے میں مرکز میں ا

"كيون؟ من خود من كو السراندهم كا وقار بيداكرني كوشش كرتے موے كہنا بوك-

من آمول کا کیس ۱۷۵

بی بید بات یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جمم پر کوئی نشان تو نیس ہے۔ میں آ ہنگی ہے اپنی شرف اتار دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے شرف لے کر اُسے ایک مینگر میں آ ہنگی ہے۔ میرے بوٹ بھی ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ میری بتلون بزی ہناؤ ہے تبد کرتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ مجھیلا دیتا ہوں، اور اے چینئ کرتا ہوں کہ آئے اور ہناؤ ہے تبد کرتا ہے۔ وہ میرے انڈر ویئر کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ہن کھی بجالاتا ہوں۔

وہ میرے ارد گرد چکر لگا تا ہے۔ میں سیدحا کھڑا ہوجا تا ہوں، میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں، ندکی چیز سے کھیل رہے ہیں ندکہیں خارش کر رہے ہیں۔ اگر وہ بچے نادیکھنا چاہتا ہے تو اے کبی نیجڑے کو دیکھنے کا اظمینان نصیب نہیں ہوگا۔

می تعیش شروع ہونے کا منتظر ہوں لیکن لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سوال نہیں۔ اس پلیز ایک کونے میں کھڑے ہوجا کی ادر کی چیز کو ہاتھ نہ لگا کیں۔ وہ کمرے سے لگنے سے پہلے استری کا پلگ ساکٹ میں لگا دیتا ہے۔

تند د کرنے والے پیشہ ور بھی بھی بھار اپنا کام معرض التوا میں ڈال سکتے ہیں، می فود سے کہتا ہوں۔

یا شاید یبال اپنی مدد آپ سم کا کوئی ٹارچرسٹم ہے؛ کدآپ کو یبال بس کھڑا رہ کران آلات کو دیکھنا ہوتا ہے اور سوچنا ہوتا ہے کہ آپ کے جم کے مختلف عقے ان کے خطاف اور کیا ردقعل دیں گے۔ بی کوشش کرتا ہوں کد استری پر جلنے والی بٹی کی طرف ند ریکوں۔ مجرکیانی نے کہا تو تھا کہ نشان نہیں پڑتا جاہے۔

دوایک پیلی بری فائل اور میرے خاندان میں ایک ٹی ٹی دلچی کے ساتھ واپس آتا ہے۔

> 'کیا تم مردم کرنل شکری کے رشتے دار ہوزا' عمل ایک لبی سانس بحرتا ہول اور اثبات میں سر بلاتا ہول۔



## بينتي آمون كاكيس كالما

جزل منیا کے لیے افغانستان کی چھاپا مار جنگ کے الجسکس جاا رہے تھے۔ میں جانبا تھا مرو جنگ کے لیے چید دینے والے امریکیوں اور آئی ایس آئی میں رابطے کا کام کر مرو جنگ کے لیے چید وین میں تقسیم کرنے کی ذشہ دارتھی۔لیکن انحوں نے جھے بھی رہے تھے، جو ان فنڈز کو مجاہرین میں ایسی سہولیات کی تعمیر اور انتظام بھی شامل ہے۔ نہیں بتایا تھا کہ ان کی ڈیوٹی میں ایسی سہولیات کی تعمیر اور انتظام بھی شامل ہے۔

وواپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھول لیتا ہے، اے اب بھی یقین نہیں کہ میں اُس سے بابتاکیا ہوں۔

مجھے یہ فائل دے دو۔

ووایک ہاتھ سے فاکل مضبوطی سے پکڑتا ہے اور اپنا باز و میری طرف بڑھاتا ہے۔ اس بے وقونی مت کریں۔'

ا پانچ منٹ کے لیے۔ سمی کو پتاشیں بطلے گا۔ میری آواز میں موجود دھمکی پر میرا پنٹن دلاسا حادی آ جاتا ہے۔

دد پچاتے ہوئے میری طرف برحتا ہے اور فائل کومفبوطی سے پکر کر اپنے ایک جانب دکھ رہتا ہے۔ شاید نظے قیدیوں کے ہاتھوں بلیک میل جونے کا اُس کا کوئی تجربہ لیم ہے۔

میرے ابائے تحمارے لیے جو کچو کیا، اس کے بدلے بیں تم کم از کم اتنا تو کر ہی کئے ہوا میں اس سے اصرار کرتا ہوں۔

مجھے کچھ پتانیں کہ ابائے اس کے لیے کیا کیا ہوگا۔لیکن اس نے کہا تو تھا کہ اس فان کی قرفین میں شرکت کی تھی۔ 127 ميخة آمول كاكيس

میں ان کی تدفین میں آیا تھا۔ میں شاید آپ کو یاد تہیں۔' میں اس کے ارادوں کا کچھ بتا لگانے کے لیے اس کے چبرے کو کھوجتا ہوں۔ 'مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، سر۔ میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر ہوں۔'

میں اپنا سرایک مرتبہ مجر اثبات میں بلاتا ہوں جیسے میں نے پہلے علی سے اسے معاف کر دیا ہو۔ وہ ایک ایسا محض لگتا ہے جو مدتو کرنا چاہتا ہولیکن سے بھی چاہتا ہو کہ اسے فاط نہ مجولیا جائے۔

میراتو خیال تھا کہ بیرجگد مغلوں نے بنائی ہے۔

ا ہے آباد اجداد کے کارناموں پر بات چیت کے لیے ایک عقوبت فانہ کوئی مناسب مقام نیس۔

انیس، مروبی توسع و دفاتر و بدیر کی اور زیر زمن بدسب چیزی ان کی تعمر کا تھے ان کی تعمر کا تھے ان کی تعمر کا تھے

'اچھا کام کیا ہے، ڈیڈ۔

اس کے ہاتھ میں موجود فاکل پر لکھا ہے کا فندِنْشل اور اس پر میرا پاک فضائیکا شہر لکھا ہے۔ پہائیس اس میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوگا۔ اور شبید کے بارے میں؟ تارے بارے میں؟

'کیا انحول نے اس کی تقیر کا مجی تھم دیا تھا؟ کیا دہ لوگول پر۔۔۔؟' میں نے اپنا باتھ مائی کی کری اور حیت سے نگتی ہوئی زنجیروں کی طرف لبرایا۔



١٤٨ يخ آمول کا يس

'پائی منٹ' وہ دروازے کی طرف دیکتا ہے اور اپنے گال پر آ دھے چاند میں ایک داخ کو کمجاتا ہے جو اچا تک مرخ ہو گیا ہے۔

میں پوری توانائی کے ساتھ اثبات میں سر بلاتا موں اور اپنا ہاتھ اُس کی طرف برحاتا ہوں، اور اپنا ہاتھ اُس کی طرف برحاتا ہوں، اور اپنے پر امن ارادوں کی نشانی کے طور پر اپنی دراتی اے پیش کرتا ہوں۔ ووایک ہاتھ کیکیا ہے اور جمعے فائل تھا دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ کیکیا ہے جمار ایتدائی ریورٹ از مجر کیائی۔۔۔

میں سرور آ کو پٹتا ہوں۔ پہلی رپورٹ میرا اپنا بیان ہے۔ میں سنی پلتا ہوں اور
کوئی چیز نیچ گر جاتی ہے۔ میں فرش پر سے ایک پولادوکٹر تصویر اُٹھا لیتا ہوں۔ تصویر
بہت وصد لی ہے؛ جہاز کا ایک تُوا مُرا پگھا، پکی ہوئی کو پی، ڈھانچ سے ٹوٹا ہوا ایک پُر۔
بیسب ایک گر تیاہ ہونے والے ایم ایف سترہ طیارے کے علاوہ ہے۔ تصویر کے بنچ
ایک تاریخ مجی تھی ہے؛ یہ وہ تاریخ ہے جب شید چھٹی لیے بغیر غائب ہوگیا تھا۔ میری
آئٹسیں ایک کھے کے لیے وصد لا جاتی تیں۔ میں تصویر پھر سے فائل میں رکھ دیتا ہوں۔
ایک اور فارم، ایک اور بیان جس پر بیٹن کے وست خط بیں۔ بیچر پروفائل: انڈر آفیر
شگری۔ جب تک میں کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنول 'زبروت
افسر، 'میرا ذاتی نقصان اور 'خفیہ حسم کا رویے جیے الفاظ میری آگھوں کے سامنے پمک

'بعد میں سی۔ سپای کہتا ہے۔ وہ میرے ہاتھ سے فائل چین لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس کی اگلی حرکت کا انداز و لگا پاؤں، مجھے میری کمر سے پکڑ کر اُٹھا تا ہے، میرا سر ٹائز کے اندر ڈالا ہے اور ایک وحاتی زنجیر تھنچے لیتا ہے۔ میں خود کو فرش اور چھت کے درمیان لگتے ہوئے پاتا ہوں۔

میجر کیانی کی آواز میٹی ہوئی ہے اور وہ مجھے ہوا میں آرام سے جھو لیے ہوئے دیکھ کر، جب کہ میرا دھز ٹائر پر توازن سے دھرا ہے، خوش فیمل ہوتا۔

يح إدراء أيس 144

میں نے کہا تھا نظان قبیں پڑتا چاہے۔ میجر کیائی ایک دائرے کی صورت میرے یچ مے گزرتا ہے۔ وُن بل کا دحوال میرے نختوں میں آ محستا ہے اور میں اے بڑی یچ میں ہے اپنی سانسوں میں مجرتا ہوں۔ میں نے بیٹیں کہا تھا کہ بیباں پچک مناتا طروع کردو۔'

رہیں ہے وونلیس کی استری اُٹھاتا ہے اور میرے سرکے قریب کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے بنیل کھے بال اور محضے ابرو میرے چیرے کے برابر بیں۔ وہ استری کا کوتا میرے بائیں ابرو کے قریب لاتا ہے۔ میری آنکھیں گھیراہٹ میں ختی سے بند ہو جاتی تیں۔ جھے ملے ہوئے بالوں کی بُوآتی ہے اور میں ایک جھٹے سے اپنا سر بچھے بٹالیتا ہوں۔

مجرووایک اور سپائی کی طرف مُوتا ہے جواس کے پیچے بیچے کمرے میں آیا تھا۔ اے کچے کیڑے بہناؤاوراہ وی آئی بی روم میں لے چلو۔

## me 11

رول کے ہوئے اخبار کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے خاتونِ اوّل آرمی ہاؤس کے ایک باؤس کے ایک میں چلتی جا رہی تھی، اس نے مالی کو نظرانداز کر دیا تھا جس نے گلاب کے ایک پودے کی جڑوں سے سر اُٹھایا تھا اور اپنامٹی سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے ماتھے تک لے جا کر اے سلام کیا تھا۔ جب وہ آرمی ہاؤس کے مرکزی گیٹ تک پنجی تو ڈیوٹی گارڈ آپنے کیبن سے باہرنگل آئے، گیٹ کھولا اور اس کے چیچے چلنے کو ہوئے۔ اس نے او پر دیکھے بغیر ہاتھ میں پکڑے اخبار سے گارڈ زکو اشارہ کیا کہ وہ اپنی پوسٹ پر ہی تھہرے رہیں۔ انھوں نے ملیوٹ کیا اور اپنے کیبن میں واپس آگے۔ گارڈ سیکیورٹی کوڈ ریڈ کے اسٹینڈرڈ پروسیجر پر ملیوٹ کیا اور اپنے کیبن میں واپس آگے۔ گارڈ سیکیورٹی کوڈ ریڈ کے اسٹینڈرڈ پروسیجر پر ایک ملی کر رہے جتے جس میں خاتونِ اوّل کی نقل و حرکت کے بارے میں پچھ نہیں کہا گیا

اسے یادنہیں تھا کہ وہ آخری مرتبہ کب اس گیٹ میں سے چلتی ہوئی باہرنگای تھی۔ وہ بھیشہ ایک مینی کا نوائے کے ساتھ باہرنگلتی جس میں دوآؤٹ رائیڈر ہوتے، پھراس کی اپنی سیادہ مرسیڈیز بینز گاڑی ہوتی اور اس کے پیچھے سکتے کمانڈوز سے بھری کھلے حجبت والی جیب ہوتی۔ اس کے پیروں کے نیچ سڑک کسی متروک رن وے کی طرح صاف اور نہ ختم ہونے والی تھی۔ اس نے ان قدیم درختوں کو پہلے بھی نہیں دیکھا تھا جو سڑک کے دونوں جانب کھڑے سفیدی پھرے ہوئے تنوں اور او گھتی ہوئی چڑیوں سے بھری شاخوں جانب کھڑے سفیدی پھرے ہوئے تنوں اور او گھتی ہوئی چڑیوں سے بھری شاخوں

ين آمول كاكيس ١٨٣

کے ساتھ یہ درخت مجوتوں کی کمی کہانی کا پس منظر ہو سکتے ہتے۔ اسے حیرت ہوئی جب اے آری ہاؤس سے ملحقہ کیپ آفس کے داخلی دروازے پر، جہاں اس کا شوہر صدر مدر کھیل رہا تھا، کمی نے نبیس ردکا۔

'بلدُ ی عورت بلدُ ی قطار میں لگو ایک آواز اُس پر چلّائی، اور اس نے نور کو عورتوں
کی ایک طویل قطار کے آخر میں کھڑے پایا، بوڑھی یا درمیانی عمر کی خواتین جنوں نے
سفید دو پنے لیے ہوئے تھے۔ وو ان کے چبرے دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ غریب عورتی
تھیں لیکن انھوں نے اس موقع کی مناسبت سے لباس پہن کر آنے کی پوری سعی کی تھی۔
ان کے سوتی شلوار قبیص کے جوڑے صاف ستحرے اور استری شدہ تھے؛ کچھ نے اپنے
گالوں اور گردنوں پر نالکم پاؤڈر بھی مل رکھا تھا۔ اس نے ان کی انگیوں پر مرخ نیل
پاٹس کے کم از کم دوشید بھی دیکھے۔ خاتونِ اوّل قطار کے دوسرے کنارے پر اپنے شوہر کو
پاٹس کے کم از کم دوشید بھی دیکھے۔ خاتونِ اوّل قطار کے دوسرے کنارے پر اپنے شوہر کو
دری تھی، اس کے وانت لفک رہے تھے، مونچھے ٹیلے وژن کیمرا کی خاطر چھوٹا سارتھ

ود ان میں سفید لفائے تقسیم کر رہا تھا اور لفائے ہاتھوں میں تھاتے ہوئے وہ ان عورتیں کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتا، بھیے وہ سخت مجبوری میں خیرات وصول کرنے والی عورتیں نہیں بلکے سے کی اسمیل میں کھڑی اسکول کی پچیاں ہوں۔ خاتونِ اوّل نے سوچا کہ وہ آگ نکل آئے اور ٹیلے وژن عملے کے سامنے اس کا سامنا کرے۔ اس نے سوچا کہ وہ کیمرے کے سامنے اس کا سامنا کرے۔ اس نے سوچا کہ وہ کیمرے کے سامنے اخبار لبرائے، ایک تقریر کرے اور دنیا کو بتائے کہ بید مرد مومن، مردحت، بید بیداؤں کا یاد، بس ایک مع تاڑو ہے اور کچونیس۔

لیکن یہ خیال اُسے بس لحظ بحرکو بی آیا کیوں کداہے احساس تھا کداس کی تقریر خصرف یہ کدقو می فیلے وژن کی اسکرینوں پرنہیں آئے گی بلکداس کی وجہ سے اسلام آباد میں طرح طرح کی افواجیں بھی گروش کرنے لگیں گی جو دن ختم ہونے سے پہلے ملک کے چاروں کونوں میں پھیل جا کیں گی: مثلاً یہ کہ خاتونِ اوّل یاگل ہے جو ان بجواؤں سے بھی

جاتی ہے جن کی ان کا شوہر مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے انبار کھولنے اور قطار بی کھڑی دوسری عورتوں کو وہ تصویر دکھانے کا سوچا، لیکن اے احساس جوا کہ وہ یہ سوچیں بی کھڑی دائش کا رقطمل ضرورت سے زیادہ ہے۔' صدر کے گوری مورتوں سے بات کرنے می کہ آس کا رقطمل ضرورت سے زیادہ ہے۔' صدر ایسا کرتے ہیں۔' بی برائی بی کیا ہے؟' وہ پوچیس گی۔' سادے صدرایسا کرتے ہیں۔'

یں بروں ہے اسے نے خود ہے آ گے عورتوں کی ایک لبی قطار دیکھی، اپنے ماتھے پر دوپا تختی ہے اید طاادر قطار میں صبر کے ساتھ انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے جیسے قطار اپنے کرم فرما کی باب برحتی گئی، وہ ان کے ساتھ انتخ آئے آگے چلق گئی۔ اس کے ہاتھ اخبار کو رول کر کر کر اب بخت ہے خت ہے خت تر ڈنڈے کی صورت دے رہے تھے۔ خاتون اوّل کے سامنے کوری عورت اس وقت ہے اُسے شک مجری نظروں ہے دیکھ ری تھی جب ہے وہ قطار میں آگی تھی۔ اس نے خاتون اوّل کے میرے کی انگوٹی دیکھی، اس کی سونے کی بالیاں، میں آگی تھی۔ اس نے خاتون اوّل کے میرے کی انگوٹی دیکھی، اس کی سونے کی بالیاں، اس کا مدر آف پرل کا ہار دیکھا اور بھنکار کر کہا۔ 'تمحارے شوہر نے یہ سارا زیور مرتے ہی کارنا تونیس بڑا؟'

ان دنوں جب جزل ضیا نے کوؤ ریڈ کے باعث سرکاری تقریبات کے لیے بھی آری باؤس سے باہر نگلنے سے انکار کر دیا تھا، اس کے وزیراطلاعات کو ان ڈور قسم کے آئیڈیاز سوجھنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی جن کی مدد سے اس کا باس شیلے وژن کی خبروں کی شرمزیوں میں اپنی جگہ برقرار رکھ سکے۔ جب جزل ضیائے وزیراطلاعات کو تھم دیا کہ وہ صدر کے پروگرام برائے بحالی بیوگاں کے لیے پرائم نائم میں سے کوئی جگہ نکائے تو رزیراطلاعات پہلے تو کچھ بچکھایا۔ 'لیکن سے کام تو ہم رمضان میں کرتے ہیں، سر۔ وزیراطلاعات معذرت خواہانہ لیج میں بزیراایا۔ وہ نیس جانتا تھا کہ سال کے اس حضے میں ازیراطلاعات معذرت خواہانہ لیج میں بزیراایا۔ وہ نیس جانتا تھا کہ سال کے اس حضے میں ازیراطلاعات معذرت خواہانہ لیج میں بزیراایا۔ وہ نیس جانتا تھا کہ سال کے اس حضے میں ان یادو بیوائی کے اس حضے میں ان ناور ہوگھا کے اس حضے میں ان ناور ہوگھا کے اس حضے میں ان ناور ہوگھا کہ سال کے اس حضے میں ان ناور ہوگھا کی کار دیور سے کرکے گا۔

کیا اس ملک میں ایسا مجھی کوئی قانون ہے جو مجھے جون کے مہینے میں غریبول کی فدمت سے روک سے؟ مجزل ضیا اس پر چلاتے ہوئے بولا۔ کیا کوئی معاثی سروے ہوا



١٨٣ چيخ آمول کاکيس

ہے جو یہ کہتا ہے کہ جاری بواؤں کو کل ضبح شین بلکہ صرف رمضان میں دو کی ضرورت پڑے گی؟'

وزیراطلاعات نے اپنے ہاتھ اپنے عضو کے سامنے ہاندھ کیے اور جوٹی و جذب کے ساتھ سے اور جوٹی و جذب کے ساتھ سر بلایا۔ 'یے زبردست آئیڈیا ہے، سر۔ ہمارے نیوز کے ایجنڈے میں مجی یا یک اچھی تبدیلی ثابت ہوگی۔ لوگوں نے سوویت فوجول کی ان کے وطن رواقلی اور ہمارے افغان مجاہدین کی ایک و درسے یر گولہ باری میں ولچین چھوڑ دی ہے۔'

'اور یہ بات یقینی بناؤ کہ سوسو روپے کے نوٹ نئے ہوں۔ ان بوڑھی مورتوں کو کرارے نوٹوں کی خوش کو سے عشق ہوتا ہے۔'

وزارت سابق بببود کو تھم جاری کر دیا گیا کہ فدکورہ تقریب کے لیے عمدہ پوٹاکوں میں ملبوس تین سو بعواؤں کا بندوبت کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک کے کیشئر حضرات نے اوور مائم کا کم لگ کر تین سوسفید لفاؤں میں سوسو کے نوٹ بحرے۔ ایک پرلیں ریلیز جاری کی گئ جس میں اعلان کیا گیا کہ صدر متحق بیواؤں میں زکو ہ تقتیم کریں گے۔ وزیرا طلاعات نے ایک اضافی نوٹ بھی تیار کیا جو تقریب کے بعد مدیران کے نام جاری کیا جانا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ صدر بعواؤں میں محل مل گئے اور ان کی حوصلہ مندی دکھے کر اُن کی آنکھوں میں آندوآ گئے۔

میج بسوں کا ایک کاروال دوسو تینالیس عورتوں کو آرمی ہاؤس پہنچا گیا۔ محکمۂ ساتی ببیود کے اہل کار، اپنی بہترین کوششوں کے باوجود، مطلوبہ تعداد میں اصلی بیوا کی نہیں گھیر سکے تھے اور انحول نے آخری مرطے میں اپنے اسٹاف اور یاروں دوستوں اور رشتے داروں کے کھروں ہے بھی خواتین اکٹھی کی تھیں۔

گارڈ ڈیوٹی پر فائز ایک مضطرب میجر نے بریکیڈیز ٹی ایم کوفون کیا اور بتایا کہ کیپ آفس کے باہر سیکڑوں خواتین اندر آنے کی منتظر ہیں۔ اس کے پاس اُن خواتین کا جسمانی تلاشی کا کوئی بندو بست نہیں تھا کیوں کہ ڈیوٹی پر خاتون پولیس کی کوئی اہل کارٹہیں

ואם של ויינוא אינו מאו

نھی اور کوؤ ریڈ سے معیاری ضابطہ عمل سے مطابق وہ انھیں پوری جسانی عاثی سے بغیر اور آنے نہیں دے سکتا تھا۔

الدرائے ملک راضیں وہیں پر روک کر رکھو۔ ابریکیڈیئر ٹی ایم نے کہا اور ٹی الفور اپنی صبح کی ورزش بی پانچ سوڈ نڈ جیٹکیس ٹکالنے کا معمول توڑ دیا۔ ووایک ہاتی سے اپنے بولٹر کوسنبالاً جوا بی پانچ سوڈ بیٹ جیس سوار ہوگیا۔

ار کوؤریڈ نافذ نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی ایسی تقریب جس میں صرف خواتین موجود بوں ، سیکورٹی کے نقطہ نظر سے بریگیڈر ٹی ایم کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ وہ تمام شلوری تی بوے دو چے ، ان کے بیگ ، زیورات جنسی سوٹھ کر مثل ڈئیئر پالم ہو جا بھی اور پھروہ حرام کے بر تعے ! کوئی کیے جان سکتا ہے کہ کی نے اس خیم کی پالم ہو جا بھی اور پھروہ حرام کے بر تعے ! کوئی کیے جان سکتا ہے کہ کس نے اس خیم کی یا بنا کہ وہ عورتیں بیل بھی یا نیم کے داکٹ لا چر نہیں جھیا رکھتا؟ بلکہ کسی کو یہ بھی کیا بنا کہ وہ عورتیں بیل بھی یا نیم نیم اور بھی اور فیللہ لیا۔ اس نے نیم اطلاعات کو بلایا، جو کیمپ آفس کے لان پر کیمرے کے عملے کو بدایات دے دہا تھا۔ اس خواطانا موں کہ یہ برقع میں اور بھی یہ کی معلوم ہے کہ معلوم ہے کہ المور مانے کی اجاز میں ایسے کی جا کو اجاز تر نہیں اور بھی یہ بھی معلوم ہے کہ المور المیک کی جا کو اجاز تر نہیں ایسے کی جا کو اجاز تر نہیں ایسے کی جا کو اجاز تر نہیں دے سکتا جس کی میں شکل نہ دکھے سکھے اور میں الیے کی جا کو اجاز تر نہیں دے سکتا جس کی میں شکل نہ دکھے سکھے سالے کی جا کو اجاز تر نہیں دے سکتا جس کی میں شکل نہ دکھے سکھے سالے کی جا کو اجاز تر نہیں دے سکتا جس کی میں شکل نہ دکھے سکھوں۔

وزر اطلاعات، جو وردى والول سے معامله كرتے وقت بميشه معقوليت كا ثبوت ويتا

منت أمول كاكيس ١٨٤

تھا، فورا مان گیا اور محم ویا کہ برقع والی خواتین بس پر چرحیں اور وہال سے بل جائیں۔ ان کا احتجاج نظرانداز کر دیا گیا حالانکہ اُن میں سے ایک نے اپنا برقعدا تارنے کی مجی چش کش کی تھی۔ بچر بریگیذئر فی ایم نے باتی رو جانے والی خواتین پر اہٹی تو ب مرکوز کی جو یہ دیکھے کرسمی ہوئی تھیں کہ ان کی بنول کے ساتھ کیا بو دیکا تھا۔

مم من سے کوئی قطارے باہر نبیں فکے گا۔ بریمیڈر ٹی ایم نے اپنی آوازی پری شقت سے چا کر کبا۔ 'کوئی صدر صاحب کے پاؤل چھونے کے لیے بیج نیس جھے گی۔ كوئى انيس كلے لكانے كى كوشش نيس كرے كى۔ اگر وہ اپنا باتھ تم ميں سے كى كرم ر کے دیں تو کوئی اچا تک لم بلے مجلے گی نہیں۔ اگرتم میں سے کسی نے ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو\_\_\_ ؛ بریگیدُرُ فی ایم فے اپنا ہاتھ بولسٹر پر رکھا اور چر کچھ کہتے کہتے رک کیا۔ بیواؤں کے ایک جنے کو اپنے ریوالورے دھمکی دینا کچھ ضرورت سے زیادہ لگآ تھا۔ ااگر تم میں ہے کسی نے ان ضابطوں کو توڑا، تو اسے صدر صاحب سے ملنے کے لیے دوبارونیں بایا جائے گا۔ جب تطاری ایک مرجه پحر مُونے تُونے لیس اور بواول نے گری کی چینوں کے بعد پھرے ملنے والی طلما کی طرح ٹرٹرشروع کردی تو بر گیڈر ٹی ایم کوابنا ومملی کے خالی خولی ہونے کا احساس موا۔ وہ کودکر ایک جیب میں سوار موا اور کیب آفس کے لان پر واقع اس احاطے کی طرف چلا کیا جہاں کیسرے کا عملہ تقریب کی فلم بنانے کی تاري كرد ما تعالى بريكيفير في ايم في اخبار ماته من ليه ايك الكي عورت كوان بياك كل طرف جاتے ہوئے دیکی جنعیں گارڈ دوبارہ قطار میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ مُو کر اُس طرف کو جائے اور جانے کی کوشش کرے کہ آخر وہ کیول دوس ی بواؤں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ جزل ضیانے وزیراطلاعات سے گفتگو شروع مجی کر دی تھی۔ صدر کی جانب تیزی سے جانے سے پہلے ى اس نے چاا كرأس عورت كو تكم ديا۔

'بلّه ي قطار من لكوي

جب سیج معنوں بیل غریب اور ضرورت مند لوگ اُس کے ارد گرد ہوتے تھے تو جن نہا ہی رہزھ کی بقر کو اے بیل ان کے لیے ایک پاکیزہ کی مرمزاہد محموں جن فیا اپنی رہزھ کی بقر کی کورے بیل ان کے لیے ایک پاکیزہ کی مرمزاہد محموں کرا فیا ہا تھا۔ اپنی اوگوں سے تھیتی مجبور لوگوں کو الگ شاخت کر لیتا تھا۔ اپنی عہد مالہ افتدار کے دوران اس نے ان مرکوں کے لیے کروڑوں ڈالر کے کا نظریک ہو جا کی رہے تھے، جن کے بارے بیل وہ جانتا تھا کہ وہ مون سون کی پیلی آمد پر تحلیل ہو جا کی گردا من نے ان فیکٹر بول کے لیے اربول روپ کے قرضوں کی منظوری دی تھی جن کی بیدا دار نہیں ہوگی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا بارے بی وہ جانتا تھا کہ وہاں کی شے کی پیدا دار نہیں ہوگی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا ہیں کہ یہ امور ریاست داری کا حضہ تھا اور اے کرتا کی تھا۔ اے اس میں مزہ بھی تبییں کہ یہ امور وہ اے بھر وہود نہ ہوتا، چند سو رہے کے نوٹوں سے بحرا لفافہ دینے میں وہ خود کو بہت اونچا محسوس کرتا۔ ان مورتوں کے چروں پرتا جانے والا اظہار تشکر دل سے نکلا ہوا لگنا، اور وہ اے جو دعا کمی دیتیں وہ حقیقی بروی برتا جانے والا اظہار تشکر دل سے نکلا ہوا لگنا، اور وہ اے جو دعا کمی دیتیں وہ حقیق اُن کی دیا تھا۔ اے بھین تھا کہ بوئی۔ جزل فیا سمجھتا تھا کہ اللہ ان کی اپیلیں نظر انداز نہیں کرسکا تھا۔ اے بھین تھا کہ اُن کی دیا گی۔

قاصیل پرنظر رکھنے والا ایک فیلے وژن پروڈیوسر چلتا ہوا وزیرِ اطلاعات کے پاس آیاادرایک بینر کی جانب اشارہ کیا جے اُس تقریب کے پس منظر کے طور پر استعمال کیا بنا قرا۔

ال پرلکھا تھا،

President's Rehabilitation Programme for Windows

وزرِ اطلاعات اپنے تجربے سے بیہ بات جانتا تھا کہ الما کی ایک نظمی جزل فیا کا الان او خود اُس کا اپنا کیرئیر برباد کر سکتی ہے۔ جزل فیا اخبارات کے مضامین کی فوٹو کا پی کا ک، چاہ اُن میں اس کی تعریف ہی کیوں نہ کی گئی ہو، انھیں شکر یے کے نوٹ اور انہ کی کا طیوں پر سرخ نشان کے ساتھ یہ بران کو بجواتا تھا۔ وزیر اطلاعات نے خود کو اُنٹی کی ناطیوں پر سرخ نشان کے ساتھ یہ بران کو بجواتا تھا۔ وزیر اطلاعات نے خود کو

من أمول كاكس ١٨٩

جے کہ تصویر سے دور رہے ، اپنے غضے پر قابو پائے اور قطار کے آخر پر توجہ مرکوز کرے جے کہ تصویر سے دور رہے ، اپنے گوائی شروع ، و چکی تھی۔ بیاں لگا تھا کہ بنیوں والی کوئی لڑائی شروع ، و چکی تھی۔

جال مل المحرى زيادہ تر خوا تمن جانتی تھيں كە صدركو چندسوروپ ديتے ہوئ اتنى تھيں كە صدركو چندسوروپ ديتے ہوئ اتنى ركيوں لگ ربى ہے۔ صدر باتوں كے مواد عمل قعا، برخاتون سے اس كى موت سے شعاق ربحتا، اور پجراس كے ليے چوڑ ، جواب بڑے صبر سے سنا، اور پجراتھيں اپنى موت كے ليے جو ڈيزھ گھنا مختص كيا كيا تحاوہ خم ہونے والا قعا ليے دعا كرنے كو كہتا۔ اس تقريب كے ليے جو ڈيزھ گھنا مختص كيا كيا تحاوہ خم ہونے والا قعا اور بھى آدھى سے زيادہ خوا تمن باتى تھيں۔ وزير اطلاعات نے سوچا كه آ كے بڑھ كو مدر سے ہو چھے كه، اگر ان كى اجازت ہوتو، وہ خود باتى لغا في تقسيم كر دے، ليكن پچر اسے غلط الما والا لفظ ياد آيا جے وہ چھپائے ہوئے تھا؛ اس نے صدركى طرف ديكھا جو اسے غلط الما والا لفظ ياد آيا جے وہ چھپائے ہوئے تھا؛ اس نے صدركى طرف ديكھا جو اور سے باتھى كر در باتھا، اور فيصلہ كيا كہ صدركا شيزول اس كا سئانسين ہے۔

فاتون اوّل نے اپنا دوپا اپنی پیشانی پر اور بھی آگے کو سرکا لیا۔ اس نے اپنے بارکو بہانے کے لیے دیر سے کی جانے والی کوشش کے طور پر اسے اپنے سینے کے گرد کس لیا۔ پھر اُسے احساس ہوا کہ ان خواتین کے نزدیک ووکوئی فراؤ لگ ری ہوگی، کوئی ایر بھم جو بوہ ونے کا بہانہ کر رہی ہو اور سرکاری خیرات کھانا چاہ رہی ہو۔ ایمرا خاوند مرانہیں ہے۔ اُس نے اپنی آواز کو اتنا بلند کرتے ہوئے کہا کہ اُس کے سامنے کھڑی دس عورتیں اسے س سکیں۔ عورتیں مُوس یں اور اس کی طرف دیکھا۔ 'لیکن بڑی احتیاط ہے اُس بینر کے آگے کھڑا کر لیا اور پوری تقریب کے دوران وہال سے بخیر کی جر ترفیب روکر دی۔ شاید یہ پبلا اور آخری موقع تھا کہ وزیرِ اطلاعات سرکاری أن وی کی فونیج میں اپنی مخصوص جگہ پر اپنے مخصوص موڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا: وہ بھیر اپنے باس کے بیچھے کھڑا ہوتا اور اُس کی گرون بڑی کا وش کے ساتھ جزل منیا کے کا نموں سے اوپر سے لگتی نظر آتی اور وہ آتی ول جمی سے دانت نکال تھا کہ جیسے قوم کی بقا مرف ای کے اچھے موڈ پر مخصر ہے۔

'پاکتان کے روٹن مستقبل اور میری صحت کے لیے دعا کیجے۔' جزل نیانے مرجیائے ہوئے سیب جیسی ایک پچھٹر سالہ ہوہ سے کہا، جو ایک تقاریب کی ایک پرانی مستحق تحقی اور ای لیے قطار میں سب سے آگے کھڑی ہوتی تحقی۔' پاکتان پہلے ہی مجلا ہوں ہے۔ ' بیوہ نے لغافہ اُس کے چبرے کے سامنے لبراتے ہوئے کہا۔ پھرائی نے اُس کے دونوں رخیادوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے چنکیاں لیس۔' اور تم تو کسی جوان بل کی طرح صحت مند ہو۔ اللہ محمارے سب دشنوں کو برباد کرے۔'

جزل نیا کے دانت بابرنگل کر چکے، اس کی مونچھ ذرا سامُوی اور اس نے اہا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر اپنے با میں ہاتھ سے بوڑھی عورت کے کاندھے پر چکی دگا۔ "آج میں جو کچھ بول سب آپ کی دعاؤل کا بتیجہ ہے۔

جزل ضیا کو، جو کچھ دنوں سے حضرت بینس والی آیت کے بعد پیدا ہونے والے سے وِنْ الرے کے سبب فکر مند تھا، بہت عرصے بعد پہلی مرتبہ سکون محسوس ہوا۔ اس نے خواتین کی لمبی تظار کو دیکھا جن کے سر فر تھکے ہوئے تھے، جن کی آنکھیں اُمید سے بحران محسیس، اور محسوس کیا کہ اس کے محافظ فرشتے وہی ہیں، اس کے وفاع کی آخری لائن۔
محسیس، اور محسوس کیا کہ اس کے محافظ فرشتے وہی ہیں، اس کے وفاع کی آخری لائن۔

بریگیڈر ٹی ایم فریم سے باہر کھڑا تھا اور جس طریقے سے عور تی اس کے اوکانت کی خلاف ورزی کر ری تھیں اس پر اس کے بال سب کی طرح کھڑے ہور ہے تھے۔ لکن کیمرا چل رہا تھا اور میلے وژن کے سامنے رہنے کے اسنے آواب بریگیڈر ٹی ایم کوآئے

190 مينة آمول كاكيس

میں نے اُسے چھوڑ ویا ہے۔ اور بیالو، بیسبتم رکھ سکتی ہو۔ اس نے اپنی بالیاں اتاروی اور اپنے بار کا کبک کھول ویا اور ان دونوں زیورات کو اپنے سامنے کھڑی دومورتوں کے ایکھاتے ہوئے ہاتھوں میں تھا ویا۔

ایک سرگوشی قطار میں سفر کرنے گئی کہ پیچھے ایک عورت سونا تقسیم کر دہی ہے۔ جزل ضیا کی دائمیں آنکھ نے قطار کی پیچلی جانب افرا تفری نوٹ کر لی۔ اپنی بائمی آنکھ سے اس نے وزیراطلاعات کو تلاش کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ لین وزیراطلاعات بینر کے سامنے ایسے کھڑا تھا جسے وہ حملے کی زد پر آئی ہوئی فرنٹ لائن کے آخری مورجے کی حفاقت کر رہا ہو۔

ایک نا قابل بھین حد تک جوان عورت نے، جو بہ مشکل اپنی عمر کی دو دہائیاں پارکر سکی موگی، نسیا کی جانب سے اپنی جانب بڑھنے والا لفافہ مستر دکر دیا اور اس کے بجائے اپنے سرے دویقا بٹا کر اے کیسرے کے سامنے ایک بینر کی طرح لہرا دیا۔ اس برلگھا تھا، اندھی زینب کورہا کرو۔

جزل ضا پیچے ہٹ گیا، بر گیڈر ٹی ایم اپنے دائمی ہاتھ کو ریوالور نکالنے کے لیے سیار رکھتا موا آگے بڑھا۔ ٹیلے وژن کیمروں نے چاتی موئی عورت کا کلوز اپ شاٹ لیا۔ 'میں میرونیس موں' وو بار بار چلا کر کہدری تھی۔' مجھے نبیں چاہے آپ کا روہیہ۔ مجھے بس یہ چاہے کہ آپ اُس خریب اندھی عورت کورہا کرویں۔'

'جم نے نامین افراد کے لیے اسیش اسکول بنا دیے ہیں۔ میں نے اسیش لوگوں کے لیے ایک اسیشل فذمجی قائم کر دیا ہے۔' جزل ضیا بزبزایا۔

' مجھے نہیں چاہے آپ کی خیرات۔ مجھے زینب کے لیے انصاف چاہے، الدگی زینب کے لیے۔ اگر وہ خود پر حملہ آور ہونے والوں کو شاخت نہیں کر سکتی تو یہ اُس کی اہماً ططعی ہے کیا؟'

جزل شیائے یکھے مُو کر دیکھا اور اس کے سدھے ابرونے وزیر اطاعات >

من أمول كائيس 191

جہا کہ دواس بیوہ کو آخر تمس جبتم سے پکڑ کر لایا ہے۔ دزیرِ اطلاعات کے پائے ثبات پوچا کہ دواس بیوہ کو آخر تمس جبتم ہوئے کہ کیمرا اب اس کا کلوز اپ لے رہا ہوگا، اس کا منتحکل گیا میں الفرق نہ آئی؛ بیہ جبحتے ہوئے کہ کیمرا اب اس کا کلوز اپ لے رہا ہوگا، اس کا منتحکل گیا اور دانت ایک بنمی کی صورت میں باہر نکل آئے۔ اس نے اپنا سر بایا اور کل کے اور دانت کے لیے آئی۔ تصویری کیپٹن سوچا: صدر وزیرِ اطلاعات کے ساتھ ایک خوش گوار افغارات کے لیے آئی۔

ر کی گیرز ٹی ایم قطار کی ایک جانب بے ضابطگی برداشت کرسکا تھالیکن اب تظار کے رونوں جانب عورتمیں انگلیاں نچا رہتی اور چلا رہی تھیں، اور ان میں اُس سے جو سب کے رونوں جانب عورتمی وہ قطار کی آخری عورت کو کھری کھری سنا رہی تھی اور یہ جو اس کے سانے کھڑی تھی صدارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ریوالور ٹکالا ریکبرامینوں کی جانب چلا۔

، فلم بنانا روك دو\_'

'ی<sub>د ا</sub>نچی ہے، زبردست فوجی ہے۔' کیمرا مین نے کہا۔جس کی آگھ اب بھی کیرے پر کل ہوئی تھی۔ پھر اُس نے اپنی پہلیوں کے ساتھ کوئی سخت شے مکراتی ہوئی محس کی اور کیمرا بند کر دیا۔

بریکیڈر ٹی ایم نے احتجاج کرنے والی عورت کو بٹوا دیا اور تقریب دوبارہ سے ٹروئ بوگئی، اس مرتبہ ٹیلے وژن کیمرے کے بغیر۔ جزل نمیا کی حرکات وسکنات سیائنگی بوگئیں، اور اب جب کوئی عورت اپنا لفافہ لینے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھاتی تو وہ اُس کی جانب دیکھتا بھی مشکل ہی ہے تھا۔ اس نے ان کی فیرخواہانہ دعا کمی بھی نظرا تھانہ کردیں۔ اگر اس کے وہمن اس کے محافظ فرشتوں میں بھی در اندازی کر چکے ہیں، وہ سوچ رہا قارتو وہ کی پریقین کھے کرسکتا تھا؟

جب تک قطار میں کھڑی آخری عورت آگے آگر اپنا لفافہ وصول کرتی، جزل منیا پہلے تی وزیراطلاعات کی جانب جانے کے لیے مُو چکا تھا۔ وو آج اُس کی انچمی طرح

۱۹۲ پیٹے آموں کا کیس

ے خبر لینا چاہتا تھا۔ جزل ضیانے اُس عورت کو دیکھے بغیر اس کی طرف لغافہ بڑھا دیا؛ عورت نے اُس کا ہاتھ کپڑ لیا اور اس کی انگل میں جیس کی ایک انگوشی چڑھا دی۔ جب رہ اے دیکھنے کے لیے مُڑا تو اے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔

اس کی بیوی وہال کھڑی تھی اور اپنی کانچ کی چوڑیوں سے بھری گائیاں ایک دوسری پر مار ری تھی، اور ایسا ایک عورت تبھی کرتی تھی جب وہ اپنے شوہر کی موت کی فہر سنتی تھی۔

اس کے بعد جب جزل ضیانے پریس میں اپنے وشمنوں پر الزام وحرا، تو می مفاد کی صدا لگائی اور اپنے ارتیس سال کے ساتھ کو یاد کیا تو اُس نے اسے صبر سے سار اس نے وہ سب کچھ کہا جو خاتون اوّل کا خیال تھا کہ وہ کبے گا۔ وہ خاتون اوّل کی حیثیت سے اپنے رسی فرائنس کی انجام دی جاری رکھنے پر تیار ہو گئی، کہ وہ سرکاری تقریبات میں سامنے آیا کرے گی اور دوسری خواتین اوّل سے علیک سلیک کیا کرے گی، لیکن بیس سامنے آیا کرے گی اور دوسری خواتین اوّل سے علیک سلیک کیا کرے گی، لیکن بیس اُس نے تب کیا جب وہ اُسے اپنے روم سے لات مار کر باہر زکال چکی۔

لین اُس لیح اس نے وہاں سے جانے سے پہلے صرف ایک علی بات کی۔ 'یواؤں کی فبرست میں میرا نام بھی درج کرلو۔ میرے لیے تم مریکے ہو۔'

### me Im

جی نارچ چیبر سے ساتھ واپس لانے والا سپای میرے ہاتھ کول ویتا ہے گر بری آکھوں کی ہٹی اُ تارنے کی زحت نہیں کرتا۔ اپ ایک ہاتھ سے میری گردن نیچے کرتا ہے، میرے پچھواڑے پر لات مارتا ہے اور مجھے ایک کرے میں دکھیل ویتا ہے۔ میں ننیے کے بل گرتا ہوں اور میری زبان ریت کا ذائقہ پھھی ہے۔ جو وروازہ میرے پیچے بنہ برتا ہے وہ چھوٹا سا ہے۔ بچھے بیونوٹ کر کے راحت ہوتی ہے کہ میں اب اُس شل خانے میں نہیں ہوں جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ میں اپنی آکھوں پر بندھی ہٹی کھولئے کی کوشش کرتا ہوں، جس کی گانٹھ بہت تخت ہے۔ میں اسے کھینی کر نیچے لاتا ہوں اور وہ کی فریب آ دی کے کتے کے پلے کی طرح میری گرون میں لگ جاتی ہوں اور وہ بوں، مچر انجیس سیٹرتا ہوں۔ مجھے کچے نظر نہیں آتا۔ کیا میں مگئل طور پر اندھا ہو چکا ہوں؟ اُکھوں کو ترکت و سے درات اور ہیروں کو ترکت و سے درات اور اور کو کو کو تو اور اور اور اور ایک خود کو ایک تبر میں پانے سے خوف زدہ۔ میں سائس کھنچتا ہوں اور ہوا سے اس کی بدائی ہے۔ بہتر ایک تبر میں پانے کی درات باہر گزاری ہوں لیکن سے بو پچھیلی رات کی بدائی ہے۔ بہتر ہمیں ہے۔ میں اپنے کو وی ویسے ہی حرکت ویتا ہوں اور اپنے بازد کو باہر کی جانب ہمیاتا ہوں۔ میرا ہاتھ کی چیز کونیس چھوتا۔ میں اپنے بائیں ہاتھ کو پھیلاتا ہوں؛ وہ بھی منتخ أمول كاكيس 190

مر جیے حوالم ضرور یہ کے لیے کوئی الگ جگہ فراہم کی جائے گی۔ میں دیوار سے چیٹے لگائے بیٹھ جاتا ہوں اور اپنی آٹکھیں بند کر لیتا ہوں۔ تو تُع کرتا ہوں کہ تارکی کم ہو جائے گی، حیسا کہ سنیما میں ہوتا ہے۔ میں آٹکھیں مجر سے کول ہوں۔ یہ جگہ کوئی سنیمائیوں۔ یہاں تو میں کوئی تخیلاتی سایہ بھی ٹیمیں لاسکا۔ ہوں۔ یہ جگہ کوئی سنیمائیوں۔

ن کزرتے ہیں، محفے گزرتے ہیں۔ مجھے کیے بتا طے گا کہ مجھے یبال کتی ویر یہ چی ہے؟ اگر میں یہاں ساکت جیٹیا رہا تو میری بینائی جلی جائے گی، اور میرے دماغ م کی هفته اور شاید میری باته پیر بلا جلا سکنے کی صلاحیت بھی۔ میں مضطرب بو کر اُٹھ کھڑا برہ بول۔ جروں پر کھڑے ہو جاؤ، مسرشکری، کچھ کرو۔ ش خود کو دوڑنے کا عم دیا بول۔ میں اُس جگہ پر کچھ دیر دوڑتا ہول، میراجم گرم ہوجاتا ہے۔ میں اپنا مُنھ بندرکھتا بوں اور اپنی ناک کے ذریعے سانس لینے پر تو جہ مرکوز رکھتا ہوں۔ بیمثق کے لیے کوئی اجاا تخاب نبیں کیوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں فرش سے اُٹھٹی ہوئی ریت کو سانسوں می محرر با بول جو اب بوا میں اڑنا شروع کر چک ہے۔ میں زک جاتا بول۔ میں این اتھ اپن گردن کے بیچیے لے جاتا ہول اور اپنے پنچول کے بل بیٹے جاتا مول اور بیشکیس لگ نے لگ ہوں۔ میں یا نچ سوبیفکیس لگاتا ہوں اور پحرر کے بغیر بوا میں چلانگ لگاتا مول اورزین پر یوں واپس آتا ہول کہ میرے ہاتھ ریت پر اورجم زمین کے متوازی ہے۔ ال كے بعد ميں ايك سو وُندُ اكالاً بول، يينے كى ايك مبين جادر ميرےجم كو وُحاني بوئ ب، اور ایک اندرونی روشی میرے چرے پرسکراہٹ لے آتی ہے۔ جب میں دلار کے ساتھ دیک لگا کر بیٹیتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ نمبید اس موضوع پر ایک مضمون لکھ کرریڈرز ڈائجٹ کو بھیج سکتا تھا اور ڈاک کے ذریعے سو ڈالر حاصل کرنے کا خواب پورا كرمكاً تما: 'قيد تنبائي مين ورزش كے طریقے۔'

مل نے ایک ششیرزن کی حیثیت سے اپنے مخفر کیریز کی ابتدا بستر کی ایک جادر

ایک خلامی تیرکررہ جاتا ہے۔ میں اپنے بازوسانے کی جانب، پیچیے کی جانب مجملا ک دیکھتا ہوں، مجراپ بھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ تین سوساٹھ ڈگری کے زاویے پرگوم جاتا ہوں، مرمیرے باتھ کی چیز ہے نہیں چو پاتے۔ میں اپنے باتھ اپنے سانے رکید ۔ ہوئے چلتا ہوں اور اپنے قدموں کو گنتا جاتا ہوں۔ دس قدم بعد میرا ہاتھ ایک اینٹ کی مط ے مراتا ہے۔ میں اپنا باتھ أن ولمي اور چيش اينوں پر پھيرتا موں جومفلوں نے اس تايد ک تقیر کے لیے استعال کی تھیں۔ طے بیارتا ہوں کہ میں امجی تک قلع میں ہی ہول۔ من قلع ك ايك ايد حق من مول جو قلع من آرى كى جانب سے كى جانے والى كوئى توسیع نیس \_ می با کی جانب چلتا مول میں قدم دور میری ماا قات مخل تعمیرات کے ایک اور شونے سے بوتی ہے۔ میں دیوار پر دستک دیتا جول اور جیسا کہ مجھے معلوم ہونا ماے تھا، مجھے اس تاریخی ممارت کے مقابل صرف اپنی دستک کی بی مردہ آواز سائی دیتے ہے۔ مس کی قبر می نبیں ہوں۔ میرے یاس کافی جگہ ہے، میں سانس لے سکا ہوں۔ میں ایک ملاری سائز کے تہ خانے میں جول۔ میری آئکھیں اندھیرے سے آشا جو حاتی ہیں،لیکن مچرمجی کچھ دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔اندحیرا مزید تاریک ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ تارکی کی ایک قدیم سم ے، جے مغلوں کے سادیت پند تخیل نے ساخت کیا۔ اُن لوطیوں نے اپنی بادشاہت جاہے کھو دی ہولیکن وہ تہ فانے بنانا ضرور جانتے تھے۔ میں ابنی کہنے ں کے بل محک جاتا ہوں اور کہنے ں کے بل چل کر اپنی تیام گاہ کا دورہ کرتا بول- ریت اسلی ریت ہے، اس کے نیج فرش ہے، پتمر کی بے شار محندی سلیوں س بنا۔ اگر کوئی مخص بہاں سرنگ لگانے کا منصوبہ بنائے تو اے کسی ما کمنگ کمپنی کی خدمات عاصل کرنے کی ضرورت یوے گی۔ سوادوی صدی کی تعمیراتی اقدار پر منی اس جگہ پ جدیددور کے لیے جو واحد رعایت موجود ہے وہ ایک کونے میں بری بالنگ کی بالی ہے جس سے میرا سر نکراتا ہے۔ یہ نالباً کافی عرصے سے استعال نبیں کی منی لیکن اس آنے والی گندی اُو مجو پر یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ مجھے بیتو قع نہیں رکھنی جانے

1

ے گ۔ میں نے اُس چادر کو اپنے کمرے میں گے ایک پردے کے او پر اذکا دیا اور تقریبا
ایک ایسی بلندی پر ایک دائرے کو نشان زد کر لیا جبال میرے بدف کا چرو موجود ہونا قار
پحر میں بستر کی چادر کی جانب پیٹے کیے کھڑا ہو گیا اور اُس بدف میں تمام مکنہ زاویوں سے
کوار گھو نیخ کی کوشش کی، اپنے کا خدص کے او پر سے اپنے بالحمی ہاتھ سے، اور ہاتھ کو
اُلٹا تھماتے ہوئے۔ ایک تھنے بعد چادر نکڑے کمؤے ہو چکی تھی گر بدف اب تک کم ویش
ملامت تی تھا اور میری کوار بازی کا خات اُڑا رہا تھا۔

ا گلے روز جب عُبید اپنی بختے وار چھٹی کے لیے باہر جانے کو تیار ہوا تو میں نے یہ بہانہ بنایا کہ مجھے ہناد ہے۔ عُبید میرے بستر کے پاس آیا، اپنا باتھ میرے ماتھے پر رکھا اور ایک مصنوی تشویش کے ساتھ اپنا سر بلایا۔ فالباً بیصرف سرکا درد ہے۔ اس نے مُنی لٹکاتے ہوئے کہا۔ وو اس امکان پر ماہیں تھا کہ اے گئز آف نیورون میرے بغیر دیکھنا پڑے گی۔
پڑے گی۔

جیسے می دو رخصت ہوا میں نے کرے کو لاک کیا اور یونی فارم پیمی لیا بوث، پی کپ، کموار کی بیلٹ، کموار اور باتی تمام چزیں۔ آج کے بعد سے ہر ریبرسل فل ڈریس ریبرسل ہوگ۔ اس مشق کو کلاوں میں کرنے کی کوئی تک نہیں بنی تھی، اصل حالات کی نقل ا تارے بغیر یہ سب فضول تھا۔ میں نے ایک سفید تولیہ نکالا۔ ایک دائر و بنانے کے بجائے اس بار میں نے پنمل سے اس پر ایک بینوی شکل بنائی، پچر اس میں آ تھوں کے لیے دو چھوٹے چھوٹے وائرے بنا دیے، پچر النا سیون لکھ کر تاک بھی بنا دی۔ مجھے جھاڈو کی

طرح کی مو نچھ بناتے ہوئے بہت لطف آیا۔ یس نے اپنی تخلیل پردے پر انکا دی، اپنا رایاں ہاتھ کموار کے دیتے پر رکھا اور پانچ قدم چیچے بنا۔ پھر میں نے اپنے بدف کی جانب رخ کیا اور میری آئنسیس تولیے پر بنے موقچوں والے اس چیرے پر مرکوز ہوگئیں۔ میں نے کموار محینجی اور اے بدف کی جانب بڑھایا۔ کموار ہوا میں چلی اور تولیے ہے پچھے اٹج کے فاصلے سے گزرگئی۔

رید کمانڈر اور پریڈ کا معائنہ کرنے والے گیسٹ آف آنر کے درمیان فاصلہ پانچ قدموں کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکا۔ میں نے تلوار سپیک کر نشانہ لگانے کی کوشش کی۔ اس بار تلوار نے اُس کی ٹھوڈی چیر دی لیکن تلوار کا بچنگنا امکان سے باہر بوا کرتا ہے۔ آپ کسی زندہ ہدف کے سامنے ایسانہیں کر کئے کیوں کد اگر آپ کا نشانہ نہ گئو تھر آپ نہتے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ میں نشانہ نہ کلنے کامتحمل نہیں ہوسکا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جھے جیٹ آف تھری تشم کا موقع کھنے والا تھا۔

بی معلوم تھا کہ ستاہ کیا ہے۔ ستاہ فاصلے کا نہیں تھا۔ ستاہ اس حقیقت کا مجی نہیں تھا۔ ستاہ اس حقیقت کا مجی نہیں تھا کہ میرا بدف مخترک ہونا تھا؛ ستاہ تھا کوار محماتے ہوئے میرے ہاتھ اور خود کوار کے درمیان تعلق کا۔ بید دونوں دو الگ الگ فریق ہنے ہوئے تھے۔ مشق کے ذریعے میں اپنے ہاتھ اور آکھ کی موافقت بہتر بنا سکتا تھا، میں ان کے ایک دومرے کے ساتھ ل کر کام کرنے کو بہتر بنا سکتا تھا لیکن افسوس ناک بات بیتھی کہ بیکانی نہیں تھا۔ میرے بازو کا مجیلیوں اور میری کھوار کے بان ہونے کی ضرورت تھی۔ میرے بازو کی مجیلیوں اور میری کھوار کے ماتھ فیم ہو جانے کی ضرورت تھی۔ میرے بازو کی مجیلیوں اور میری کھوار کے باتے وہ بیتے کو بین نے ہمیں ہارے چاتو ہیکئنے کے سٹن میں بارباد میرے بازو کی خرورت تھی۔ میرے بازو کی توسیع ہو۔ جیسے کہ بینن نے ہمیں ہارے چاتو ہیکئنے کے سٹن میں بارباد میرے بازو کی خرورت تھی۔

یہ اپنے اندر اسٹیل کا جذبہ تلاش کرنے کا وقت تھا۔ عمل نے اپنی تکوار کا بیلٹ اتار دیا اور اپنے جوتوں سمیت بستر پر لیٹ کیا اور تولیے پر بنائے ہوئے دو چھوٹے چوٹے دائروں کو گھورتا رہا اور پھر اردگرد کے ماحول سے فواکر مشتل کیک سوئی کے ساتھ لا تعلق کر لیا، جو کہ خود میری بی ایجاد کردہ ایک مشق تی ہے۔
ایک سنت رفنار مشق ہے اور اسے کرنے کے لیے جو ذہنی اسٹیمنا درکار تھا وہ کی کی میں بوتا ہے کیوں کہ اس میں آپ کو اپنے تمام خیالات سے چھٹکارا پانا ہوتا ہے اور اپنے بھٹوں پر پورا قابو رکھنا ہوتا ہے۔ میں اس چھٹی کے دوران خود میں یہ اسٹیمنا پیدا کرنے میں کام یاب ہو ساتھ تا جب کرش شکری دن میں قرآن کی خلافت کرتے ہوئے اپنے میں کام یاب ہو سکا تھا جب کرش شکری دن میں قرآن کی خلافت کرتے ہوئے اپنے کرنا ہوں کی معانی کے خواست گار ہوا کرتے اور پھرشاموں کو اسکاج کی بوتل پر افغانستان میں اپنی آگی کاردوائی کے منصوبے کا پات تیار کیا کرتے ہتے۔ ان دنوں میرے پاس جس ماوقت تھا۔

ارد گرد سے مکتل لاتعلقی کی مشق کا آغاز میں نے ابنی کھوپڑی سے کیا اور پھراسے
اپنے بینوں تک لے گیا۔ میں خود میں سٹا، سائس اندر روکی اور پھراپنے پیٹول کی ایک
ایک گانٹے باری باری ذھیلی چیوڑ دی، جبکہ میرا باتی جسم اس سے لاتعلّق رہا؛ اس مشق میں
میلے سے اندازہ لگانا اور کسی شے کی خوابش کرنا دونوں نقصان دو تھے۔

فولاد کا جذبہ پھول میں نہیں ہوتا، سر میں ہوتا ہے۔ کموار کو چاہیے کہ آپ کی خواہش آپ کی انگیوں کی پوروں سے محمول کر سکے۔

غید واپس آیا تو بھے یونی فارم میں دکھ کر جران رو گیا۔ میں نے اس کی جانب ہے

دی گنز آف نیورون کی روواد کو نظر انداز کر دیا، اپنے ڈرل کے ایک پرانے بوٹ سے کانا ہوا

ساو چنزے کا ایک آئی بچ نکالا اور اسے کہا کہ اسے اپنی آ تکھ پر پہن لے۔ پہلی مرتبہ تو اس

نے جھ سے کوئی سوال جیس کیا، نہ بی اس نے جھے شوباز شگری کا طعنہ دیا۔ میں نے جب

پردے چہ حادیے اور تمام بٹیاں ایک ایک کر کے بجما دیں تب بھی وہ ایک لفظ نہ بولا۔

جب اس نے میری کموار کی بیلٹ کی بکل کی آواز منی تو وہ بالآخر بولا۔ میں تو فع

بن پاش کی ایک بوش نکالی اور اپنی گوار کی نوک اس میں ترکی۔ شید مجھے ایک نظروں

ہر کہنا رہا جیسے اس کی نظروں کے سامنے میرے سینگ نگل رہے ہوں لیکن اتی مقل
اس میں ضرور تھی کہ وہ بولا کچھ جیس ۔ او کے، بے لی اور تم جبال چاہو ترکت کر سکتے ہو
لین اگر تم چاہتے ہو کہ تھاری وولوں آنکھیں سلامت رہیں تو است بی ساکت کو روبو
بنا تم رہ کتے ہو۔ اور ہال، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے ابنا لیکچر بعد
سی کی وقت کے لیے محفوظ رکھو۔

میں نے میل لیپ بحجا ویا۔ میں چلآ جوائمید کے پاس کیا اور اس کے بہت قریب كرا بوعميا، من اس كى سانسول سے الله يكى كى بوسونكه سكا تقال منه كى نوش بو كے ليے وو الله على جاتا تا اور سبز الله يحى كي كحد دان بميشال كى جيب من مواكرت تحديق چھے وال ایک، دو، تمن، چار، پائج قدم- من ف ابنا دایاں ہاتھ تواد کے دیت پررکھا، اور اس باتھ سے نیام پکڑ کر سیدھی گا۔ تاریکی میں تلوار نے پردے کی ایک درز سے چمن کر آتی ہوئی جاند کی روشن کا نظارہ کیا اور ایک لمح کے لیے چکی۔ ایک روز بہ کوار ایے ی چکے گ، اگر اس روز باول نه موئے، میں نے سوچا۔ لیکن جو کچھ میں نے سوچا وہ فیر مُحملَق تما۔ کانڈ نے اپنی بات میرے دماغ سے میرے بازوؤں کی مجیلیوں تک بینیا دی تھی اور میری كمواركي دهات كے مرده ماليكيول زنده مو كئے تنے اور ميرا اراده كمواركي ده نوك بن يكا تماجو برے سے بن ہوئے مکرے کے درمیان میں جامحمی تقی۔ میں نے مواد دوارہ سے نیام م رکی اور عُبید سے کہا کہ لائٹ روش کر دے۔ جب عُبید لائٹ کا سونج آن کر کے لوا آو مُن ف ال كى واكي آكل ير بند مع سياه آئى يك ك ودميان من ايك مجودا ساسفيد نقط ا کھا۔ میرے کندھے کے پیٹھے پُرسکون ہو گئے۔ نمبید آیا ادر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، آئی جج ألايا اورائي زبان بابر زكال كر مجمع الا يحى كا آوها جبايا جوا داند وشي كيا: وو دانداس كى زبان كى ان تنلیل نوک پر سبز کھی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے أے اُٹھایا اور اپنے منے میں رکھ کر ال كى منحى خوش بوے لطف اندوز مونے لگا۔ اس كے سلخ نيج وہ پہلے بى كھا چكا تھا۔ مخ آمول کیس ۲۰۱

دوآ گے بڑھا اور اپنے ہاتھ میرے کا ندھوں پر رکھ ویے۔ میراجم تن گیا۔ اس نے اپنے بونٹ میرے کا ندھوں پر رکھ ویے۔ میراجم تن گیا۔ اس نے اپنے بونٹ میرے کان کے قریب لائے اور کہا، تسمیں اتنا یقین کیے بوسکتا ہے؟'
' میرے خون میں ہے۔' میں اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکال کر اپنی کموار کی نوک کی پالش کرتے ہوئے کہتا ہوں۔'اگر تسمیس کمجی اپنا باپ چھت کے قطعے سے لڑکا ہوا ملتا تو تم بھی جان لیتے۔'

'ہم ایک ایے آدی کو جانے ہیں جس ہے بتا چل سکتا ہے۔' اس نے اپنی فوزی میرے کا ندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہیں اس کے گال کی گری محموں کر سکتا تھا۔
' میں اس پر امتاونییں کرتا۔ اور میں کہوں گا بھی کیا؟ '' آفیسر بینن ، کیا آپ اپ روابط استعال کر کے ان طالت پر روخی ڈال سکتے ہیں جو کسی کرتل شکری کی اعموہ ناک موت کا سب ہے۔ کری شگری کی موت ، جس نے شایدی آئی اے کے لیے کام کیا ہویا نہ کیا ہو، اور جس نے خود کو مار ڈالا جو یا ایسا نہ کیا ہو؟''

ہتمعیں کہیں ہے تو شروع کرنا پڑے گا نا۔'

میں نے اپنی کوار نیام میں ڈالنے سے پہلے اس کی نوک ایک آخری مرتبد ذور دور سے بیچھی۔

' میں کوئی چیز شروع نہیں کر رہا۔ میں تو یبال اختتام کی تلاش میں موں۔' وو اپنے جونٹ ایک بار پھر میرے کانوں کے قریب لے آیا اور سرگوثی کی، 'بھی مجھی آپ کی نظروں کے مین نیچے کوئی ایسی جگد ہوتی ہے جے آپ و کچے نہیں پاتے۔'اس کا الا پچی کی خوش ہو والا سانس کسی ول فریب سمندر کی لہروں کی طرح میرے کانوں میں چڑھا آ رہا تھا۔

بھے یقینا او کھ آگئ ہوگ کیوں کہ جب میں جاگا تو اندھرے میں موجودگ کا

و الله المجي نیا تھا اور کوئی میرے سر کی پشت کو کسی شے ہے تھونے کی کوشش کر رہا تھا اور المان المان المان المان المان المان وقال يوقاك يو المرى المركى مرد داغ ك والمسائد كولى تحيل من جه اور من كى تخطاتى جم دم كو ايجاد كررها بول- من ابنى مركواينك كى جانب سے چيونا ساشوكا لما ب- من مُوتا موں اور ابنى الكيوں مر سے این کے کنارے تلاش کرتا مول۔ این داوارے نصف انج بابرنکی مولی ہے۔ . بم ایک ایسے دل سے ساتھ اس کے کنارے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو برقی فنت ے اس بات کا آرزو مند ہے کہ کوئی مجزہ ہو جائے۔ این چرے مجی ہے۔ ا جھلی جانب سے دھکا دیا جا رہا ہے۔ میں اس پر اپنا باتھ رکھا جوں اور آ ہتا گی ہے أے چیچے کو رحکیاتا جوں۔ اس مرتبدأے میری جانب اور زیادہ زورے وحکیا جاتا ہے۔ ال اینك كا نصف حصته و يوار سے بابرآ چكا ب- من أسے بكر ليما بوں اوراس اميد ك ماتھ بڑے آرام ہے أے وبوار سے باہر نكال ليتا موں كداينك كى ج جابث كے ساتھ بة فان من روشي كاسلاب أندآئ كا بوتا مجويجي شين وبال اب مجى أتناى الدحيرا ب جتنامغل رکھنا چاہتے تھے۔ میں اپنا ہاتھ دیوار میں بن جانے والے خلامی لے کر جاتا بوں، میری انگلیاں ایک اور اینك كو چھوتی ہیں۔ میں أے مول بول اور این حركت كرنے لگتى ہے، ميں اسے ذرا سا دھكا ديتا ہوں تو وہ غائب ہوجاتى ہے۔اب مجى روشىٰ كى كُنُ لكيرا عرضين آتى۔ مين دومري جانب انساني سانس زُكتا جوامحسوس كرتا جول جو مجر ناك سے آرام كے ساتھ فكال ديا جاتا ہے۔ ميں بنى كى آواز سنا بون، ايك جسيم، موثى آداز دالے مرد کی دانستہنی۔

بنی رکتی ہے اور دیوار میں بنے والے سوراخ سے ایک سرگوشی سٹانی ویتی ہے! ایک یونمی سرگوشی، جیسے ہم دونوں قلع کے دیوانِ عام کے دو درباری بول جو اکسب ماعظم کی آم کا انتظار کر رہے ہوں۔

۲۰۲ مخ آمون کاکس

ادردتونيس موريا؟

آواز یہ سوال مجھ سے ایسے پوچھتی ہے جسے دہ تہہ خانے کا درجہ حرارت مطلم کرری ہو۔

' شیں۔' میں کہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے لفظ پر اتنا اصرار کیوں کر ہا ہوں، پھر بھی میں کرتا ضرور ہوں۔'بالکل بھی نہیں۔ اور شمسیں؟'

بنی پھر سے لوٹ آتی ہے۔ میں خود سے کہتا ہوں کہ دہ لوگ یباں کی اجمق کو چھوڑ کر بھول گئے ہوں گے۔

ابنی این حفاظت سے رکھ اور جب میں تم سے کبول تو تم اسے دوبارہ یہاں رکھ دینا۔ تم انھیں میرے بارے میں کچھ بھی بتا کئے ہو، لیکن اس اینٹ کے بارے میں نیس۔'

'تم بوکون؟' میں اپنا چرو سوراخ کے قریب لانے کی زحت کے بغیر پوچھتا بول۔ میری آوازید خانے میں گوجی ہے اور تاریکی اچانک زندہ ہو جاتی ہے، امکانات سے بحری ایک کوکھ کی طرح۔

'پُرسکون ہو جاؤ۔' وہ شدت کے ساتھ سرگوٹی کرتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ 'سوداخ میں بات کرو۔'

'تم يبال كيا كررب مو؟ تمحارا نام كيا ب؟ شي سوراخ من اپنا نصف چرو ذاك مركوشي كرتا بول\_

'اتنا ب وقوف میں نہیں جول کے خصیں اپنا نام بتا دوں۔ یہ جگہ جاسوسول سے بحری ہوئی ہے۔'

میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ مزید کچھ کیے۔ میں اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہوں اور اپنا کان سوراٹ کے پاس لے آتا ہوں۔ میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ ایک طویل وقفے کے بعد براتا ہے۔'لیکن میں شمعیں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یمباں کیوں ہوں۔'

مخ آ وول کا کیس ۲۰۳

میں ظاموش رہتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے خلاف چارت ثیث پڑھ کر سنا کے الکین وہ خاموش رہتا ہے، شاید اے میری جانب سے حرید حوصلہ افزائی گ سر سنا نے مجھے۔

میں س رہا ہوں۔ میں کہتا ہول۔

مجزل منیا کونل کرنے کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے۔

رائی سویلینز، پس اس کے منحو پر چاا کر کہنا چاہتا ہوں۔ میجر کیانی نے یہ سب بان بوجھ کر کیا ہے، مجھے اس کنگ سائز قبر پس مجینک دیا ہے اور ایک پاگل سویلین کو میرا پردی بنا دیا ہے اور را بطے کا ایک چینل خود پیدا کیا ہے۔ خالباً اقتصے خاندانوں سے آنے رائے لوگوں پر تحدہ دکرنے کا اس کا میں طریقہ ہے۔

الوروبية الله الله الله الله المراز كالمتحقّ بون ك ليم في آخر

کیا کیا ہے؟' 'میں فوج میں سے ہوں۔ انھیں کوئی غلاقتی ہوگئی ہے۔' میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کانی متاثر ہوا ہوگا کیوں کہ وہ کافی ویر خاموش رہا تھا۔

'تم جبوٹ تو نبیس بول رہے؟' وہ کہتا ہے، اس کی آواز کچھ سوالیہ ہے اور کچھ ریشانی کی متحازیہ

' میں اب بھی وردی میں بول۔' میں ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہول کیکن اُلّا ب کہ یہ بات میں خود کو یقین ولانے کے لیے کہدرہا ہوں۔ ' انا چہ دیسا، فر کے اور میں میں معسس ، کھنا جاتیا ہوں۔'

'اپنا چروسوراخ کے سامنے رکھو، میں شہیں و کھنا چاہتا ہوں۔' میں اپنا چرو سوراخ میں رکھ ویتا ہوں اور بے چینی سے سرگوٹی کرتا ہوں۔'تحمارے میں اپنا چیرو سوراخ میں رکھ ویتا ہوں اور بے چینی سے سرگوٹی کرتا ہوں۔'تحمارے

T

١٠٠٧ ميئة آمون كاكيس

پاس روشی ہے؟ اگر اس کے پاس روشی ہے تو مجرائ کے پاس سگریٹ بھی ہوگا۔
میں چران رو جاتا ہوں جب میری آتھوں کو اس کا تھوک آکر لگتا ہے، اتنا تیران
ہوتا ہوں کہ تھوک ہے جی اُس کا جواب بھی نہیں دے پاتا۔ جب تک میں اے اُس کیا
چتیا پا ہے؟ 'کہ سکوں وہ اینٹ سوراخ میں رکھ دیتا ہے اور میں اپنی آگھ مسلتا اور خور کو
احتی محسوس کرتا رو جاتا ہوں جس پر ایک الیے شخص نے تھوک دیا جس کا نام بھی مجھے نہیں
معلوم تھا اور جس کا چرو بھی میں نے نیس دیکھا تھا۔

میں نے آسے کہا کیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں غضے میں اُٹھے کھڑا ہوتا ہوں اور
کرے میں اوھر سے اُوھر چکر لگانے لگتا ہوں، میرسے پاوّں اہمی سے جانتے ہیں کر
اُٹھیں کباں پر جا کر زُکنا اور چُر مُوٹا ہے۔ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے انجی
اُسے اپنے آخری الفاظ میں کیا کہا تھا۔ میں نے آسے صرف بجی کہا تھا کہ میں نے انجی
تک اپنی وردی چکن رکھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ سویلین لوگ ہماری ورد یوں سے پیاد
کرتے ہیں۔ اس وردی کی تعریف میں تو ریڈ یو پرگانے چلتے ہیں، فیلے وران پر ڈوائے
آتے ہیں اور اخبادات کے خصوصی ایڈیشن چھتے ہیں۔ باہر سیکڑوں ہزادوں عورتی ہیں جو دردی میں ملیوں کی مجی شخص کو اپنا قون نمبر دینے کے لیے تیار میٹھی ہیں۔ شاید میرا سویلین
وردی میں ملیوں کی مجی شخص کو اپنا قون نمبر دینے کے لیے تیار میٹھی ہیں۔ شاید میرا سویلین
وردی میں ملیوں کی مجی شخص کو اپنا قون نمبر دینے کے لیے تیار میٹھی ہیں۔ شاید میرا سویلین

لیکن آخر میں سویلین لوگوں کے بارے میں کیے جان سکتا ہوں یا بید کہ وہ کیا
سوچ بیں؟ میں ان کے بارے میں وہی کچھ جانتا ہوں جو فیلے وژن یا اخبارات مجھ
بتاتے ہیں۔ پاکستان کے قومی فیلے وژن پر تو وہ ہر وقت ہماری تحریف میں گاتے نظر آئے
ہیں۔ ہماری اکیڈی میں واحد اخبار پاکستان ٹائمز آتا ہے جس میں کسی مجھی جزل فیا ک
ایک درجن تصویری ہوتی ہیں اور اس میں کوئی سویلین نظر آتا مجھی ہے تو وہ ہوتا ہے جو
جزل فیا کے پاس تسلیمات بجالانے کے لیے حاضر ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ان جؤنوں کے
بارے میں کچھوٹیں بتاتے جو آب پر تھوک کھیکنا جاسے ہیں۔

لينت أمول كاكيس ٢٠٥

جیں این کو دوسری اینتوں کے ساتھ رگز کھاتے ہوئے سنا ہوں۔ جی دہار جی

ہو جانے والے سوراخ سے ایک کم آواز سینی سنا ہوں۔ جی سوچنا ہوں کہ اپنی و ہوار وائی

ہو جانے والے سوراخ ہے ایک کم آواز سینی سنا ہوں۔ جی سوچنا ہوں کہ اپنی و ہوار وائی

این و بوار جی رکھ کر ، بہ قول غیمہ ، اپنے اکیلے پن کو منتمل جہائی جی جانب رکھتا ہوں ،

مرا پڑدی بات چیت کے موڈ جی ہے۔ جی اپنا کان سوراخ کے ایک جانب رکھتا ہوں ،

یات جینی بناتے ہوئے کہ میرے چیرے کا کوئی حصد اس کے خطے کی زو جی نیس ہے۔

یات جینی بناتے ہوئے کہ میرے چیرے کا کوئی حصد اس کے خطے کی زو جی نیس ہے۔

اس بات سے لیے؟ جو؟ وہ سرائوشی کرتا ہے، ظاہر ہے مجھ پر طور کر رہا ہے۔

دس بات سے لیے؟ جی بی بی بول جی پوچھتا ہوں، اپنا چیرہ و اوار جی ہوئے

مراخ جی رکھے بغیرہ اپنی آواز کم کرنے کا تکلف کے اخیر۔

ان ہیں ہے۔ اور اور کے۔ اور غضے سے کہتا ہے۔ جمعی اوگوں نے مجھے یبال بند

الاياب-

اہم لوگ ہیں کون؟'

ا خاکی وردی والے۔فوج کے لوگ۔

الیکن میں تو اگر فورس سے بول ، میں قوم کی مضیطی سے بُزی بولُ مسلَّ افوان کے درمیان طبح بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا بول۔

'فرق بی کیا ہے؟' تم لوگوں کے پر ہوتے ہیں کیا؟ تم لوگوں کے نصبے ہوتے ہیں گیا؟' شیں اس کے طنز یہ نقروں کو نظرا تداز کرنے کا فیعلہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی مناسب منتم کی بات چیت ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے منتھ پر ایٹ رکھ کر دیوار بند کر دینے سے پہلے اسے یہ ٹابت کرنے کا موقع دوں کہ وہ کوئی منتشل مولیمین جنوفی فیمیں ہے۔

اتم کتے عرصے سے ہو یہاں؟'

'جب سے تم نے وزیرِ اعظم مجنوکو بھانی دی ہے، اس کے دوون بعدے۔' میں اس کی جانب سے خود کو ایسے جرائم میں ملوث کرنے کی کوشش کونظرا مداز کرتا

٢٠٦ ميخ آمول کاکس

بول جو واضح طور پر میں نے تبیں کیے۔ تم نے کیا کیا تھا؟

'كياتم نے آل پاكستان خاكروب يونين كا نام سنا ہے؟ ميں اس كى آواز ميں موجود احساس تفاخر سے بية تاكس كى آواز ميں موجود احساس تفاخر سے بية تاكس كيا ہوں كداسے جھے سے بيتوقع ہے كہ ميں نے سابق موگا، ليكن ميں نے نبيس سنا تھا، اس ليے كہ جھے ان چشے كى سياسيات سے كوكى ركچي نبيس متحى، اگر گھڑ صاف كرنے كوكى چشے كہا جا سكے تو۔

ابال با حرصاف كرف والول كى تنظيم-

میں سیکرٹری جزل ہوں۔ وو کہتا ہے، جیسے اس کے اس بیان کے بیتیم میں مغل فن تعمیر سے لے کر اس بتہ خانے اور وردی میں ملبوس اس کے ہم وطنوں سے اس کی فیر منطق نفرت تک ہر چزکی وضاحت ہو جاتی ہو۔

' تو تم نے کیا کیا تھا؟ گزوں کی اچھی طرح صفائی نہیں کی تھی کیا؟' وہ میرا خداق نظرانداز کر دیتا ہے اور ایک شجیدہ کہج میں جواب دیتا ہے،'انھوں نے مجھ پر جزل نیا کے قبل کی سازش کا الزام لگایا ہے۔'

بچے یہ کبنا چاہیے تھا کہ بجرتو ہم دو ہو گئے، لیکن میں اُس شخص پر اعتاد نہیں کرسکا تھا۔ کیا چا وہ کوئی مخبر ہو جو میجر کیانی نے میرا اعتاد جیتنے کے لیے پلانٹ کر رکھا ہو؟ لیکن میجر کیانی کے آومیوں میں ایسی تخیلاتی صلاحیت یا دل گردہ نہیں ہوگا کہ وہ خاکرویوں کا نوخین کے کسی رکن کا کردارادا کریں۔

'کیا تم اے قبل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے؟ تم کس طرح قبل کرنا چاہے تھوڑ ۔۔؟'

'جاری مرکزی کیٹی نے جزل ضیا کو دعوت دی کہ وہ توی ہفتہ صفائی کا انتان کرے۔ یس اس دعوت کے خلاف تھا کیوں کہ اُس کی فوجی بغاوت تو می بورڈوازی کے خلاف کارکن طبقے کی جدو جبد کو نقصان پہنچانے کا باعث تھی۔ بیسب ریکارڈ پر موجود ہے۔ تم میرے اعتراضات کو اجلاس کی روواد میں پڑھ کتے ہو۔ خفیہ ایجبنیاں ہارگ

المن أمول كاكس ٢٠٤

ہنین میں سرایت کر محکیں، جارے ماؤ نواز دوستوں نے جمعی دھوکا دیا اور ایک متوازی مربی میں اور جزل ضیا کو مدمو کر لیا۔ پھر جزل ضیا جفتہ صفائی کا افتقات کرتے ہیں۔ پھر جزل ضیا جفتہ صفائی کرنے والا تھا، اس میں سے سکیورٹی فورسز نے ایک بم برآ مدکر ہوئے ہیں۔ پھوتو سہی کہ فوجی و ماغ کیسے کام کرتے ہیں۔ میں می ووقعی تھا جواسے مدمو کیا۔ اب ریکھوتو سہی کہ فوجی و ماغ کیسے کام کرتے ہیں۔ میں می ووقعی تھا جواسے مدمو کرنے ہیں۔ میں می افتات کر رہا تھا۔ میں تو جابتا تھا کہ وہ ہمارے گٹروں کے قریب بھی نہ پھنگے اور تھوں نے پہلا آوی کون ساگر فار کیا؟ میں۔ اربھ لوگوں نے پہلا آوی کون ساگر فار کیا؟ میں۔ ا

اتوكيا بمتم في ركها تحا؟ من يوجها مول\_

ا پاکتان فاکروب یونین کا ہر رکن سای جدو بنبد پر تیمین رکھتا ہے۔ اس نے رہے ویشوں کہا اور اس موضوع پر گفت گوختم کر دی۔

م وونوں کچھ وقت کے لیے خاموش رہتے ہیں اور نہ جانے کیل وہ جگہ مزید اریک نظرآنے لگتی ہے۔

' کوئی مخض ائے قتل کرنا کیوں چاہے گا؟' میں پوچھتا بوں۔'میرا تو خیال ہے کہ وہ بہت مقبول ہے۔ میں نے اس کی تصویر ٹر ٹول اور بسول پر گلی دیمھی ہے۔'

متم فاکی وردی والول کے ساتھ مسلدیہ ہے کہ تم نے اپنی عی بجوال پر بھین کرنا شرون کر دیا ہے۔

یں اے جواب نیس دیتا۔ بھے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بلڈی سویلین تو ب لیکن اُس شم کا جس سے میری اس سے پہلے ملاقات نیس ہوئی۔ وہ وجسی کی بنتا ہے ادر پرانی یادیں تازہ کرنے والی آواز میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تسمیس پتا ہے انحول نے اکو نوازوں کو اپنے ساتھ ملانے سے پہلے ہماری یونمین کے ساتھ کون ساکھیل کھیلا؟' رئیس۔' میں نے کہا، کیوں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں علم ظاہر کوتے کستے تمک چکا تھا جس کے بارے میں مجھے پچوبھی معلوم نیس تھا۔ انھوں نے ہماری یونمین میں مولوی گھسانے کی کوشش کی جیے انھوں نے ہر ٹریڈ

٢٠٨ مينة آمول كاكيس

یونمین میں کیا ہے۔ انھوں نے تو ہفتہ صفائی کو بھی اس نعرے کے ذریعے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی کہ: صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ بنسنا شروع کر دیتا ہے۔

'مچرکیا ہوا؟' مجھے اُس کے نداق کی واقعی کوئی سجیے نبیں آتی۔ یہ نعرو تو پاکتان میں ہر دوسرے عوامی بیت الخلاء میں لکھا ہوتا ہے، کوئی اس کی پروا بھلے ہی نہ کرتا ہو، لیکن کی کو یہ نعرو نداق مجمی توشیں لگتا۔

' برخاکروب یا تو ہندو ہوتا ہے یا سیحی۔ اور تم لوگ سیجھتے تھے کہ اپنے کرائے کے مولوی بھیج کر ہماری یونین کوتو ژ دو گے '

میرے سامنے داڑھی دالوں کا ایک امیج امجرا جو خاکروبوں کی بوخمن میں دراندازی کرنے کی کوشش کررہے تھے۔اچھا بھی۔ بیکوئی اچھا آئیڈیانبیں تھا۔

شاید به میرے مرتبانہ کیجہ کا اثر تھا کہ وہ خاموش سا ہو گمیا، جس کے بعد غضے میں اس کے منچہ سے ایک رَوی نکل ۔

'تم ری ایکشری بورژوا اسٹیبلشنٹ کا حقد ہو جے ہماری تاریخ کی جدلیات کا مجمی سجھ ی ٹیمیں آئی۔ میں حکومت کو گرانے کے اتنا قریب پینچ چکا تھا۔'

میں نے خواہش کی کہ اُسے دیکھ سکتا۔ اچا تک وہ بوڑھا اور خبطی سا لگنے لگتا ہے، ان خیالات سے بھرا ہوا جن کی جھے سجونہیں آتی۔

اجم في برتال كى كال دى - كياتسيس ١٩٧٩ م كى آل پاكستان خاكروب يونين كى

بينت آمول كاكيس ٢٠٩

جا ہیں اے ٹوکنا چاہتا ہوں اور اوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خاکروب ہڑ ہال پر نبیں میں اے ٹوکنا چاہتا ہوں اور اوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خاکروب ہڑ ہال پر نبیں ہوتا ہے، کیکن مجھے اپنے بتہ خانے کی دیوار کے سرکنے کی آواز آئی ہے۔

میں جس تیزی اور در کتی ہے اینٹ دیوار میں رکھ دیتا ہوں اس پرخود حیران رہ جاتا ہوں۔ میں اب اس سیاہ سوراخ ہے باہر نگلنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بقین ہے کہ میجر کیا کا چھوٹا سا کھیل اب ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ جزل اخر کا ذاتی پالتو ہوا کرے گر اُس کیا کی کا چھوٹا سا کھیل اب ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ جزل اخر کا ذاتی پالتو ہوا کرے گر اُس کے بے کی ری اتنی طویل نہیں ہوسکتی۔ میں منتظر ہول کہ اب اپنے دانت صاف کر سکوں کم ایک تازہ وردی چین سکول گا اور سب سے بڑھ کر اس کا کہ سوری کی شعائیں بجر سے بڑھ کر اس کا کہ سوری کی شعائیں بجر سے برای آگھوں میں گفس سکیں گی۔

جب درواز ہ تحورا سا کھانا ہے تو میں بس روش کی ایک سرنگ جتی لائٹ دکھ پاتا ہوں ہوں جو میں وکھ پاتا ہوں ہوں جو میری آنکھوں کو فوری طور پر چندھیا دیتی ہے۔ واحد چیز جو میں دکھ پاتا ہوں اشین لیس اسٹیل کی ایک پلیٹ کو آگے بڑھاتا ہوا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اُٹھ سکوں اور درواز سے کے بیچھے موجود شخص کو خوش آند یہ کہرسکوں، اس کا استقبال کروں یا اس کے ہاتھ کوئی پیغام مججواؤں، یا مجر اس کی بندوق تجین کر اسے برفال بنا لوں یا اس سے ایک سگریٹ کی مجیک ہاگلوں، درواز ہ مجر سے بند ہو جاتا ہے اور کمرا مجر سے تاریک بوجاتا ہے اور کمرا مجر سے اس کے بوجاتا ہے اور کمرا مجر سے اس سے بوجاتا ہے اور کمرا مجر سے اس سے بوجاتا ہے۔

آپ آزادی ما تکتے ہیں اور وہ آپ کو چکن قورمہ چیش کرتے ہیں۔

# 30 / N

جزل ضیانے اپنے صبح کے اخبارات کے ڈھیر سے فوٹو کا پی کیا ہوا ایک تراشا اُٹھایا جس پر نیو یارک ٹائمزلکھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بھی نظر آ رہی تھی: اندھی زینب، سراور چبرے کے گردسفید دویقا کیے، اور پلاسٹک کے سے سے من گلاسز کی ایک جوڑی سے آنکھیں چپائے۔ اس نے اس کی تصویر کے نیچ درج کیپٹن کو پڑھنے سے پہلے ہی جان لیا تھا کہ وہ وہ وہ ہے، بلکہ مرخی پڑھنے سے بھی پہلے: یاک سرزمین میں اندھا قانون۔

جب سے خاتون اوّل نے اسے ناشتہ پیش کرنا چھوڑا تھا، اس کی صبحیں نا قابل برداشت ہوگئ تھیں۔ جب وہ کھانے کی میز پراس کے ساتھ موجود ہوتی تھی تو وہ اس روز کی مرخیوں پراس نے ساتھ موجود ہوتی تھی تو وہ اس روز کی مرخیوں پراسے غضے کا اظہار اپنی بیوی پر چلا کرکر لیتا تھا۔ ان دنوں چوبیں نشستوں پر شمل براکنگ میبل پر اکیلے بیٹے ہوئے وہ جہنم کا کوئی لائبر پرین لگتا تھا؛ اس نے ایک اخبار اُٹھایا، برئ خروں کو انڈر لائن کیا، ان میں جو اچھے کھڑے سے ان کے گرد دائرے لگائے، حزب انتقاف کے رہ نماؤں کی تصویروں کو استہزا ہے دیکھا اور اخبار کو ڈیوٹی ویٹر کی طرف بھینک دیا جو کوئے میں کھڑا صدق دل سے امید کر رہا تھا کہ کم از کم پھونجریں تو اچھی ہوں گی ہی۔ دیا جو کوئے میں کھڑا صدق دل سے امید کر رہا تھا کہ کم از کم پھونجریں تو اچھی ہوں گی ہی۔ مغربی پریس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے سر پرجنس اور عورت اس قدر کیوں موار ہیں؟ اندھی زینب سے مُعقلق مغربی پریس میں یہ تیسری اسٹوری تھی۔ غیر قانونی جنی تعالی کوئی اندا کی سادہ سا معاملہ ایک بین الاقوامی معاملہ بنا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ جزل ضیا کو جنی تعالیہ کی ساتھ مسئلہ کیا جا کہ اور کا تھا۔ کیوں؟ جزل ضیا کو جنی تعالیہ کی ساتھ میں کھور کوئی کوئی کوئی کوئی کھور کی کوئی کران کیا تھا۔ کیوں؟ جزل ضیا کوئی تعالیہ کا سادہ سا معاملہ ایک بین الاقوامی معاملہ بنا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ جزل ضیا کو

۲۱۲ مینخ آمول کاکیس

حیرت ہوئی۔ شاید اس لیے کہ وہ فورت اندھی تھی، اس نے سو چا، کیوں کہ وہ دیکھنے میں آئی اچھی نہیں گئی تھی۔ دیکھو ذرا ان امریکیوں کو کہ وہ جنسی کارروائی میں ماؤٹ اندمی عورتوں کے لیے اپنے فرنٹ بیج مخصوص کرتے ہیں۔ جنسی بے راہ روکہیں کے۔

جزل فیا کو نیو یارک ٹائمز کا دو رپورٹر یاد آیا جس نے اس کا انٹرویو کیا تھا: دواپنا بال مین چیا چیا کراس سے بڑے احترام سے کہتا رہا تھا کہ اس نے پوری مسلم دنیا میں اس جیسا صاحب مطالعہ دو نما نہیں دیکھا تھا۔ جزل فیا اس سے دو گھنے بات کرتا رہا تھا، اس نے اس ارائی قالین تحفی میں دیا اور انٹرویو کے بعد اسے اپنے ساتھ لے کر پورٹ تک سے متعلق موال تک گیا۔ اسے بالکل یاد تھا کہ رپورٹر نے اس سے اندھی عورت کے کیس سے متعلق موال کیا تھا اور اس نے اسے اپنا رٹا رٹایا جواب دے دیا تھا۔ معالمہ عدالت میں ہے۔ کیا آپ اور اس کے اس ارکی صدر سے متعلق امریکی صدر سے موال پچھی گے؟

اس نے تصویر کی جانب ایک بار پھر دیکھا۔ اے اس بات پر بھی یقین نہیں آیا قا کہ یہ عورت اندھی تھی۔ اندھے لوگ اپنی تصویریں امریکی اخبارات کے فرن بچ پر شائع فیمیں کراتے پھرتے۔ اس نے اپنے مطالع کا چشمہ درست کیا، اسٹوری احتیاط ے شائع فیمیں کراتے پھرتے۔ اس نے اپنے مطالع کا چشمہ درست کیا، اسٹوری احتیاط اور بھی اور اے احساس جوا کہ اسٹوری اتنی بری بھی نہیں۔ اے ایک دشمر اتا ہوا آمر بیان کیا گیا تھا، ایک ایسا تحقی جوادب آداب کا پوری طرح نیال رکھتا ہے، ایک ایسا آدی جو خود اپنے متعلق الحفی خود اپنے متعلق الحفی خوادب آداب کا پوری طرح نیال رکھتا ہے، ایک ایسا آدی جو با تجبک بات کرسکا تھا، لیکن جس نے اندھی عورت کے کیس پر بات کرنے سے انکار کر ویا تھا۔ اس کا یہ سکون نیادہ ویر باتی نہ رہا کہ جب اس نے یہ آرٹیکل ایک طرف رکھا اور یہا تھا۔ اس کا یہ سکون نیادہ ویر باتی نہ رہا کہ جب اس نے یہ آرٹیکل ایک طرف رکھا اور عمل کو فاوان ایک مرتبہ پھر اندھا قانون تھا۔ دہ جانا تھا کہ امریکی اخبارات بی اس سے متعملق منفی شم کے ادار ہے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان اخبارات کے ماکان آپ

بينت آمول كاكيس ١١٣

یہ بیٹی پڑے ہیں اور وہ ایسا شاید واشگشن میں ابنی حکومت کے کئے پر کر رہے ہیں۔

اس نے البربیت سے بھر پور، مقارآ مر، ہماری حکومت کا بنیاد پرست دوست جو اپنے ملک اس نے البربیت سے بھر پور، مقارآ مر، ہماری حکومت کا بنیاد پرست دوست جو اپنے ملک کی ۔ رہمانہ طریقے سے مارچ کراتے ہوئے وقت میں پیچے کی طرف لے جا رہا ہے، بینے الفاظ انڈر لائن کے۔ ہر لفظ انڈرلائن کرتے ہوئے اس کا بلڈ پریشر اور او پر جو جاتا۔

اس کی با بھی آئے پھر کئے گئی۔ اس نے اوارتی صفحے کے او پر نظر بمائی اور آرشر سالز برگ کی بائم انڈرلائن کر لیا۔ اس نے فون اُشایا اور اپنے وزیرِ اطلاعات کو کال مائی، جس نے یہ انزوای کے کرایا تھا اور اس طرح ہواؤں والی تاکام مہم کے بعد اپنی توکری بجائی تھی۔

انزوای کے کرایا تھا اور اس طرح ہواؤں والی تاکام مہم کے بعد اپنی توکری بجائی تھی۔

دیام کیسا ہے سے سالز برگ؟ وہ جن خوش آ مدیدی گلمات کا عادی تھا ( کسے ہیں منار کے اس لیے وہ بوال میں کہ وہ کس کا بوچے رہا ہے اس لیے وہ بوال 'مر کو جو اس العلی پر معاف فرما میں لیکن میں نے سے تام نیس سنا۔'

مجے ان الملمی پر معاف قرما یں بین یک کے میام میں سا۔ "کیا میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم اس فض کو جانتے ہو؟ میں جو کچھ پوچھ رہا بول مرف یہ ہے: کس قسم کا نام ہے یہ؟ سیحی نام ہے، میرودی یا بندو؟"

میں یقین سے بچھ نبیں کہدسکتا، سردلگتا تو جرمن ہے۔

'میں جانتا ہوں کہ کچھے اخبارات آپ کو ڈس انفارمیشن منٹر کہتے ہیں، لیکن آپ کو ال نطاب کو آئی جیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ تلاش سیجیے اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مجھے بتاہے۔ اس نے فون کا چونگا کریڈل پر پننے دیا۔



۲۱۳ مخ آمول کاکس

جی پاتے ہوئے، بہت بھی تے ہوئے، وزیرِ اطلاعات نے یہ ورخواست آگ انٹر سروسز انٹیل جینس کے انفار میشن سیل کو بھجوا دی۔وہ جانتا تھا کہ اس بات کی اطلان جزل ضیا کو بھی دی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر انٹیلی جینس ایجنسیوں کو یہ گفتیا کام بھی کرنا ہے تو ملک میں کسی وزیرِ اطلاعات کی کیا ضرورت ہے۔

جب آئی ایس آئی نے سہ پہر کے بعد اے احترام سے بتایا کہ ان کے پال
آرتھر سالز برگ سے مُعتعلق کوئی معلومات نہیں تو وزیراطلاعات ایسا پریشان ہوا کہ اس کے دماغ
نتیج میں دو مقامی فلمی رسالوں کی اشاعت کے پرمٹ منسوخ ہو گئے۔ پھر اس کے دماغ
میں ایک چمک پیدا ہوئی: نیو یادک ٹائمز نیو یادک میں ہے۔ اس نے اپنے ماستے پر ہاتھ
مارا اور نیو یادک میں پاکستان کے پریس اتاثی کو فون طایا جس کے پاس کوئی جواب نہیں
تھا لیکن اسے اختاد تھا کہ وہ آدھے گھنے میں معلوم کر لے گا کیوں کہ نیو یادک ٹائمز کے
نیوز روم میں اس کے بہترین کانٹیک شے۔ پریس اتاثی نے اپنے ایک دوست پاکستان
نیوز روم میں اس کے بہترین کانٹیک شے۔ پریس اتاثی نے اپنے ایک دوست پاکستان
نیوز روم میں اس کے بہترین کانٹیک میں وہ یہ جانیا تھا کہ دہ ہر اخبار کا ہر لفظ پڑھتا تھا۔
اور پاکستان سے محملق ہراسٹوری براہے الرے دکھتا تھا۔

'سالزبرگر۔' کیب ڈرائیور اپنی کیب کے فون پر چلایا اور اس نے من ہاٹن کی ٹرینک لائٹ کا ایک سگنل توڑ ڈالا۔'سالزبرگر۔۔۔وہ میووی۔'

یہ انفاریشن اس کی کیب سے نیو یارک میں پاکستانی تونصل خانے پُنی، پھرایک محفوظ مُلی پرنفر کے ذریعے اسلام آباد میں وزارتِ اطلاعات تک گئی اور اپنی ڈیڈ الائن سے پہلے وزیراطلاعات کو ایک نوٹ موصول ہو گیا جس پر لگھا تھا مکاسیفا تیڈ۔
نیو یارک ٹائمز کا مالک ایک یہودی تھا۔

جزل ضیانے یہ بات اطمینان کے احساس کے ساتھ کی۔ جب وہ درست ہوتا تو ات اپنے اندر اس کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ وزیرِ اطلاعات پر چلّایا: تم انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ نکالوایک پریس ریلیز اور بتاؤان سب کو کہ اس اندھی کے بارے میں سے

يمنخ آمول كاكيس ٢١٥

نام شور بیودی پروپیگیڈا ہے۔ اور اگلی مرتبہ جب ہم امریکا جائیں تو سالز برگر کو کھانے پر نام شور بیودی بڑا ایرانی قالین بھی رکھ لینا۔' بانا۔ اپنے ساتھ ایک بڑا ایرانی قالین بھی رکھ لینا۔'

باہ اب اب اب استخدا ہے وفتر میں ایسے سرگرم دن کے افتاً م پر وزیر اطااعات جزل کو یہ تک بتانے کی است نے دفتر میں ایسے سرگرم دن کے افتاً م پر وزیر اطااعات جزل کو یہ تک بتانے کی بنت نہ کر پایا کہ دہ اس نے توضع سب سے پہلاکام تا یہود کی پروپگیڈے کے بارے میں ریلیز جاری کر کے کیا تھا۔ جب جزل ضیا سے متعمل شنی خروں کی تروید کرنا میں اس کے لیے معیاری آ پریشگ پروپچر موجود تھا۔ یہ پریس برق تو اس کے آفس میں اس کے لیے معیاری آ پریشگ پروپچر موجود تھا۔ یہ پریس ریلیزیں دو قسم کی ہوتیں: یہودی پروپیگیڈا اور ہندو پروپیگیڈا۔ اور چول کہ دو اسٹوری ریلیزی دو قسم کی ہوتیں: یہودی ہو کہا تھا اس سے ہندو پروپیگیڈا والے ڈھر میں تو رکھا جائی بیارک ٹائمز میں شائع ہوئی تھی، اس لیے اسے ہندو پروپیگیڈا والے ڈھر میں تو رکھا جائی

اس کا ادار ہے۔ جزل ضیائے کہا اور مجر توقف کیا۔ ادار یہ بہت ہی افسوں تاک ہے۔ بھے ذاتی تضیک کی پروائیس، لیکن کوئی جاری دوتی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی اس سارے اچھے کام کوخراب کرنا چاہتا ہے جو ہم نے مل جل کر کے ہیں۔ مالید وہاں چند لبرل اوپ ایڈ رائٹر ہیں جن کے لیے اس دن خبریں کم جول گی، مدد صاحب میں تو اس کے بارے میں زیادہ پریٹان نہ ہوتا۔

اس سے نوئیل انعام کے لیے ہمارے چانس کو دھوکا لگ سکتا ہے، دیکھیں تا۔ میں تو اسکار کے اس کے کہ خاموثی ہوئی۔ امید کر رہا تھا کہ ہم اے اکتفے وصول کریں گے۔ دوسری جانب ایک لیح کی خاموثی ہوئی۔ انخانستان کو آزاد کرانے پر۔ اس نے اضافہ کیا اور سوچا کہ یہ آرنی اتنافیین ہے۔ اس کے امید ہے کہ آپ اس پر ہم پارٹی میں بات کر کتے ہیں نا، صدر صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ دہاں آسکیں گے۔ ا

7.

مخنز أمول كاكيس ١١٧

جزل ضیا کو احساس ہوا کہ میبودی پریس کو الزام دینے والے بیان اور امریکی سفیر سے بات کے بعد اندھی زینب کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جبکہ اس دوران خواتمین کا ایک اور گروپ اگلے ہی دن اسلام آباد میں مظاہرہ کرنے والا تھا۔ 'سب امیر بگامت ہیں۔' وزیرِ اطلاعات نے اسے بتایا۔'مظاہرین سے زیادہ ان کے ڈرائیورہوں گے۔'

جزل ضیا جب ایسے کسی قانونی مخصے میں مبتلا ہوتاتو فون اُٹھاتا اور نوے مال کے قاضی کو کال کرتا۔ مکد میں وہ اس کے اعتبار کا آدی تھا اور تیس سال پہلے سعودی عرب کی شریعہ عدالت کے بچ کی حیثیت سے ریٹائر ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس نے خانہ کھیے میں کوئی نماز تھنانہیں کی تھی۔ وہملی طور پر اللہ کے گھر میں ہی رہتا۔

فون کال ہمیشہ کی طرح جزل کی جانب سے اس خواہش کے اظہار کے ساتھ شروع ہوئی کہ وہ مکتہ میں تج کے دوران فوت ہو جائے اور قاضی کے قدموں میں دفن ہو۔ قاضی نے اسے تقین دلایا کہ اللہ اس کی بیاخواہش ضرور پوری کرے گا اور پھر اس سے فون کال کا مقصد ہوچھا۔

"آپ کی مہرانی ہے میں نے پاکستان میں نے توانین کا نفاذ کر دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم ہے بزاروں گناہ گاروں کو پہلے ہی سزا دی جا چکی ہے: ہمارے پاس دوسو چور ہیں جوابی ہاتھ کانے جانے کے منتظر ہیں، بزاروں شرابیوں کوعوام کے سامنے کوڑے مارے جا تھے ہیں۔'

'اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی مدد کرے۔' قاضی بر براتا رہا۔ ' جارے باں حال ہی میں سنگ سار کیے جانے کی ایک سزا سنائی گئی ہے اور میں نے اس بارے میں کال کی تھی۔' جزل نبیا زینب کا نام لینانمبیں چاہتا تھا۔ ' اصلی استحان تو اب ہے، یا افی۔ اصلی استحان ' فون پر توے سال کے قاضی کی آواز بلند جونے تلی۔' جاری اس سعودی سلطنت کے حکم رال، اللہ ان کی حکومت قیامت

ے دن تک قائم رکھے، انھیں بھی یہ سزا دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب
کی نظروں میں اچھے بنے رہیں؛ ہر بھے کی نماز کے بعد کھناک کھناک سرکا نتے ہیں اور یہ
کی نظروں میں اچھے بخرم ، بلکہ قانون کی روح کا بھی گا کاٹ دیتے ہیں۔ اوگ صرف
با دو جا۔ وہ نہ صرف مجرم ، بلکہ قانون کی روح کا بھی گا کاٹ دیتے ہیں۔ اوگ صرف
با در جاتے ہیں۔ زنا تو معاشرے کے ظاف ایک جرم ہے اور اوگوں کو اس کی
با میں درآ مد خود کرنا چاہیے۔ آپ یہ ذیتے داری کی کرائے کے جاآ د پر ڈال کریے نہیں
مزا پر علی درآ مد خود کرنا چاہیے۔ آپ یہ ذیتے داری کوری کی ہے۔'
سرج علتے کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی ذیتے داری پوری کی ہے۔'

رجی، قاضی صاحب، میں اس معالمے پر آپ کی رہ نمائی عاصل کرنا چاہتا تھا: اگر

کوئی عورت سے کیج کہ اسے زنا پر مجبور کیا گیا تھا تو پچر کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کیے ثابت کر

مجھے ہیں کہ وہ تج بول رہی ہے یا نہیں؟ میرا مطلب ہے بھی کبھار آپ کی عورت کے

چرے پر می نظر ڈال لیس تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ زنا کار ہے، لیکن اسے ثابت

مرخ کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔

تاضی یوں بولا جیسے اس نے اس معاطے پر طویل عرصے سوج بچار کر رکھی ہو۔
'ورش جب بھی زنا کاری کرتی ہوئی چکڑی جا گیں بی بہانہ بناتی ہیں، لیکن ہم سب
باخ ہیں کہ زبردی جماع کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایسا کرنے والے کو کم از کم چار
ماتھیں کی ضرورت پڑے گی۔ کم از کم دوآدی تو ایے بول جواے بازووں سے چگڑے

بوئے ہوں، دو نے اس کی ٹاگلیں چکڑ کر نیچ کر رکھی ہوں اور پانچواں آدی اس کی ٹاگلیں
کے درمیان مصروف عمل ہو۔ تو جواب سے ہے کہ ہاں، ایک عورت سے زبردتی جماع کیا
جامکتا ہے اور بیرایک سطین جرم ہے۔'

'توکیا اس عورت کو عدالت میں اُن تمام مجرموں کو شاخت کرتا پڑے گا؟' ضیانے پو چھا۔ 'آپ جانتے ہیں کہ جارا قانون کوئی پتھر پر لکیر ہرگز نہیں، وہ جاری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ عقل سلیم استعمال کریں۔ اس لیے جو دو آ دمی اسے بازوؤں سے پکڑے بوئے تھے، ہو سکتا ہے عورت انھیں شاخت نہ کر پائے اور جج اس معالمے میں چھوٹ

۲۱۸ میخ آموں کا کیس

رے لکے۔

اور اگر اس نے کمی مجرم کو مجلی نہ ویکھا ہوتو؟ اگر اٹھول نے نقاب پہنے ہوئے ہوئے

جزل ضیابتا سكتا تهاكه بوزها آدى يكا يك غفت مين آچكا تها\_

' کوئی زنا کار نقاب کیوں اوڑھے گا؟ کیا وہ بینک میں ڈاکا ڈالنے آیا ہے؟ نقاب تو بینکوں میں ڈاکا ڈالنے والے اوڑھتے ہیں۔ اغوا کار اوڑھتے ہیں۔ میں نے تو نتج کی حیثیت سے اپنے چالیس سالوں میں مجمی نہیں سنا کہ کسی زنا کار نقاب اوڑھ رکھا ہو'

قاضی نے اپنی بات جاری رکھی اور جزل ضیا خود کو ب وقوف محسوں کرنے لگا۔ اس مرتبہ قاضی کی آواز سرد فبر، سرزنش کرتی ہوئی اور کسی استاد کی طرح تھی۔' ذنا کار عورت کی آتھوں میں خود اپنی شبید دیکھنا چاہتا ہے۔ یکی وہ واحد وجہ ہے جس کے باعث وو کھی نقاب نبیس اوڑ ھے گا۔ قاضی نے کہا۔

'اور اگر ووعورت، جس کا ذکر ہور ہا ہے، اندھی ہوتو؟' جزل ضیانے پو چھا۔ ظاہرے قاضی کو جزل ضیا کی گفتگو کے اس ژخ کی سجھ نہیں آئی۔

'کیا آپ کا مطلب ہے اخلاقی طور پر نامینا یا تھرالی جے اللہ نے دیکھنے کی طبقی طاقت سے نوازا می نہیں ہو؟'

اندهی \_ ایک عورت جو د کمچه ندسکتی مو\_'

' قانون و کیفنے والوں اور و کم نے نہ سکنے والوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ چلیے قانونی ولیل کے طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس معالمے میں زنا کار بھی نا بینا تھا، تو کیا اس صورت میں اے کسی خصوصی استحقاق کا مستق سمجھا جا سکتا تھا؟ اس لیے شکار، اندھا ہویا نہ ہو، اے بھی ای تغییش ہے گزرنا ہوگا، اور اس کے حقوق بھی وہی ہوں گے۔'

'دواپنے زنا کارکو کیے شاخت کرے گی اور دوسرے لوگوں کو جھوں نے اے پکڑ ما تھا؟'

منخ آموں کا کیس ۲۱۹

اید دوطریقوں سے ہوسکتا ہے: اگر وہ شادی شدہ ہوتو اس کے شوہر کو عدالت میں اپنے کرنا ہوگا کہ وہ اچھے کردار کی مالک ہے اور کچر جمیں اپنے کردار کے مالک چار بالغ اللہ ہے اور کچر جمیں اپنے کردار کے مالک چار بالغ سلمان مردوں کی ضرورت پڑے گی جنوں نے وہ جرم ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ اور چوں کہ زتا ہے۔ تھین جرم ہے اس لیے وقوعہ سے حاصل ہونے والے ثبوت اس بارے میں کانی نہیں ہم جو جا کیں گے۔ ''ہم نے چینی سنیں اور ہم نے نون دیکھا اور ہم نے سنا کہ آدئی اسے مربی رکا رہا ہے'' ایسے شوت کائی نہیں ہیں؛ ایسے گواہ درکار ہوں کے جنوں نے واقعی میں وزیل ہوتے اسے جنوں نے واقعی میں دنول ہوتے والے جنوں نے واقعی میں دنول ہوتے اسے جنوں کرتا ہوگا کہ دورا کروقت شادی شدہ نہ توتو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ دورا سے تاکیوں کے دورا کروقتی کے۔

ووپہر کے کھانے تک جنول ضیا بہت بہتر محموں کرنے لگا۔ اس نے قاضی کا قانونی مشورہ پہلے ہی اپنے چیف جسٹس تک پہنچا دیا تھا اور اب اپنے دماغ میں وہ تقریر تیار کررہا تھا جو وہ کل پاکستان چیشہ ور خواتمین الیوی ایشن کے سالانہ مینا بازار میں کرنے کے لیے خاتون اوّل سے کہنے والا تھا۔ اس نے پہلے تو اسے اس کا وعدہ یاد دلایا کہ وہ ابنی سرکاری ڈیوٹی انجام دیتی رہے گی اور مجر تقریر کے کچھ دلائل اس پر آزمانے کی کوشش کی۔ وہ پہلے تو خاموثی سے سنتی رہی کیکن جب وہ اس حقے پر پہنچا جو زنا کی شکار مورت کی جانب سے ابنی وہشیزگی کے شوت کرنے سے محتعلق تھا تو خاتون اوّل نے اے ٹوک دیا۔

'کیاتم اندهی زینب کے کیس کی بات کردے ہو؟'

'ویل، بال، کیکن بنیادی طور پر ہم ایک قانونی نظیر قائم کرنا چاہ رہے ہیں جو مورتوں کے دقار کا تحفظ کرے گی۔ تمام مورتوں کے وقار کا تحفظ۔'

'میں قانون کے بارے میں کچھنہیں جانتی اور اگر قانون کبی کہتا ہے کہ میں تقریر کروں تو میں ضرور کروں گی۔' خاتونِ اوّل اپنی پلیٹ پرے دھیلتے ہوئے بول۔'لیکن سے گورت خود کو باکرہ کیسے ثابت کرے گی، جب مردوں کا ایک جتما تمین دن اور تمین راتوں تک اس سے زیادتی کرتا رہا ہو؟'

# mg 10

یں چکن قورے کی خوش ہو کا پیچھا کرتا ہوں اور کہنیوں کے بل چلتا ہوا دروازے

ک جاتا ہوں۔ میں پلیٹ اُٹھا تا ہوں اور اسے واپس رکھ دیتا ہوں۔ پلیٹ گرم ہے۔ مجھے
اچا نک بہت بھوک محسوں ہوتی ہے۔ میں دروازے کی جانب پیٹھ کے بیٹے جاتا ہوں اور
کھانا شروع کر دیتا ہوں۔ میری دنیا ملائم شور با پُکاتے مرغی کے زم گوشت تک محدود ہو
جاتی ہے۔ میرے دانتوں میں بچنس جانے والے مصالحے کے ذرّات بھی مجھے ایک
خوش حال اور آزاد مستقبل کا شگون گئے ہیں۔ میں نے اپنی پلیٹ آدھی ہی ختم کی تھی جب
این باہر کو مرکائی گئے۔ میں اپنی پلیٹ سوراخ تک لے جاتا ہوں اور اپنی طرف کی اینٹ باہر کو مرکائی گئے۔ میں اپنی پلیٹ سوراخ تک لے جاتا ہوں اور اپنی طرف کی اینٹ بائتا ہوں۔

'میں دیکھنا ہے چاہ رہا تھا کہ انھوں نے شخص کھانا دیا یا نہیں، کیوں کہ بھی بھار ہے اوگ نے آنے والوں کو بجوکا رکھنا پند کرتے ہیں۔ تم میرے کھانے سے حصتہ لے سکتے بو۔ بیت وال کا سوپ کنگریوں سے بھرا اور ففٹی نفٹی روٹی، یعنی جس میں آ دھا آ ٹا ہے اور آدھی ریت۔ تمھارے فوجی باور چی بڑے مستقل مزاج ہیں۔ میں پچھلے نو برسوں سے ادر آدھی ریت۔ تمھارے فوجی باور چی بڑے مستقل مزاج ہیں۔ میں پچھلے نو برسوں سے بھی کا کھانا کھا رہا ہوں۔'

میں وہ احساس گناہ محسوس کرتا ہوں جو استحقاق یافتہ قیدی محسوس کرتے ہول گے۔ میں ابنی پلیٹ ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ منبیں۔ انھوں نے مجھے کھانا دے دیا ہے۔'

٢٢٢ ميخ آمول كاكيس

ہم کچو دیر خاموش بیٹے رہتے ہیں۔ مستقبل قریب میں آزاد ہونے کے امکانات کی غیر موجودگی ماحول کو جماری بنا رہی ہے۔ اچا نک کھانے کی وہ گرم اور اچھی پلیٹ ایک طویل قید کا وعدہ نظر آنے لگتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں جیسے بنہ خانے کی ویواریں میرے گردا بنا حسار نگ کر رہی ہوں۔

' تو تحماری بڑتال کام یاب بوئی کرنیس؟' میں کمی بھی ایے معاطے پر بات پیت کے لیے مراجارہا تھا جس میں خوراک کے معیار اور قلع کے اس حقے میں تاریکی کا ذکر نہ بو۔

' ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ موام جب غلاعت کے اتنے زیادہ ند اُنھائے جانے والے ڈجر دیکسیں گے تو ہمارے ساتھ ل جا کی گے۔لیکن کی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ ہمارے لوگ ہر چیز کے عادی ہوجاتے ہیں، اپنی غلاظت کی لو کے بھی۔'

' بچھے لیمن ہے کہ کسی نہ کسی نے تو نوٹس ضرور لیا ہوگا۔ ورند تم یبال نہ ہوتے۔' 'ارے ہاں، جمعارے لوگوں نے نوٹس لیا تعا۔ جب خفیہ والوں کے کسی تجزیبہ نگار کو احساس ہوا کہ مولوی لوگ ہماری صفوں میں نہیں تھس سکتے تو انھوں نے خود اپنا ماؤ نواز گروپ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔' اس کی سرگوٹی اچا تک جان دار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 'میں یہ بات پلیک میں نہیں کہوں گا، لیکن ماؤ نواز مولو یوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔'

جھے نیس معلوم کہ وہ ماؤ نوازوں کے بارے میں بات کیوں کے جا رہا ہے، لیکن میں جاتا ہوں کہ دہ اپنے افتراف کے بعد میری جانب سے کمی روشل کا خواہش مند ہے۔ لیکن واحد ماؤ جے میں جانا ہوں وہ چینی باشدہ ہے جوٹو پی پینے نظر آتا ہے اور جھے کہ یہ نیس کہ اس کے لوگ پاکتان میں خاکرویوں کی یونین میں کیا کر رہے ہیں، بلکہ جھے تو بی نیس کیا کر رہے ہیں، بلکہ جھے تو بی نیس کیا کر رہے ہیں۔

'یه درست لگنا ہے۔' میں بہت سوی کر جواب دیتا ہوں۔ میمین نے مُن زو کے بعد سے اب تک کوئی اچھی چیز پیدائیس کی۔ دو تو بھیں جو فائٹر جیٹ دیتے ہیں وہ بھی اُڑنے

را لے دابوت بیں۔ میروی جزل صاحب این وحرتی مال کے فضائی دفاع کے معیار میں رکھی لیتے مائل مجی نبیں لگ رہے۔

الله على من في كبا- الله رب- باكتاني كسان خوش بي، كوني يبال بحوكا نبيل

ر جسیں آری میں وہ لوگ یمی کچھ پڑھاتے ہیں؟ کہ ہمارے سانوں کو انجھی فراک لئی ہے اور ہر رات سونے سے پہلے وہ ابنی بھری بھری فسلوں کے گرد خوشی میں بھڑا ڈالتے ہیں۔ تم لوگ کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہو۔ یہ تو ماؤ نواز پردپیگیٹرے سے مجی بھیائک چیز نے۔'

'دو اوگ میں ایسی کوئی چرنہیں پڑھاتے۔' میں کہتا ہوں اور حقیقت بھی بجی ہے۔ 'لی اس لیے کہ میں وردی پہنتا ہوں، تم یہ سوچتے ہوکہ میں تحمارے اوگوں کے بارے میں کچونیس جانتا۔ میں بھی اس ملک کا ہوں، میں بھی دھرتی کا بیٹا ہوں۔ میرا تعلق ایک کمان گھرانے سے ہے۔' میری یہ بات بالکل ٹھیک ہوسکتا ہے کہ نہ ہو، گرشگری پہاڑ پہ ادارے بچھواڑے میں جارا ایک باغ ضرور ہے۔

ا نہا یہ سوڈو فیوڈل جارگن میرے سامنے استعال مت کرو۔ ہارے کسانوں کے ساتھ مسلم ہی ہیں۔ ساتھ مسلم ہی ہے۔ ماؤ نواز سجھتے ہیں کہ ہم ایک زدگی معاشرے میں رہے ہیں۔ لیکن ذرا ہمارے ذرائع پیدادار بھی تو دیکھو، ذرا زمین کی ملکت کا پیٹرن تو ملاحظہ کرد۔ ہم

يمنح آمول كاكيس ٢٢٥

۲۲۳ منے آموں کا کیس

قبل زرعی قبل فیوؤل دور میں رہتے ہیں۔ اور مید ماؤ نواز کسانوں کے انتقاب کی ہاتی کرتے ہیں۔ یہ بورژوا رومانیت پسندی کی بدترین شکل ہے۔

مجھے ان تفتیش کاروں کا خیال آتا ہے جن کا اُس سے پالا پڑا ہوگا۔ اُس نے انجی مجی ایک دو چیزیں ضرود سکھائی ہوں گی۔ سیکرٹری جزل صاحب نے میرے لیے اپنا سبق ابھی ختم نبیں کیا۔ 'کیا تم نے اس قید خانے میں کوئی ایک بھی کسان دیکھا ہے؟'

متم واحد آدی بوجس سے میں بہال ملا بول۔ میں کہتا بول۔

ووایک لمح کے لیے خاموش رہتا ہے، شاید اچا تک بیداحساس کر کے کہ میں اُس جگد بہت نیا بوں اور یہ کہ وہ خود میرے بارے میں بہت زیادہ شیس جانا۔ لیکن ہاری بات چیت کے اس فیر متوازن پس منظر پراس کی بیخواہش غالب آ جاتی ہے کہ وواپ دلائل شکئل کرے اور وہ مزید گویا ہوتا ہے۔

'کوئی نبیں ہے کسان بہاں۔ کوئی حقیق کسان نبیں ہے۔ کوئی انتظافی کسان نبیں ہے۔ یباں میں جن کسانوں سے ملا ہوں وہ اپنے جا گیرداروں کے خلاف نبیں، بلکدان کے حق میں اور رہے ہیں۔ وہ اسٹیش کو برقرار رکھنے کے لیے لا رہے ہیں۔ وہ اس لیے اور ہے ہیں تاکدان کے جا گیردار انھیں اپنے بینچ میں کے رہیں۔ یہ لوگ میرے ہیں اور تمحارے جیے ورکروں کی جیوئن طبقاتی جد وجبد کوسیوتا و کر رہے ہیں۔'

یں سکون کا سانس لیتا ہوں۔ بالآخر مجھے اپنا لیا گیا ہے۔ میں ایک ورکر ہوں اور میری جد و بند جینوئن قرار یائی ہے۔

' ہماری پارٹی کے منشور کے مطابق، ایک خاکروب اور ایک سپاہی میں کوئی فرق نبیں۔' میرا خیال ہے وہ ہمارے تعلق کے اصول وضوابط کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے۔' یدونوں مزدور کے استحصال کی ضمیں ہیں جن پر فوج اور صنعت کاروں کا یہ وجیدا نقام لی رہا ہے۔'

مجے ایک عموقی اندازش ایک ورکر کبلائے جانے پر کوئی اعتراض فیس بے لیکن میرا

نیں <sub>تعا</sub>ل کہ میں کوئی اچھا خاکروب بن سکول گا۔ میں <sub>تعا</sub>ل کہ میں کوئی ا

نیں دیاں مدت اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے کی اس سے ابو چتا ہوں۔ میرا مطلب بے سکرزی اللہ ہے سکرزی دری ہے کے سرزی دری ہے کہ اللہ ہے کہ رہی ہے۔ ا

جزں ب ، نبیں۔ وہ خک کر کہتا ہے۔ میں آموں کا کاشت کار بواکر تا تھا، اس کے بعد میں نے خاکرویوں کومنظم کرنا شروع کیا۔ '

میروی جزل صاحب، کیا میں ایک انتقائی کنتہ اُنجا ہوں؟ بھے فلک ہے کہ تم کمانوں کے انتقاب کی اس لیے کالفت کرتے ہو کیوں کہ تصحیی خطرہ ہے کہ سب سے
پیلے وہ محمارے بی آموں کے باغ پر قبضہ کریں گے۔ میں ایک فاتحانہ لیج میں گبتا
بوں، جیسے ہم دونوں کی زیر زمین قید خانے میں نہیں بلکہ اس کی مرکزی مجلس انتظامی کے
اجاس میں بیٹھے ہوں۔ میں ایک گہری آہ مجرتا ہوں اور دھو کی سے مجرے کمروں کا
دونیا ہوں جہاں ایش فرے بجے ہوئے سگریٹوں سے چیکی پڑ رہی ہوں۔

سکرٹری جزل ایک لیے کے لیے خاموش رہتا ہے، پھر وہ اپنا گا کھ کارتا ہے اور معذرت خواہانہ انداز میں بولنا شروع کرتا ہے۔ 'میں خود مجی ہاؤ نواز جوا کرتا تھا۔ میں نے ملک بحر میں آم کے باغوں کے مالکان کو منظم کیا تھا۔ میں ان کا بانی چیئر مین تھا۔ ایک سال کے اندر اندر ہم نے بھارت اور سیکسیکو میں آموں کے کاشت کاروں سے امر شیک الائنس کر لیا تھا۔ لیکن ہمارے ارکان اندر سے بورڈوا تھے، ان میں ہم ہم ایک طبقاتی جد و جبد کا وشن تھا۔ وہ دن میں ہمارے اسٹدی سرکل میں شرکت کرتے اور ایک طبقاتی جد وجبد کا وشن تھا۔ وہ دن میں ہمارے اسٹدی سرکل میں شرکت کرتے اور بھران تو تھے۔ اگر وہ مجھ واری سے کام لیتے تو ہماریا ورانہ نظام کی بوری و نیا میں کسانوں کی سب سے بڑی اشتراکی منظم بن کے شے۔ اب اندازہ لگاؤ کرم مربایہ وارانہ معیشت کو کئنی بڑی زک رکھ پہنچتی اس سے '

اسكرٹرى جزل صاحب يوج بى اس كے پر تكلف انداز سے خاطب بوتا بول، كيا عن ايك اور اختلافى كلت ريكارڈ پر لاسكا جول؟ كيا آپ واقعى يد سجحتے بين كه آمول كى

٢٢٦ ميخ آمول كاكيس

تستیں فکس کر کے آب سرمایہ دادانہ معیشت کو تباہ کر کھتے ہیں؟'

دوسری جانب خاموثی ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لیٹا ہوں اور جب انھیں دہار، کولٹا ہوں تو لگتا ہے کہ تاریکی کے ساتھ کچھ روش دائرے سردہ ہوا میں رقص کر رہے ہیں۔ ' مجھے یہ احساس تھا۔ ای لیے میں نے خود کو ڈی کلاس کیا اور خاکروہوں کومنظم کرنا شروع کر دیا۔لیکن تمھاری فوج کے لوگ ان غریبوں سے بھی غریب لوگوں سے مجھی ڈرتے ہیں جوتمھارے گڑ صاف کرتے ہیں۔ 'یہ کہ کراس نے اینٹ پھر سے دیوار میں رکھ دی۔

ی در الله اور الله بوئ میرا چرو ذیمن پر ب اور بایال رخسار خسندی ریت پر، بازو بابرکو سیلے بوئ اور بستیال کھی ہوئی۔ یں اپنے دماغ کو سویروں اور ماؤ نوازوں اور کسانوں اور روثن دائروں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیکرٹری جزل اتبا پڑھا لکھا لگتا ہے کہ گئر میں بم رکھنے کا منصوبہ تو ایک طرف، کسی بھی قسم کی سازش اس سے بعید لگتی ہے۔ اگر میں اسے اپنا پان بتا دوں تو کیا وہ مجھ پر بھین کرے گا؟ شاید بم ایک دوسرے کے نوش کا تبادلہ کر کتے ہیں۔ شاید ہم ایک دوسرے کی ناکا میوں سے کی ایک دوسرے کی فرش کا تبادلہ کر کتے ہیں۔ شاید ہم ایک دوسرے کی ناکا میوں سے کیے ہیں اور ایک دوسرے کے تنتیش کاروں سے حاصل کردہ فیس کی ساجھ داری کر کتے ہیں۔ اس کی جانب بڑھنے کی بادی

میں باتی بچا ہوا کھانا اُٹھاتا ہول اور اینٹ کو اس کی جانب دھکیلتا ہوں۔'میرے پاس میال تحوز الچکن کا سالن ہے، اگر تصعیس پند آئے تو۔' میں سرگوشی کرتا ہوں۔

میں اسے پلیٹ کو سوجھتے ہوئے ستا ہوں۔ اس کا ہاتھ سوراخ میں داخل ہوتا ہ اور وہ پلیٹ کو میری جانب دکھیل دیتا ہے جس سے سالن میری شرث پر گر جاتا ہے۔ میں غذادوں کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاتا۔ اینٹ مجر سے رکھ دی جاتی ہے، ایک حتیت کے احساس کے ساتھ۔

مرانيال إب مجد القاب كاحدنيس بنايا جائ كا

مخ آمول كاكس ٢٢٧

میں اپنی شرف اتار دیتا ہول اور تاریکی میں اسے اپنی گردن کے گرد لکی آتھھوں وال پنی سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہول۔ آپ کی بونی فارم کی شرف پر سالن کے وال پنی سے بری اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دینے سے بری اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔

ر جس کو میری اتن فکر ضرور ہے کہ جھے اٹھا کھانا دیتا ہے لیکن اتن فکر نہیں کہ جھے اٹھا کھانا دیتا ہے لیکن اتن فکر نہیں کہ جھے اٹھا کھانا دیتا ہے لیکن اتن فکر نہیں کہ جھے اٹھا ایک سیل میں بی بند کر دے جس میں کوئی کھڑی ہو۔

ہر جی جزل نے میرے نیالات پڑھ لیے ہیں۔ اینٹ سرکی ہے اور ووالیے بول ا بھی اپنے آپ سے باتی کر رہا ہو۔ شمیس بتا ہے اس قلع میں سب سے خوب صورت ہے جسے اپنے آپ سے بائکل نہیں۔ ایک زیر زمین یہ خانہ ہے جس کھڑی تھے وہاں رکھا تھا ایک مہینے کے لیے ۔ وہاں سے آپ میں کھڑی ہجی ہے۔ وہاں سے آپ میں کو بھی دیکھ جی دیاں سادا کی کھڑی قلع کے بائ میں کھٹی ہے۔ وہاں ج ایاں سادا رہ کی کھڑی تا سے اٹھا وقت تھا۔'

ایک قیدی جے ایک اور قید خانہ بے طرح یاد آرہا تھا: میرے ساتھ ایسا کچونیس ہوگا۔ "تو تم نے وہاں بند رہنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ سازش میں شریک اپنے ساتھی خاکرویوں کے نام بتا دیے ہول گے؟

ر ب ب ب ب ب ب بال سے وہاں مارج کرتے ہوئے اتنا وقت گزارا ب کا اس کا بیاں کے وہاں مارج کرتے ہوئے اتنا وقت گزارا ب کا ابتم ظالم اور مظلوم کے درمیان تعلقات کی ویجیدگی کو بیجنے سے قاصر ہو۔'
ر ت کی ب در درمیان تعلقات کی ویجیدگی کو بیجنے سے قاصر ہو۔'

انحوں نے مجھ سے تفتیش کے لیے اپنا مبترین آدی بھیجا۔ منیا کا دایاں ہاتھ۔ کرتل ا شرک ۔ پہلے ہی دن اس نے میرے نازک اعضا کے ساتھ بکلی کی تاریں لگا دیں، لیکن جب وہ مجھے تو تو تبین سکا تو وہ میرا دوست بن گیا۔ اس نے مجھے کھڑی والے سل منتل کیا۔ بہت اچھا آدی تھا۔ اب تک جزل بن گیا ہوگا وہ۔'

یہ سو چنا کہ جن ہاتھوں نے آپ کو گود میں جبولا جلایا ہو وہ سمی سے نصیوں کے

۲۲۸ میخ آمون کاکیس

ما تھے بیلی کے تاریخی باعدہ کتے ہیں، کچھ نوش گوار نیس۔ میرے جم میں نفرت کی ایک امر دوڑ جاتی ہے۔ میرا معدہ ایکائی کرنے کو آتا ہے۔

'اس کے فرانسفر کے بعد انھوں نے مجھے اس بند خانے میں ڈال دیا۔ وو ڈائیااگ پریقین رکھتا تھا۔ خاکی وردی میں وہ واحد آدمی تھا جس کے ساتھ میری انچمی بات چیت بوئی۔ بتانبیں اسے پروموش کی یا۔'

'وو مر چکا ہے۔ اس نے خود کو مجندا لگا لیا۔' میں چاہتا ہوں کہ سیکرٹری جزل اپنا منحہ بند کر لے۔ اور کچول کے لیے وہ کر بھی لیتا ہے۔

ووالیا آدی لگنا تونیس تھا۔ سکرٹری جزل کی جذبے سے چورآواز سنائی وی ہے۔ مجھے پتا ہے۔ میں بے پروائی سے کہتا ہوں۔ افھوں نے ایما ظاہر کیا جیسے اس نے خود کو پیانی لگائی ہو۔

وسمسي كي بنا چلا؟ الحول في تحمارى اتى برين واشكك كر دى ب كدوه جن بات پر چاہتے بي تم سے يقين كروا ليت بيل أن كا يدمستر وكر دينے والا لجد مجھ پند نبيس آتا۔

می این زورے رکو کر دیوار بند کر دیتا بول اور خودے کہتا ہوں کہ یہ معالمہ تم

ميخ آمول كاكيس ٢٢٩

ہے ہی سویلین پاگل سے میکچر سننے کی کوئی ضرورت نبیں۔ میں نبیں چاہتا کہ کوئی اور بوا۔ بوار جیجے بیہ بتائے کہ کرعل شکری نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ جہا جیجے بیہ بتائے کہ کرعل شکری نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔

کہ یا ۔۔۔ اور کر میں پیٹھ کے بل فرش پر سو جاتا ہوں۔ میری نگی کر کے بنچ ریت بھر ایا ہوں۔ میری نگی کر کے بنچ ریت اور ان اور ہوں ہور ہے ہیں۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں ریت ہر لیتا ہوں اور ان ہے ریت کی گھڑی کے میاتم نگلے ہوں؛ میں ریت کو اپنی ہتھیاوں سے آہتگی کے ساتھ نگلے ہوں اور دونوں ہاتھوں سے ریت کے نگلے کی رفتار میں مطابقت بیدا کرنے کی کوشش ریتا ہوں۔ میکا مشکل تو ہے، لیکن مشق کے لیے میرے پاس بہت وقت ہے۔

"آپ کے پیچے ایک Blind Spot ہے"، سالانہ فلائیٹ سیفی ویک کے موقع ہے لیے Blind Spot ہے ایک الله فلائیٹ سیفی ویک کے موقع پر گئے ہوئے بہت سے بینروں میں سے ایک سمرخ بینر نے اعلان کیا۔ "چھے ہوئے فلرات نقصان وہ بین"، ٹارمک پر ابھرے ہوئے تارقی حروف چلائے۔ ران وے کے وسط میں ایک نئی اور چک دار فیک آف لائن بنائی گئی تھی اور طیارے کے نیکسی کرنے کے رائے میں پلے رنگ سے نئی حد بندی کی گئی تھی۔ ونڈ بیگ پر بے بوئے، پرانے بوتے بوئے، مرنے کو بھی نئی سنبری کلفی فراہم کی گئی تھی۔

'بہارے مہمان بور ہو رہ ہوں گے۔ ابنی اگلی پرواز پر انھیں جوائے رائیڈ پر لے جلو' کما نڈانٹ نے اس سال کی فلائیٹ سیفٹی مہم کے موثو پر مشتمل تخق کی فتاب کشائی کرتے ہوئے تجویز چیش کی ۔ موثو یہ تھا: سیفٹی تو نظارہ بین کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ' شوق ہے۔' بینن نے کہا۔' تم یہ جو پائلٹ بن کر نضول سے کام کرتے ہوان میں سے کچھ بچھے بچی دکھاؤ'

ش نے کہا، 'کل میں تمحارے لیے آ سانوں میں پُٹک کا بندوبت کروں گا۔'' یہ وقت تھا کہ کرئل شگری کے ماضی پر پہر سیفٹی چیک آ زمائے جاتے۔ میں نے اس شام کے لیے انگل شار چی کی خصوصی اشیاء میں سے ایک کا آرڈر دیا

• ٢٣ ميخ آمول كاكس

تھا۔ انگل سنار جی نے اپنی شرث کے اندر سے ایک مُزا تُواسگریٹ نکالا: 'مرروز ایک ہو تو تسمیں مجی سر درد ہوگا نہ تھاری ہوی کو مجی تم سے شکایت ہوگی۔'

میں نے سگریٹ کو سیدھا کیا اور اے اپنے فلائیٹ سوٹ کی آسٹین پر بنی تجوٹی ی جب من ذال ليا-

انکل، آب اچھی طرح جانے ہیں کہ میں شادی شدہ نہیں ہول۔ مدے ہاں يبال كوئي مجي شادي شدونبيں۔'

' تتاری۔ تیاری۔ وو اینے گدھے کو کوڑا لگانے سے پہلے بربرایا اور پھر رمویز والے کیزوں کی محضریوں کے ساتھ وہاں سے چل ویا۔

بین ایک نارخی رنگ کا اسکارف، ایک فلائنگ جیک اور ایک بی بال کیب من برآ مد بواراس كى كيب يرمنوا عقاب بنا بوا تحارجب مين يرى فلايي چيك مين معروف تھا اور نیک آف کی تیاری کر رہا تھا، تو وہ مجھے فور سے دیکھنے لگا۔ لگتا تھا کہ کاک ید کا سائز د کھے کراہے مایوی ہوئی تھی، لیکن اس نے کنوبی پراینا ہاتھ پھیرا اور کہا، 'چوٹا سا یارا سا یرندو ا بن سیفی بیل اگانے کے بعد اس نے ابن سیٹ کے نیچے ہاتھ چھیرا اور چر کچھ یریثان سانظرآنے لگا۔

' پیماشوٹ کوئی نہیں؟' اس نے کہا۔

'فکرمت کریں۔' میں نے کہا۔ جمعیں ان کی ضرورت نہیں بڑے گی۔'

سیفٹی۔۔۔ بیبال، وہال اور او پر جوا میں، ایک اور بینر نے رن وے کے اختتام پر جمعی خوش آمدید کہا جب ہم نے فیک آف کیا اور ٹرینگ ایر یا کی جانب پرواز شروع کا-باولوں سے صاف آسانی رنگ کے آسان کے پس مظریس جارا وونشتوں والا ائم ایف ستره طیاره لگا تھا کہ ترکت ہی نہیں کر رہا، یا جیسے کسی ایوی ایش میوزیم مل فيرمركى وحاكول سے الكا موا تحاريدان ناياب ونول من سے ايك ون تحاجب مواند سائے ے آ رہی جوتی ہے نہ چھے ہے۔ جارے نیج یاکتان کی سرز مین کا تناب ایا

يخ آمول كاكيس ١٣١١

ہ کہ میں کی بھی سائنیں روک دے، مبزے کے جرے برے قطعات کو چوڑے چوڑے ی است. ریاؤں نے تقلیم کر رکھا تھا جو سورج کی شفِق شعاعوں کو منعکس کر رہے تھے۔ ریاؤں نے اتم مفيد اورسياه وادى ديمنا چاست مو؟

بین این نشست پر اکرا موا مینا تما جیے وہ سوچ رہا ہو کہ میری مواازی کی ملاحت پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔

دمیں ان اڑتے گھومتے ہوئے پرندول میں اپنے ایے بہت سے آدمیول کے اتھ يرواز كر چكا مول جواب اس ونيا مين نبيل- بہت كى يادي آ ربى بيل اس ف الى سفى بلك من انگليال ۋالتے موئے كما-

ر كوئى بيلى كا پرنسيس اور مي الجى مرانيس - مي في اے خوش كرنے كے ليے اں کی نقل آتاری۔ اس نے نروس سا موکر ایک زبردتی کی مسکراہٹ دی۔'۔ دیکھیں۔ مرے یاں آپ کا پندیدہ نشہ ہے۔ میں نے اپنی جیب سے سگریٹ کا گزا نکالا اور اے بین کی جانب بر حایا۔ مشقیں کرنے کے لیے دی بزار ف کی بلندی پر بول۔ میں نے ابے ماؤتھ پیں میں کہا، گئیر کو چیھے کی جانب کر کے پرسکون کر دیا اور کنٹرول کے بٹن چر ے دیکھے۔ اب طیارہ مناسب رفارے اوپر اُٹھ رہا تھا اور بم ابی نشستوں پر بیھے ک جانب وهنس م حك تھے۔ جی میٹر پر ایک اعشارید یانج كی ریڈنگ آئی اور كثانت اضافی ہارے رخساروں کو بلکا بلکا چھونے لگی۔

مین وہیں بیشار ہا، اے اب مجی ٹھیک سے پتانہیں تھا کہ اے خوش ہونا چاہے یا نبیں۔ شروع کریں، میرے مہمان ہیں آپ ' میں نے کہا۔ اسیفیٰ تو نظارہ بیں کی آنکھوں من موتی ہے۔ میں نے ایک لائٹر زالا، اپنا بایاں ہاتھ سیدھا کیا، اس کی طرف والی گاس كولى كى جانب كرك لائركا ايئر وينك دهب سے كولا اور سكريك ساكا ليا۔ خيارہ إكاسا الكوايا، اس كى لرزش كا بيرن تديل موا اور مواكو اكيس مو يكر في من كے حاب سے كانتے چلے جانے والے يروپلركى آواز اندرآنے تكى-

### ۲۳۲ ميخة مول کيس

سیاہ وسفید پہاڑی سلسلہ ہمارے با میں جانب ظاہر ہوا۔ سیاہ پہاڑیاں چر کے گہرے سز درخوں اور محنی بوٹیوں سے و محکی تھیں، جبکہ سفید پہاڑیاں ایک بحورے سے بخر کنارے کی ایک قطاری بنائے ہوئے تحمیں۔ ایکی میٹر پر چھ بزار فٹ کی ریڈگ آئی اور پروپیلر نے افتی ہے قدارا اوپر کی جانب اشارہ کیا؛ گائے کی شکل کا ایک بادل ہمارے طیارے کے دائیں پرکو چکل لے رہا تھا، پھر وہ نچے کو جھکا اور غائب ہوگیا۔ بینن نے اپنی پریشانی میں دو طویل کش لے رہا تھا، پھر وہ نچے کو جھکا اور غائب ہوگیا۔ بینن نے اپنی پریشانی میں دو طویل کش لے کر سگریٹ آوھے سے زیادہ ختم کر دیا۔ کاک پٹ ائرکرافٹ فیول اور حشیش کے وجو کی سے بھر گیا۔ میں نے اپنا سانس روکا۔ جہاز کی سیمٹی کا ذیتے وار میں تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری بی جانے والا کلوا میری جانب بڑھایا۔ کا ذیتے وار میں تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری بی جانے والا کلوا میری جانب بڑھایا۔ اس کی مشین جاتی ہے اے کون آڈا رہا ہے۔ میں نے اپنا سرنی میں بلاتے ہوئے کہا۔ اس کی مشین جاتی ہے اے کون آڈا رہا ہے۔ میں نے اپنا سرنی میں بلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں نے ایک پیتر کی بی بنی بنی بنی

' کچومت کریں؟' اور جواب کے انتظار کے بغیر میں نے جہاز کو تیس ڈگری تک فوط دیا، اپنے ایلی رونز کو تھمایا، واکی رڈر کی جنبش دی اور گیئر کو دائیں جانب موڈ دیا۔ بیٹن نے اپنی نشست سے اچھلنے کی کوشش کی لیکن جہاز اسے پنچ کی جانب زور سے تھنئ رہا تھا اور کا قب اضافی نے اسے اس کی نشست پر جما کر رکھ دیا۔ جہاز کا وایاں پراوپر اڑتا رہا اور پھر جلد ی ہم الئے ہو گئے، اور اپنی سیٹی بیلٹوں سے بندھے رہ گئے۔ میں نے جہاز کو وہیں رکھنے کی کوشش کی اور انٹرکام کا بٹن دہایا۔

"رق شكرى كى تجرك كس في محمالي؟

دنیا کو دیکھنے کے لیے دو ایک شان دار نکنے مقام تھا؛ مارے پیرآسان کی جانب اشارہ کر رہے تھے، گردن اکری ہوئی تھی اور آسمس زمین کی جانب گھور رہی تھیں، بالکل ویسے تک جیسے میں شکری پہاڑ پر اپنے چچواڑے میں سیر کے درخت سے الثا لنگ جایا کرتا تھا۔

' فک۔ ' بین نے کہا، اس کی آواز انٹرکام پر دھات سے بنی ہوئی محسوس بوتی تھی۔ 'سدھا کروان کو'

منع آمول كاكيس ٢٣٣

میں اس کا تھم بجالایا۔ میں نے گیئر کو بائی جانب سکون دیا اور دائمیں رڈر کو پُش ب<sub>یا:</sub> جہاز نے ایک پورا چکر کا ٹا۔ میں نے الحفی میٹر چیک کیا۔ چھ بڑار نٹ۔ ہم نے بالکل بہی سے بیسب شروع کیا تھا۔

میں۔۔۔
مزرا آیا؟ میں نے بینن کی جانب دیکھا، جبکہ میرا بایاں ہاتھ ٹرم میٹر کے ساتھ مردن قل بینن کا چیرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر پینے کے قطرے نمو دار ہو عردن تھا۔ بینن کا چیرہ پیلا پڑ چکا تھا کو اگر کی تو بیل کے بیشے۔ اس نے ڈکار کی تو کاک بٹ میں کوکا کولا اور آ دھے بیشم شدہ آ لمیٹ کی ٹو بیل میں

وخدا کی بناہ دو آدمی ایک دوسرے سے چھ بزار فٹ کی بلندی پر حماب برابر کر

- ساجا

ٹاور کچھ سیکنڈوں تک بڑبڑا تا رہا۔

اروجر ، میں نے سنے بغیر کہا۔

بینن بول رہا تھا۔

'ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یس نے کچھ ساتو ضرور لیکن وہ سب بگواس تھی۔
مسیں پی منظر دیکھنا پڑے گا اور اس معالمے یس پس منظر یہ تھا۔' اس نے نظر نہ آنے
دالے نوٹوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگو شحے اور شہادت کی انگی ہے گانا۔' بہت سے آلا
لوگ افغانستان جا رہے تھے۔ کمیونزم کے ظاف یہ سمارا جہاد اور کچونیس تھا بس روکڑے کا
کمیل تھا۔ مجاہدین کو اپنے ڈالروں سے عشق تھا، تم تو جانے ہو۔ اور ہال ہم نے انھیں
کمیل تھا۔ مجاہدین کو اپنے ڈالروں سے عشق تھا، تم تو جانے ہو۔ اور ہال ہم نے انھیں
ادبخائن سے ٹچر اور مصرے آیک آیک بندوقیں اور چین سے اس کے سینالیس رانقلیس
ادبخائن سے ٹچر اور مصرے آیک آیک بندوقیں اور چین سے اس کے سینالیس رانقلیس
ادا نواڈا سے سنگر میزائل لاکر دیے لیکن ان کے ساتھ جو چیز واقعی کام میں آئی دو ڈالر
سنگر میزائل لاکر دیے لیکن ان کے ساتھ جو چیز واقعی کام میں آئی دو ڈالر
سنگر میزائل اور دوسرے پر راکٹ لانچر رکھ کر تی نوش ہو جاتا ہے، اس سے بہتر
گوریا جنگہ جو بھیں نہیں ملا۔ خدایا، میں ان میں سے پچھ کو ویت نام میں ضرور استعال

کرتا؛ لیکن میں یہ کبدرہا ہوں کہ ان کی قیادت کے ، ان کے کمانڈروں کے وبی میں نظا بخ ہوئے اس کے کمانڈروں کے وبی میں نظا بخ ہوے ہیں اور ہانگ کا نگ میں ان کے کزن تجارت کر رہے ہیں، میرا مطاب ہے کہ کسی نے حساب کتاب بی نمیں رکھا ہوا چیزوں کا۔ اگرچہ چید ان کا بنیادی مقعد نیں قوار کیکن پھر بھی مجابدین اپنے ڈالروں سے پیاد کرتے تھے۔ لیکن چیے سے پیار تو تھارے فوجی افرجی کرتے ہیں اور اگر ایکی صورت حال میں پچھے ڈالر اوھر سے اُدھر ہو جا کمی تو فرجی افرار اوھر سے اُدھر ہو جا کمی تو فرجی امرے۔

وہ اب تک اپنے سگریٹ کا کلڑا اپنے ہاتھ میں کپڑے بیٹھا تھا۔ میں نے وہ کلوا اس کے ہاتھ سے لیا اور ائر وخٹی لیٹر سے باہر چھینک دیا؛ خلا میں رقص کرنے سے پہلے وہ غبارے کی طرح ایک دم سے اوپر سا اُٹھا۔

ان لوگوں میں سے جھے معاف ہی رکھے۔ کیا آپ مید کہنا چاہتے ہیں کہ کرتی شکری ان لوگوں میں سے تتے جنمیں تمعارے ڈالرول کی خواہش تھی؟'

ا با کے جنازے کے اگلے دن ان کا بینک فیجر میرے پاس آیا تھا اور ان کا اکاؤنٹ میرے نام کر دیا تھا۔ ان کے کریڈٹ میں پورے تین سو بارہ روپ تھے۔ 'ارے نبیں۔ مالکل نبیں۔ میں سالزام مالکل بھی نبیں نگا رہا۔'

مین نے گیر باکس محمایا، اور واکس رڈر کو ہلایا تاکہ جہاز کہیں اور جانے سے باز رہے۔ میں بینن کے چبرے پر اچھی طرح نظر ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بحرا اور کاک پٹ سے باہر سیاہ وادی میں جمائنے لگا جہاں کی مہم جو کینے نے ایک پہاڑی راتے پر چیڑ کے تمام پیڑ کاٹ ڈالے تنے اور اس کی جگہ پتھروں پرسفیدی پھیرکر لگھا ہوا قا: مردمومن، مردح ، ضاء الحق، ضاء الحق۔

امیں غورے من رہا ہوں۔ میں نے پہاڑیوں کے کنارے سے کن کراتے ہوئے کبا۔ میں اے اردو کا کوئی سبق دینے کے موڈ میں برگزشیں تھا نداس کے لیے بدوضاحت کرنا چاہتا تھا کہ مرومومن ایک ساد وادی کے ساتھ کی بہاڑی کی چوٹی پر کیا کررہا تھا۔

جسیس پا ہے کہ کرئل شکری کے ہاتھوں سے کتا زیادہ پیر آفرر رہا تھا؟ ہارؤ ور پر

ہیں جبیں جاتی تھی، انسانی احداد کا کوئی شار بی نہیں تھا۔ بس ما اوگ سیسو نائٹ

بینے کیس لیے تھوضے تھے۔ ہیں کروڑ ڈالر نقر دہم ہر سہ مای میں آئی تھی۔ اور یہ میں

بینے کر رہا ہوں امریکا کے نیکس دہندگان کے چیے کی، اس میں سعودی عرب کا شامی فزانہ

و شامل بی نہیں۔ اب اس میں سے ڈھائی کروڑ ڈالر فائب ہو گئے، اور یہ بات تسمیس

میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا ہوں، ویسے تو یہ ایک بڑی رآم گئی ہے لیکن حقیقت میں تھی

میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا ہوں، ویسے تو یہ ایک بڑی رآم گئی ہے لیکن حقیقت میں تھی

بیرے ہاری طرف تو کسی نے اس معالمے پر آ کھے کمی نبیل جپکی ہجنی ہجب آپ بنظر کے

بعد سے اب بحل اپنے سب سے بڑے دھی کوئی کا مقابلہ کر رہے ہوں تو ریزگاری تھوڑا ہی

اپنے والد کو جھے سے بہتر جانے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے اپنے ساروں والی وردی اور

اپنے والد کو جھے سے بہتر جانے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے اپنے ساروں والی وردی اور

ماتھوں کو بھی پہند کرتا تھا، اس لیے کچھ کہ نبیس کتے۔ میں نے آنکھیں جپکائے بغیراسے

گور کر دیکھا۔ 'دیکھو، صاحب، میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ بس یہ ہے: جھے تیک

مطوم اور آپ کو بھی تبیس معلوم کہ موسٹور لینڈ کی ایک طوائف کتے ہے لیتی ہوگی تا۔ '

'کیا میں ایک ایب آ دی لگتا ہوں جے ڈھائی کروڈ ڈالر وراثت میں ل گئے ہوں؟'
اس نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا، اور اس بات پر حیران ہوتا رہا کہ
میں اس سارے معاطم کو ذاتی نقط نظر سے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی جیب میں
اتحہ سے ٹول کر بچاس ڈالر کا ایک مُوا تُوا نوٹ نکالا۔'بس بی ہے میرے پاس۔'میں نے
نوٹ اس کی گود میں چھینک دیا جہاں وہ ایک فیر ثابت شدہ الزام کی طرح پڑارہا۔
میں نے سوچا کہ مجھے اسے بتا دینا چاہے کہ اس رقم کو ٹوکانے لگانے میں ابا کی مدد
میں نے موچا کہ مجھے اسے بتا دینا چاہے کہ اس رقم کو ٹوکانے لگانے میں اباکی مدد
میں نے کی تھی۔ بینن مجھے بر مجھی اعتبار نہ کرتا۔ میں نے ایک گبری سانس کی اور ریڈیو کا

T

٢٣٦ پيخ آمون کاکيس

بن وبا دیا۔ فوری ثو، اب میں ریڈیو سائلنس ڈول شروع کر رہا ہوں۔

میں نے گیر کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس میں مزید آگے جانے کی مخبائش ندرتی،
بایاں رؤر اندر محمایا؛ جباز نوز ڈائیوکرنے لگا اور اس کے پرتین سوساٹھ ڈاگری کے زاویے
پر رقص کرنے گئے۔ جباز تینوں کوروں پر محمومتا ہوا نیچ کو جا رہا تھا۔ جباز کی ناک جباز کی
دم کا پیچھا کر رہی تھی، اس کے پر کسی بلینڈر کے بلیڈ کی طرح گھوم رہے تھے، منفی کشش نقل ہمارے معدول کو ہمارے طبق کی جانب تھنچ رہی تھی۔ کھیتوں کے مبز قطع اور پکتی
ہوئی سیدھی نہریں رقص کر رہی تھیں اور ہر محسن گھیری کے بعد زیادہ بڑی دکھائی وے رہی
ہوئی سیدھی نہریں رقص کر رہی تھیں اور ہر محسن گھیری کے بعد زیادہ بڑی دکھائی وے رہی
دبائی ہوئی چیچ کی جسیم بن چا تھا۔
دبائی ہوئی چیچ کی جسیم بن چا تھا۔

اچھا؟ تو جب میں اپنی پبلک اسکول کی تعلیم میں ایا کی سرمایہ کاری کو درست ثابت کرنے کے لیے صبح کو پانچ پانچ باخچ بج اٹھ رہا تھا اور اپنی گرمیوں کی چھٹیاں اپنے لیے جسمانی مشتیس ایجاد کرکر کے گزار رہا تھا، میرے ابا جنیوا میں پیٹھے طوائفیں تاڑ رہے تھے؟ بینن بکواسیات کا بادشاہ تھا۔

ا کھنی میٹر پر دو بڑارفٹ کا عدد سائٹ آیا۔ یس نے تھروٹل کو کاٹ دیا، داکی ہاتھ کے رڈر کو اندر کھینچا، گئیر کو داپس الا کرسکون دیا اور جہاز آ ہنگئی کے ساتھ ایک قوس بناتا بوا او پر جانے لگا۔ مبز قطع مجر سے پہا ہونے گئے۔ بیٹن کی آواز ڈری ہوئی اور کھردری تھی۔

'کیاتم ایک امریکی کو مارنے کی کوشش کررہے ہو؟' 'جس صرف بات کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔' جس نے ریڈ یو بٹن آن کر دیا ادرائر ٹرینگ کشرول کو ایک کال دی۔'ریڈ یوسائلنس آؤٹ ۔ سپن ریکوری ممکنل۔' بینن نے نبی تلی آواز جس بولنا شروع کیا، جیسے کہ وہ اپنی پہندیدہ چیسی کے جنازے برتقر برکررہا ہو۔

منخ أمول كاكيس ٢٣٧

اس معالمے بین اس کے لیے کوئی کیس افر متعین نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ایک ڈھیاا ما انظام تھا۔ کیکن ہم جانتے تھے کہ وہ مچھا انتحے آدمیوں میں سے ایک ہم اور میرا بھی ہا اور میرا بھی اور کیا اس وقت اس وقت اس بھیں ماوے نہیں تھا۔ بین اور نہیں تھے۔ ہم برباد ہو گئے۔ میں اس وقت اس بھیں ملوے نہیں تھا۔ میں تو جنوبی ایشیا ڈیسک پر بھی نہیں تھا بھی، لیکن میں ایسے بچھ آدمیوں کو جانتا تھا جنھوں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا اور وہ ان دنوں میئر کے گاس چڑھا کر رویا کر رویا کرتے تھے۔ سے بہت بڑا نقصان تھا۔ اور ایک بات نہیں ہے کہ کی نے اس پر شور شرابا اس بات پر تھا کہ ہمیں راسے پر چلے رہتا کر رویا کر جنا چاہیے، یہ جو سفارتی گذہ ہوتا ہے وی ا

وتوسمى نے يدسب جاننے كا تروونبيں كيا؟

انہیں، انھوں نے نہیں کیا۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے۔ ادکامات اوپر سے آئے سے کہ کو کہ وہ جانتے تھے۔ ادکامات اوپر سے آئے سے کوئی راز تو نہیں۔ شب یقینا تم جانتے ہی ہو۔ بہت ناپ سے آئے سے ادکامات اس نے سفید پھروں سے محری سیاہ یہاڑی کی جانب ہاتھ ہلایا۔ کہا مروجی ۔

مجے اددو پر اس کی گرفت پر خوش گوار جرت ہوئی۔ یس نے اس کے کا عرصے پر مجکی دی اور اس کی طرف تنہی انداز میں سر بلایا۔ تو اب تم ببال کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے کیا جاہتے ہو؟'

'جف۔ میں صرف ایک سائلف ڈرل انسٹرکٹر ہوں۔ تم جانتے ہو ہمارے رواز۔ میں ایک لیح کے لیے چیکا بیٹھا رہا۔ اس سادے معالمے کا ذکر مینٹگز میں، میموز میں آیا ہوگا۔ آخر وہ سب سے بہترین آدمی تھا تھارا۔ میں نے میئرکو بائیں تھمایا اور جہاز کا لینڈنگ کے لیے تیاری شروع کی۔

ارے تو انھیں کیا کہنا چاہے تھا؟ یہ کہ ارے ارے روکو ذرا یہ مرد جنگ، جارا میں گیا آمھوں والا مروح تر جارے طے کردو ضوابط کے مطابق جنگ نبیں لار ہا؟ لیکن میرا

### ٢٣٨ ميخ آمول كاكيس

اعتبار کرو بھائی، بیرسب اندازے ہیں۔تعلیم یافتہ لوگوں کے اندازے جولین کے میں بیٹے میں بیٹے ان لوگوں نے اندازے ہیں۔ ان لوگوں نے کیے جو تمصارے والدے پیار کرتے تھے، لیکن تھے تو وہ اندازے ہی انہ کی کو اصل بات کا علم نیس تھا۔ بیرسب بہت نچلے لیول کا معاملہ تھا۔ مجھے بالکل انداز، نہیں کے ڈیگر کس نے وہا ہا۔'

' اگر وہ اپ منو میں اپنی گن کا بیرل رکھ لیتا تو یہ بات مجھ میں مجی آنے والی سخی۔ وہ اپ سخی۔ میں مجی آنے والی سخی۔ وہ اس سے اپ اور سخی۔ وہ اس سے کہا اور اس کے اپنے بستر کی بیڈشیٹ نگلی۔ میں نے کہا اور اس کے بعد ٹاور سے لینڈ کرنے کی اجازت طلب کی اور ائر ٹریفک کنٹرول کو یہ اطلاع دی کہ میرے یاس جہاز میں ایک ائر سک مسافر موجود ہے۔

ی خانے میں سکروی جزل کی سرگوشیاں گون جی جی جیں۔ میں فیصلے نہیں کر پارہا کہ اس پر عثی طاری ہے یا وہ جھے محقوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 'کا سریڈ، میرا خیال ہے کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ میں کوئی چیز نہیں و کھے سکتا۔' میں خود اپنی آ تکھیں مسلتا ہوں اور جھے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اندھا نہیں ہوں۔' میں تھم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اندھا نہیں ہوں۔' میں تھم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں و کھے سکتا۔ وہ کھانا لایا، اُس نے درواز و کھولا لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھ ایس کے جیز نہیں۔'

' غالباً اب رات كا وقت ب، كامريد ' من ايك جمائى كو روك كى كوشش كرتے بوئ كہتا جول \_ ياد ب حسيس كدون كے بعد رات آتى ب؟ رات، دن، اور اس كے بعد مجررات \_

### 34-14

جب انثر سروسز انٹیلی جینس کا انسداد جاسوی بینٹ آرقی ہاؤس کے لونگ کوارٹرز کی ہفتہ وار تلاقی کے دوران کمی بیگ یا جام کرنے والی ڈاوائس کو ڈھونڈ نے بیں تاکام ہو چکا تو برگیڈر ٹی ایم نے اس احاطے کی پرانے طریقے سے اور دی تلاقی شروئ کی۔ اس نے مو نے کے تکیوں پر سے برگنڈی رنگ کے ریشی کو را تارے اور ان کی تخلیس سلائی کے ماتھ اپنی افکلیاں مجیریں۔ اس نے ای رنگ کے پردول کو انجی طرح بلایا، بحورے رنگ کی ریشی جھالروں کو افکیوں سے تنگسی کی اور پردول کے سنبری رنگ کے بوائ بیک کو شک سے دیکھنے لگا۔ ایرانی قالین جنسیں افغان مجابد کمانڈروں نے افغان مجابد کی ویش کیا تھا، ایک ایک کر کے بنائے گئے اور بارشی بول اور جزل ضیا کو پیش کیا تھا، ایک ایک کر کے بنائے گئے اور بارشی ویش کیا تھا، ایک ایک کر کے بنائے گئے اور کو نگ نے کو شک سے مرشی رنگ کی سفتھیک ٹاکلوں میں کوئی تا ہم وار سطح تلاش کی کوشش کی۔ میبل لیپ، جن میں چک دار بیش اور ریشی تاروں سے بڑے کے اور کی کوشش کی۔ میبل لیپ، جن میں چک دار بیش اور ریشی تاروں سے بڑے کے در کے کھے گئے۔

ریگیفرز فی ایم کا آئی ایس آئی پر عدم اعتاداس سادہ سے اصول پر مخصر تھا: چورادر پائی کی تنظیم الگ الگ کی جانی چاہیے۔ اسے آئی ایس آئی سے شکایت بیتھی کہ برکام افی لوگوں سے لیا جا رہا تھا۔ انھوں نے اپنے بگ ڈٹیکٹر اور اسکینرکی مدد سے لونگ کوارٹرز کی تاثی لینے اور إدھر اُدھر کچھ کرسیوں کو تھیکیاں دے کر بڑے آرام سے ایک دستاویز پر



ميخة أمول كاكيس الهم

امزاض نہ ہوتا۔ اس آدی کی طرف دیکھو۔ اس نے پورٹریٹ کی جانب ایک قدم بڑھایا۔
اردایک رویلین تھا اور سویلین لباس پہنتا تھا اور سویلین با تیں کرتا تھا، لیکن ول میں وہ بھی
اردایک سویلین تھا اور سویلین لباس پہنتا تھا اور سویلین با تیں کرتا تھا، لیکن ول میں وہ بھی
ایک چای تھا۔ ٹی ایم انھیں سلیوٹ کرنے پر معترض نہ ہوا، اس حب الولنی کے بارے جو
مرنی ایک اعزاز یافتہ سپائی ہی محموں کرسکتا ہے؛ اس نے ایک قدم پیچے بٹایا اور سلیوٹ
مرنی ایک اعزاز یافتہ سپائی اور سلیوٹ
مرنی ایک اس کے ابردوں سک پہنی ، فریم ذرا سا بل گیا۔ فریم تحورا سا بی بلا تھا لیکن بر بھیئر ٹی ایم کی ہوشیار نگاہ نے اس کے بلنے کونوش کر لیا اور اس نے اچا تک اوھر اُدھر بر بھیئر ٹی ایم کی ہوشیار نگاہ نے اس کے بلنے کونوش کر لیا اور اس نے اچا تک اوھر اُدھر بر بھی دو ایک ایسے بیخے کی طرح مضطرب اور شرمیاا محموں کرنے لگا جس نے کسی امیر کرنے کہا۔ وہ ایک باتا کی نازک سجادٹ فراب کر دی ہو۔ بریگیئر ٹی ایم آگ بڑھا، سیر کن کے کونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پھوڑ دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ اس کے بیکھے سے ایک قدم بیکھی ہٹا اور پھر دکھر آکر کریم ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ اس کے بیکھے سے بہلئر کی طرف بڑھا اور پھر درک گیا۔ بانی پاکستان نے اپنی کیا گئا کہ جشی مینک کے بیکھے سے اس آگ کے ماری تھی دولئے میں اس کے ایک کر کے بیکھے سے اس آگ کے ماری تھی۔ دولئے اور کر کسا تھا۔

امیں نے کئی مرتبہ خود بھی ایسا کیا ہے۔

جب فی ایم نے جزل ضیا کی آواز می تو وہ مڑا اور اس مرتبہ کم شذت کے ساتھ ملیوٹ کیا اور اپنے پیر ذرا سے ایک طرف کر لیے تاکہ فریم کو چھپا لے اور ضیا اس ش آجانے والا جھکا کا نہ دکھے لے۔

ابنی وردی اور صدارتی تام جمام کے بغیر جزل منیا کانی دبلا نظر آتا تھا۔ اس کا ریٹی گاؤن اس کے گرد لبرا رہا تھا۔ اس کی ہمیشہ تیل سے چپوی اور مروڑیاں دی ہوئی مونچھ اس کے بالائی ہونٹ پر مرجمائی ہوئی پڑی تھی۔ وہ بے چپنی سے اسے چبارہا تھا۔ اس کے بال جو ہمیشہ تیل سے چیز ہے ہوتے اور جن میں بچ کی مانگ نظی ہوئی ہوتی ہوتی ہی وست خط کر دیے تھے اور کہا تھا کہ وہاں جاسوی کا کوئی آلہ در یافت نبیس کیا گیا۔ بریکی فرز ٹی ایم کوئیس معلوم تھا کہ وہ ان دستادیزات پریقین کرسکتا ہے یائیس۔ ظاہر ہے ممدر کے متوقع قاتل جب اپنے بدف کے قریب پینے جاتے ہیں تو دو بیان طلق پر دست خط تو نیم كرتے بحرت\_ بريكيدر في ايم نے اپنا استاف ايند كماند كورس كر ركھا تھا اور وو مجمتا ق كركس ملك كو انتيلي جينس سروس كى ضرورت كول بوتى ب، سلح افواج كوخود اين جوانول اور افسروں کی جاسوی کے لیے جاسوسوں کی ضرورت کیوں جوتی ہے، لیکن آپ کی ایے آدی پر مجروسا کیے کر کتے ہیں جس نے وردی ای نہ پینی مولی مو؟ بر یکیفرز أن ایم آئی ایس آئی کو بدعنوان پاکتانی پولیس اورست معودی شبزادوں ہی کے مساوی ایک مصیت سمجتا تھا،لیکن جوں کہ اس کا کام تھا کہ دیکھتا جائے اور خاموش رہے اس لیر اس نے جزل ضا کے سامنے اس کا مجھی ذکر شیس کیا تھا۔ ٹرافیاں رکھنے والی کیبنے کی حیان بینک کرتے ہوئے وہ اس نتجے پر پہنیا کہ آری ہاؤس میں اتنے زیادہ سامان کی موجوز گی جی سیکیو رٹی کا خطرہ ہے۔ ان ساری تصویروں کی ضرورت ہی کیا ہے؟' وہ ایک د بوار کے سامنے کھڑا ہو گیا جس پران سابق جرنیلوں کی تصویریں گی تھیں جنوں نے ملک ير حكومت كى تقى \_ بريكيفير فى ايم يون كي بناندروسكاكدووجرفل دن بدن موفى ہوتے چلے مارے تھے اور ان کے سینوں برمیڈل کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وو تصویروں کی قطار کے آخرتک آیا اور ایک بڑے سے پورٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ال آئل پیننگ می پاکتان کے بانی محمد علی جناح سیول رو کا ایک ترشا ترشایا سوف پنج بوئے تھے اور ایک دستاویز کا مطالعہ کرنے میں معروف تھے۔ اپنی بائی آ کھ پر یک چشمی کوئی ایسے کیمیا دان دکھائی وے رہے تھے جو کس دریافت کے قریب پنج چکا ہو-

بریکیڈر ٹی ایم نے بانی پاکتان کے پورٹریٹ کو پندیدگی ہے ویکھا؛ اگر سویلین اجتھ کیڑے پنے ہوئے ہوتے اور سویلین کی طرح تمیز سے رہجے تو اے ان پر کوئی

M

٢٣٢ پينے آمول كاكيس

ایے پریڈ اسکواڈ کی طرح بھرے ہوئے تھے جے چائے کا وتقد ما ہو۔

یہ ہے۔ 'وہ واحد حقیق رہ نما تھا جو ہمیں ملا۔' جزل ضیا نے کہا اور ایسے تو اٹف کیا جسے ور بر بینیئرز ٹی ایم سے اپنی ورتی کی امید کر رہا ہو۔

بریگیڈر ٹی ایم ابھی بھی شاک کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ تو بھم پرتی پر تھیں نیس رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آپ کی بندوق بھی تیل لگا جوا ہو اور اس کا سینئی کی ان لاک بو، تو اس بھی سے گوئی نظے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جوا کی رفتار سے شعلق آپ کے پاس ورست بچایش جواور آپ کو اپنی آخرائی پر کشرول جو تو آپ کا پیرا شوٹ آپ کو بین اترارے گا جہاں آپ اسے اتارنا چاہیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آپ کی تیدی کو تین روز تک جگانے کے بعد اس کے سامنے اس کی بیٹی کا نام لیس تو وہ بولنے لگتا ہے۔ لیکن روز تک جگانے کے جواب بھی کیک چشی بینک پہنے کی مردے کو ،سنہرے کنارے والے اپنے سلیوٹ کے جواب بھی کیک چشی بینک پہنے کی مردے کو ،سنہرے کنارے والے فریم بھی تبیں ہوا تھا۔

ا پورٹریٹ سکیورٹی کے لحاظ سے کلیئر نہیں ہے، سر۔ جزل اخر کو کوڈ ریڈ ک خلاف ورزی نہیں کرنی جائے تھی۔'

' پیارے بینے، میں امر کی اخباروں کی جانب سے کھیلائی جانے والی افواہوں کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہوں لیکن کیا مجھے خود اپنے اخمیلی جینس چیف کی طرف سے تحف میں وی جانے والی تصویروں سے مجھی ڈرۃ پڑے گا؟ کیا اب جزل اخر مجھی مشکوک بیں؟ کیا آپ یہ کہدرہ جی مشکوک بین کیا گئی روم میں مجھی محفوظ میں ہوں؟' جزل فیا ایک لیے کے لیے رکا اور مجراس نے اضافہ کیا،' یا مجرکیا جمعیں اس تصویر میں نظر آنے والی مختصیت پندنیمن؟'

'دوایک سویلین تھے، سر،لیکن اٹھول نے جمیں یہ ملک لے کر دیا۔' جنرل نمیائے اپنی نارائنی چیائے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے گاؤن کی جیبوں جمل ڈال لیے: بر کمیفرز ٹی ایم کو تاریخ کا پتا ہی قبیں تھا۔'ویل، اگر تم ان کا مواز نہ اُس بیج

مينة أمول كاليس ١١٨٣

مبینے، بین اس گھر بین ایک قیدی کی طرح محموں کرتا ہوں۔ یہ آئی ایس آئی کے وقع نے بھی اس گھر بین ایک قیدی کی طرح محموں کرتا ہوں۔ یہ آئی ایس آئی کے لوگ بے وقوف بین ایکن وہ یہ پتانیس چلا پا رہے کدان کے اپنے مدر کوکن قل کرنا چاہ رہا ہے۔ ا

بریگیزر ٹی ایم نے اپنی زندگی میں ایک کام بھی نیس کیا تھا اور وہ تھا اپنے وردی رالے بھائیوں کی برائی، چاہے وہ بھائی وردی ند ہی پہنتے بول۔ اس نے بھی موضوع تبریل کرنے کی کوشش کی، ایک نیا موضوع تجویز کیا اور فی الفوراس پر پچھتانے لگا۔

"آب عمرے پر کیوں نبیں چلے جاتے ،سر؟

جزل منیا برسال کوئی دی مرتبه مکته جاتا تھا اور بریگیدئر ٹی ایم کوای کے ساتھ جاتا پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں جا کر جزل منیا خود کو بہت محفوظ محسوی کرتا تھا لیکن وہ سے بھی بانا تھا کہ وہاں جا کر وہ ایک ایسے بارہ سالہ بچتے کا سا رویۃ اپنا لیتا تھا جس کی سال گرہ کا دن خراب چلا گیا ہو۔ وہ بچر سا جاتا، وہ روتا، وہ خالتہ کھبے کی سیاہ سنگ مرم کی دیوار کے ساتھ کریں بارتا، اور اس کے گرد ایسے دوڑیں لگاتا جیسے وہ عمرہ کرنے نہیں بلکہ کی مقابلے کی دوڑیں مارتا، اور اس کے گرد ایسے دوڑیں لگاتا جیسے وہ عمرہ کرنے نہیں بلکہ کی

'کیا آپ سجھتے ہیں کہ جناح ایسے حالات ٹی عمرہ کرنے چلے جاتے؟' بریکیڈرز ٹی ایم نے اپنے تحت الشعور میں بانی پاکستان کی آگھ جیکتے ہوئے محسوں کا۔ دواس بات کی نشان وہی کرنا چاہتا تھا کہ جناح توجمعی مکنہ میں زیارت کرنے گئے ہی

مهم م م م م م م م م م م م م م م م م م

نیس۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر بانی پاکستان کو بھی دوحانیت سے معمور ہونے کا وقت ال بی جاتا تو وہ شاید مغربی لندن کے کمی بب کا رُخ کرتے۔ ٹی ایم ضیا کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے ہوئے کا کہ خوا رہا۔ اس نے اپنے بوٹوں کے اندر اپنے پنج محمائ؛ وہ یقی سے نیس کید سکتا تھا کہ اس کے مرکو خون کے جس دوران کی ضرورت تھی وہ اسے ال رہا تما المبیش ۔ یا تیس ۔

سیسی ای جناح کو مجمی ایسے فیصلے کرنے پڑے؟ جزل خیانے بریگیڈز ٹی ایم کو ہاریخ

کے گئے دنوں کا سراغ دینے کی ایک آخری کوشش کی۔ کیا جناح پر مجمی ایسا وقت آیا کر
انھیں مج دوسیوں سے لڑتا ہو اور شام کو امریکیوں کو قائل کرتا ہو کہ یہ جنگ اب بھی اس
قابل ہے کہ اسے لڑا جائے؟ کیا دو مجمی خود اپنے ہی آری ہاؤس میں قیدی بن کر رہے؟ ایس، سر۔ بریگیڈز ٹی ایم نے جال کر جواب دیا اور اپنی ایزیاں ملا دیں۔
'میرا خیال ہے کہ جمعے ملک کے اندر ہی رہنے کی ضرورت ہے۔'
بریگیڈز ٹی ایم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خود بھی مکہ نیس جانا چاہتا تھا۔ وہ سگہ مرمرکے اس خالی کمرے میں دوبارہ نیس جانا چاہتا تھا۔ وہ سگہ

بریکیفرز ٹی ایم اس وقت خود کو زندہ و تابندہ محسوں کرتا جب اے کوئی ایکٹن لیا
جوتا یا کم ان کا امکان ہی ہوتا۔ آپ زمین سے میں بڑار فٹ کی بلندی پر بول، فرک
فال کرتے ہوئے، آپ اپنے ہاتھ ہی سیدھے کریں، اپنے جمم کو ہوا کی لبروں پرسوادگ کری، اپنی
کرنے ویں، بھی فوط لگا می اور ایک بڑار فٹ نینچ ہوجا کیں، پھرسومرسالٹ کری، اپنی
ہانیس اور ٹائٹس پھیلا دیں، پھر اپنی رپ کورڈ کھینچیں اور اچانک یہ ونیا پھر سے اسلی
صورت میں سائے آ جائے، صدارتی چوزے کے سامنے کنگریٹ کا ایک نکڑا یا پھر وہمن
کی صف بندی کے مقب میں کوئی جھاڑی۔

جب وه ائ پہلے دورے میں جزل شیا کے بیچے چیے چا ہوا خان کعبے

مينة أمول كاكيس ٢٢٥٥

والله جي واظل جوا تھا تو اے امكانات كے ايسے على ايك جبان كے سامنے جونے كا المال اوا تا۔ اے ایک سفید رنگ کی چاور پیش کی گئی تھی، جیسی وہاں سب نوگوں نے رسال بنی بروی شمی الیکن اس نے اپنے ساتھ چلتے سعودی پولیس اہل کار پر ایک نظر والی اور ہیں۔ ایسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دو خدا کے تھر میں تھالیکن اس کا مطلب پیڈیس تھا کہ وہ ن دین مجول جائے۔ انھوں نے جزل ضیا سے بوجھا مجی کد کیا وہ اس سے سکیع رفی ہدا ہوں ہے۔ دن کوائدرآنے دیں جس نے جنگی لباس زیب تن کر رکھا ہے، لیکن ضیا زور زور سے رور ہا , اورائے مرکو بلا رہا تھا۔ سعودی نولیس کے سابی ٹھیک سے کبرنبیں کتے سے کہ وہ بال كدرياتها يانال- جب وواس احاطے ك وسط من واقع ساوكرے كى جانب روال نے، جزل منا سبکیاں لے لے کر رونے لگا، اس نے اپنا سر احرام میں چھیا لیااور اونچی آواز می دعامی کرنے لگا۔ بریگیڈر ٹی ایم نے کی امکانی خطرے کو جمایے کے لیے الے ارد گرد دیکھا۔ عبادت گزارول کی تعداد کم تھی اور وہ او حراُد حر بھرے ہوئے تھے؛ . عارت کی مختلف حالتوں میں وہ ان لکڑیوں کی طرح نظر آ رہے تھے جو یبال وہاں رتی سے سپیک وی گئی موں۔ روشن اتن زیادہ تھی جتن کی منح کوروش کرنے کے لیے فروری بو، مرتمی شندی\_ بریمیرز فی ایم کو اچھی طرح روثن کی بوئی جنبیس پندتیس-ال كي توجيكا مركز سياه سنك مرمر سے بنا، فيلى حصت والا اور چوكور كرا تما جوسياه ريشم سے اطا اوا تھا۔ اے میال کی سکیورٹی رسک کا خدشہنیں تھا۔ یہ کمرا وہال چودوسو سے ذائد برسول سے موجود تھا لیکن اے احتیاط تو کرنا ہی تھی کیول کدوہ جانا تھا کداسے جزل میا کے لیے خصوصی طور پر کھولا جانے والا تھا۔عمرے پرآنے والے باتی لوگوں کوبس اس کی بیرونی د بواروں کو مچھونے اور اس کی و بوار پر ہے ساہ ریشم کو چوہنے پر گزارا کرنا پڑا جمل پرسنبری کژ حائی کی گئی تھی۔

جب وہ روٹین رسک اسیمنٹ کر رہا تھا تو اُس نے اس جگد کے بارے میں آئی اس آئی سے ایک فائل منگوائی تھی اور انھوں نے اے بائی اسکول کی مطالعہ اسلام ک

٢٣٦ پيخ آمول کا کس

کا۔ کا منی فوٹو کانی کر کے بھوا دیا تھا۔

ید بانکل وی جگر تھی جبال ابراہم نے اپنا بیٹا ذرج کرنے کی کوشش کی تھی اور جبال حضرت محد سنین لیج بنے بنول کو تو ڈا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہر وہ غیر مسلم جو بتھیار رکھ دے گا خود کو محفوظ تصور کرے گا۔

آن کی رات وہاں مرف سودی سکیورٹی اہل کاروں کے پاس بھیار سے رہے اسے بریڈیڈرٹی ایم سوق رہا تھا کہ بہا نیس اپنے بھیار چلانے بھی آتے ہیں یائیں۔ وو جگہ احرام اور عبادات سے گوئے رہی تھی مواس نے اپنے بولسٹر سے ہاتھ بٹا دیا۔ اس کی نگاو بن گئی ، اوحراد حر بھٹی ، پکو بختس گر شہر کرنے والی نہیں۔ اس نے لیا سیار تا کی ساتھ نوٹ کی کہ وہاں عبادت کرنے آنے والے زیادو تر لوگ سیاہ قام سے بیات ولچی کے ساتھ نوٹ کی کہ وہاں عبادت کرنے آنے والے زیادو تر لوگ سیاہ قام خورت کو سے بیان وہاں دومری قومیوں کے لوگ بی موجود تھے۔ اس نے ایک سفید قام خورت کو ایک کو نے بی قرآن کی علاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بوڑھا چینی ایک ہاتھ بی دوماؤں کی کتاب اور دومرے ہاتھ میں اٹھی تھا سے قدموں کو سیاہ چوکور کرے کی جانب تھسیٹ رہا تھا، جے و کے کر دو اپنی مشکر ایٹ ندوک سکا۔

بریگیدر فی ایم ف سوچا کہ بوسکا ہے وہ اپنی ریٹائرمٹ کے بعد ایک ذائر کی حیث سے بہال آئے اور دیکھے کہ اے بھی وہ سب محسوس ہوتا ہے یا نہیں جو دوسرے محسوس کرتے ہے۔

مرول پر سنبری کناروں والے کوفیات سجائے ان کے میز بان سعودی شہزادے ان کے آگے آگے بیل مسعودی شہزادے ان کی گفتی کے آگے آگے بیل دہے اس سلطنت میں کتنے شہزادے بنے، اے ان کی گفتی مجول بیکی تتی۔

جب وہ وسط میں کھڑے ساہ سکب مرم کے چوکور کرے تک پہنچ تو بریگیڈر فی ایم اچا تک ، ید احمال کرتے ہوئے کہ وہ ایک انجائی جگہ میں وافل ہورہ جیں، اُن مب کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھا اور کچھ بھی نہ ہوا۔ وہاں کوئی ان کے لیے

مين آمول كاكيس كـ ٢١٧

عمان لگا كر بيشا جوانبيس تفارليكن أخيس خوش آهديد كين والا بحى كوكى نبيس تفار حمان كا كر بيشا جوانبيس تفار

وہاں الوی روشیٰ کی کوئی کرن تین تھی، نہ کوئی تمثلو، کرے کی و اواریں ساو تھیں اور اللہ کی تمثلو، کرے کی و اواریں ساو تھیں اور اللہ وہاں جزل منیا این ژندھی بوئی آواز میں مانیاں نہ مانگ رہا ہوتا تو وہ فقط قدیم ہوا سے مجرا ایک خالی کرا ہی ہوتا۔ اللہ کا گھر ایک خالی کرا تھا۔ بریگیڈر ٹی ایم نے اپنے کا ندھے اُچکا ہے، وروازے پر کھڑا ہو ایک خارد چگر لگاتے زائرین پر نظر رکھنے لگا۔

ریگیڈر ٹی ایم نے اپنے تحت الشور میں ایک مرتبہ پھر بانی پاکستان کی آگھ جھیکتے برے دیکھی۔ جزل ضیا کو احساس ہو گیا کہ ٹی ایم گپ شپ کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے ابنا نائٹ گاؤن تختی ہے اپنے گرد لپیٹا اور کھ بربڑاتا ہوا کرے سے نگل گیا جس میں بریگیڈر ٹی ایم بس میں کھے بچھ سکا کہ تحورا ساسو جاؤے حالانکہ جزل ضیا ہے کہ رہا تھا کہ الیک کتی رات میں کوئی سوجی کیا سکتا ہے؟

بریکیڈر ٹی ایم یائی پاکتان ہے آگھ طانے ہے گریز کرتے ہوئے فریم کی جانب
گیا۔ اس کے ہاتھ اپنی دونوں جیبوں میں گئے اور دو دہاں ہے دوسفید رومالوں میں لینے
بوئے برآمد ہوئے۔ اس نے فریم کو اُس کے کناروں ہے پکڑا اور اُسے ان کیل ہے انگ
کردیا جس سے دو لٹکایا گیا تھا۔ وہ فریم کو اپنے سننے کے سامنے تھا ہے رہا، اے صوفے
کا طرف لے گیا اور دہاں اُسے ایسے رکھ دیا کہ بانی پاکتان کا چرو نیچ کی جانب ہوگیا۔
اب اُس نے داکمی ہاتھ سے اپنی پتلون کا پانچا او پر کیا اور اپنے شخ کے قریب بڑی اب اُس اُن پڑے کی نیام سے ایک تخر باہر زکال لیا۔ اس نے ایک ایک کر کے بک کھوئے، فخر
کل اُوک کارڈ بورڈ کے بیچ کبھو دی، کارڈ بورڈ کو او پر اُٹھایا اور اسے پرے جیسے ک دیا۔
کل اُوک کارڈ بورڈ کے دیے کبھو دی، کارڈ بورڈ کو او پر اُٹھایا اور اسے پرے جیسے ک دیا۔

#### ٢٣٨ پيخ آمون كاكيس

انگیوں نے اس حقے کو نولنا شروع کیا جہاں اُس کے خیال میں بانی پاکتان کا چرو ہو مکا تھا۔ بانی پاکتان کا کی چرو ہو مکا تھا۔ بانی پاکتان کی یک چشی مینک سے ذھی آ کھ کے چیچے اس کی انگیوں کو کوئی شوہ گول می چیز محسوں ہوئی۔ اس نے مجر اپنا فیخر آفٹایا، اس چیز کے ادد گرد بڑی مغائی سے ایک سوراخ کیا اور سرک رنگ کی ایک وحاتی ڈسک باہر نکال کی جو کچھ موٹی تو تتی کی بیا ہوئے ہاتے ہوئے ہاتے ہوئے ہاتے ہوئے باتے سے اُنٹیا اور اس این جس مے دور رکھ کر دیکھنے لگا جیسے دو مجھٹ جانے والی ہو۔

بریکینزر نی ایم ذرک کی دونوں طرفوں کا مشاہدہ کر رہا تھا اور یہ طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا وہ کوئی آئی اختراع ہے جو پورٹریٹ کے مصور نے استعمال کی ہے یا کوئی جان لیوا ڈیوائس ہے جو اے دھماکے ہے اڑا دسینے والی ہے کہ یکا یک اس کی دھاتی سطح درمیان ہے کھی، اور چھوٹے ہے سطح درمیان ہے کھی، اور چھوٹے ہے معمل درمیان ہے کھی، اور چھوٹے ہے معمل جا تھی، اور چھوٹے ہے معمل جا تھی۔

ر میوث کنرول بم بول، یا برخی بوئی طاقت والی گولیال، فاصلے سے بھیکے جانے والے تخر بول یا کسی نشانی کی رائفل سے لیا بوا نشانہ، کا ندھے پر رکھ کر زمین سے ففا میں مار کرنے والے میزائل بول یا کشیدہ ابرہ اور بے قرار انگلیول والے باذی گارڈ، بریکیٹیڈر ٹی ایم جی سے اپنے ول کی حرکت زیر و زبر بوئ بغیر نبیت سکتا تھا۔ لیکن اس چھوٹے سے ففیہ کیمرے نے اسے اتنا طیش دلایا کہ وہ ایک لیج کے لیے اپنی ڈیوٹی بھی بحول گیا؛ بجائے کسی فورنزک ماہر کو بلانے یا گیمرے سے لی جانے والی تصویروں کا گفرا ملائی کرنے کے وہ جزل فلیا کے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ بیڈ روم کے دروازے کے باہر وہ ایک لیج کے لیے تین لیے بلیے سانس باہر وہ ایک لیج کے لیے تین لیے جی سانس

خاتونِ اوّل نے وروازہ کولا، اس کے وسط میں کھڑی ہوگئ اور اس کا مُلاَلَّ اڑانے والی نظروں سے اسے و کھنے لگی جیسے وہ کوئی بیّتہ ہوجس نے اپنا بستر گیلا کر دینے

مين أمول كاكيس ٢١٣٩

سے بعد اپنی بال سے بیٹر روم سے درواز سے پر دستک دی ہو۔

'اب کیا ہے؟' اس نے پو چھا۔' کیا اس نے آدمی رات کے وقت کسی خاتون فیر کملی

من نے سے ما! قات کرنی ہے؟ یا انڈیا ہم پر گھر سے تعلہ کرنے والا ہے؟'

ریکیڈئر ٹی ایم کو بچی میں بیٹیس معلوم تھا کہ کسی خاتون کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔

اس نے اپنی تھیلی کھولی اور وہ چیز خاتون اقل کو وکھا دی۔

اس نے اپنی تھیل کھولی اور وہ چیز خاتون اقل کو وکھا دی۔

اس نے اپنی تھیل کھولی اور وہ چیز خاتون اقل کو وکھا دی۔

اس نے اس پر حقارت کی نظر ڈائی۔'تھیارا باس اب یبال نیس سوتا۔' مجر دہ مزی اور کاریڈ ور میں اس کی آ واز ابھری۔' دیکھوضیا، تھیارا وصت تھیارے لیے تحقد لایا ہے۔'

# me 12

'آم پند ہیں شمیں؟' سیرٹری جزل کی سرگوثی بد مشکل سائی دیت ہے۔ وہ او بھی اربی سانسیں لے رہا ہے۔ لگتا ہے وہ تکلیف میں ہے۔ حرامیوں نے اسے کھانا بھی نہیں دیا۔ کتنا وقت گزر چکا ہے؟ تمین دن سے زیادہ تو نہیں گزرے ہوں گے۔ میں رینگتا ہوا ریار کے سوراخ کی جانب جاتا ہول اور راستے میں ریت کے وہ اہرام مسار کر دیتا ہوں جو میں نے دن گئتے کے لیے تغییر کیے شعے۔ ایسانہیں ہے کہ جھے پتا چل جاتا ہو کہ دن کب نکتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے۔ دروازے پر ایک بھی وستک نہیں ہوئی ہے۔ کہیں کہا ہوں۔ نیا اس کے بھی کوئی ایک بھی آواز سائی نہیں دی ہے۔ 'جھے آم پند نہیں۔' میں کہتا ہوں۔ نیا اس کے درخت شعے۔ میں سیبوں کے درخت شعے۔ میں بیند ہیں۔ انھیں تو ڈو، ابنی پتلون کے ساتھ دگڑ و اور کھا جاؤ۔ کوئی مسئدی نہیں۔'

سیرٹری جزل بڑی دیر تک خاموش رہتا ہے جیسے وہ فرش پر سے میرے الفاظ اکٹھے کررہا ہواور ان سے ایک جملہ جوڑنے کی کوشش کررہا ہو۔

> 'تم رشتے دار ہواُس کے؟' 'ہاں۔' 'بھائی ہو؟'

۲۵۲ میخ آموں کا کیس

'اس سے کہیں براسلسلہ ہے۔' وو خاموش رہتا ہے، مچراس کی مٹی دیوار سے نکراتی ہے۔ تین مرتبہہ ' تم کیا سجھتے تنے کہ تم یہ سب پچھ اکیلے کر لو گے؛ شمصیں تاریخ کا کوئی شعور نیں ہے۔ شمصیں اپنے فوجی مجائیوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اپنے چٹی بند بھائیوں کا' کاش سیکرزی جزل کوظم ہوتا۔ ' میں اُن کا واحد بیٹا تھا۔'

جب میں پریڈ اسکواٹر سے اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں اپنے بوٹوں کے پنج سڑک کی اسفالٹ سے بنی پہ کو گیملتا ہوا محسوں کر سکتا تھا۔ دور فاصلے پر بیسٹوک ایک کے بعد دوسرے فبار جسے سمراب میں معقلب ہو جاتی، میں قریب آ تا تو ان میں سے ہر سراب فائب ہو جاتا۔ بینن اور شبید اب مجی پریڈ اسکوائر میں سے اور ایکسٹرا ڈرل کا ایک اور سیٹن کر رہ سے۔ اپنے ڈورم میں جانے کی کوئی تک نہیں بنی تھی۔ میں نے بینن کے کمرے میں موجود سکون کی راہ کی۔ ائر کنڈ یشز چل رہا تھا اور پسینے سے کیلی میری شرٹ کرے میں موجود سکون کی راہ کی۔ ائر کنڈ یشز چل رہا تھا اور پسینے سے کیلی میری شرٹ کیکھی میں اگر کر رہ گئی۔ میں نے شرف اتار دی اور اپنی سفید بنیان میں وہیں بیٹھی کرکسی الی چیز کی تماش کرنے لگا جو میرے وہا فح کو ڈرل کے احکامات سے دور لے جائے جو اب بھی میرے سر میں گھوم رہ سے تھے۔ میں اپنا سر چنائی پر رکھ کر فرش پر لیٹ جات بول اور اپنے جو تے ائر کنڈ یشز کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے چنائی کے بچو جاتا ہوں اور اپنے جو تے ائر کنڈ یشز کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے چنائی کے بچو جاتا ہوں اور اپنے جو تے ائر کنڈ یشز کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے چنائی کے بچو کیا گی تھو پر یں تھیں: پے بوائے کی تصویر یں تھیں: پے بوائے کی تصویر یں تھیں: پے بوائے کی خصوصی شارے کے مرورق پر گلھا تھا: Shots and Arafat's کے عالی خصوصی شارے کے مرورق پر گلھا تھا: Guns and Poses

من نے فیلد کیا کہ یاسر عرفات کے انٹروہو کا مطالعہ کمی بعد کے وقت کے لیے

ميخ آمون كاكيس ٢٥٣

افار کھوں اور درمیان کا ورق کھولا۔ دروازہ کھلا اور بینن اپنی پی کیپ سے خود کو پکھا جھلتا افار کھول آیا۔ میں ہار کیا۔تممارا دوست میدسب نبیس کر پائے گا۔'

ال نے میرے ہاتھ کو نظرانداز کر دیا جو بہ یک وقت رسالے کو افافے میں ڈالنے اور افاقے میں ڈالنے اور افاقے میں ڈالنے اور فاقے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹن کے سفید مگر مچھ جیسے چرے پر بینے سے چھوٹے چھوٹے چھٹے بہدرہ سے اس کے بال اس کی کھو پڑی سے چیکے جوتے سے اور دو خود سے سرگوشی کرتے ہوئے جس سے اور دو خود سے سرگوشی کرتے ہوئے جس ما کر پریڈ بھی نیس کر سکتے ۔

میں نے اٹر کنڈیشنر کے پاس سے اپنے جوتے اُٹھائے اور بینن سے پوچھا کہ ووکیا مدریا تھا۔

اب بی او ڈرل اسکواڈ میں موجود نہیں رہ سکے گا۔ جینے بی پریڈ شروع ہوتی ہے وہ چہ میں کھڑی رنڈی کی طرح بسینے بسینے ہونے گلتا ہے۔ اس کا رجمان بی نہیں ہے اس مان۔

انئید ہوسکا ہے کہ فطری انداز سے پریڈ ندکرتا ہولیکن وہ پُرشوق بہت ہے۔ میں فید ہوسکا ہے کہ فطری انداز سے پریڈ ندکرتا ہولیکن وہ پُرشوق بہت ہے۔ میں نے اس سے زیادہ لگن آج کک کی آدی میں نہیں دیکھی۔ وہ تو رات کو بھی مارے ذورم میں اپنی حرکات کو کائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ '

'وو ایک اچھا خود کش بن سکتا ہے لیکن وہ اس ساری منحوں ڈرل کے لیے بنا می نبیں ہے'

'ووال بارے میں بہت جذباتی ہے۔ یقینا آپ۔۔۔' میں نے اپنا جملہ ائر کنڈیشز سے شعنڈی کی ہوئی فضا میں جبولتے رہنے دیا۔ یقیناً اے مطوم ہوگیا ہوگا کہ میرے کہنے کا کیا مطلب تھا۔ ہم عُبید کا مان نہیں تو ڈ کتے تھے۔ 'یہ خود اُس کے لیے بہتر ہوگا۔' وو بزبرایا۔'اے دا کی مڑنے کو کہتے ہیں تو وہ ! کُن مڑجا تا ہے۔اے رائلل پھیکنے کو کہتے ہیں تو وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور سے ين أمول كاكيس ٢٥٥

ہے آئے جا رہا تھا۔ اور بینن کی بات میں مجی وزن تھا: ایک فاط قدم پڑا، خاموش شروں بس ایک شر فاط لگا تو وہ ساری روٹین تباہ ہو جائے گی جو ہم نے صدر کی اسپکشن کے لیے بی کی تھی۔ اور اس سے تموار کا وہ مظاہرہ مجی تباہ ہو جاتا جس کی تیاری میں نے صدر بیار کی تھی۔

میں نے سوچا کہ یامر عرفات کی تصویروں کی مدد سے خبید کی توجہ بنانے کی کوشش کروں لیکن میں نے سوچا کہ یامر عرفات کی تصویروں کی مدد سے خبید کی توجہ بنانے کی کوشش رہا ہے۔ وہ اپنی مضیاں کھول اور بیعینج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خصہ تھا جو میں نے اس سے پہلے منبیں دیکھا تھا۔ میں اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے اس کی طرف میں ۔ وہ بیچے بث گیا، مڑا، اسپنے ہاتھ اسپنے چرے پر رکھے اور اپنا سرویوار پر مارنا شروع کر دیا۔

'سب فی ہو جائے گا۔ میں نے کہا اور خود کو ایک ایے ڈاکٹر کی طرح محس کیا برآپ کو یہ اطلاع دینے کے بعد کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے چھ بنتے رہ گئے ہیں، آپ ہے کہتا ہے کہ زندگی کو بحر پور طریقے سے گزارو۔ وہ ایک لمجے کے لیے ساکت بوا، پھر اپنی جگا، بگ کا دی، جس کے بیان بگر اپنی جگا، بگ کا دی، جس کے بین کے بستر کی جانب چھا، بگ لگا دی، جس کے بنتے میں کیو فلان کی بوفی کو پی کو اُٹھائے رکھنے والے بانس نیچے چٹائی پرآ گرے۔ اس نے آئی کا تیمی پڑھ رکھی تھیں لیکن ان کتابول نے اسے اتنا بھی نہیں بتایا تھا کہ جب فقسہ آئے توکی کی گاف پر الات ماری جاتی ہے، اپنے کرے کا فرنچر دوبارہ سے ترتیب نہیں ویا جاتا ہو ہا کی گا دور اسے مراک سے بنا مجمسہ اُٹھا اور اس نے بدھا کا سرا ک سے بنا مجمسہ اُٹھا ہے۔ اُٹھا ایک میں آگے کو لیکا اور اسے روک دیا۔ 'نہیں بدھا نہیں۔' میں نے اس کے ہاتھ سے مجمسہ بھی جہرے پراس کی اور اسے موسلے جو کے اور ائر کنڈیشز کی ہواسے شنڈ سے بھی جہرے پراس کی اوگا ہی اُٹھا کی جو بھی جہرے پراس کی اوگا ہی اُٹھا کی جو بھی جہرے پراس کی اور کئڈیشنز کی اور اسے شنڈ کے بیاد کرنے اور اس کی اور کی کھی کو یوں کے کہا در آلے کو کی اور کی کھی کو یوں کے کھی کو یوں کے کھی کو کو اور اس کی گرٹر کے براس کی اور کنڈیشنز سے آئے والی شونڈی بوا اس کی شرٹ پر پہنے کی کھی کو یوں

ب تو میری زبانی کمانڈ کے باوجود مورہا ہے۔ آئ ہم رانفل کو گول محم اکر ہمینئے کی مش کر رہے تھے اور وہ جب بھی رانفل میرنگا، رانفل میرے سرکی طرف آ جاتی۔ وہ یا تو کئی مار دے گا یا مروا دے گا۔ اب تم کچھ کوشش کرو اس کے سریس تھوڑی ک عقل ڈالنے کا۔ وو ایک اچھا افسر بن جائے گا لیکن ہمارے ساتھ ریبرسل وہ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اب جھے جانا ہے اور اپنی فائل ریودٹ لکھنی ہے۔ '

بین چیے ویکھے بغیر کرے سے نکل گیا، کوئی بھی وعدہ کے بغیر۔

میں ابھی اس بات پر خور کر بی رہا تھا کہ دل کی شکل کے موسے زبار والی مثر تی لئے کو سے موسے زبار والی مثر تی لئے کو سے بحرے ہوئے رسالے میں یاسرعرفات کیا کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور عُبید اندر چیا آیا، دروازے کو لات مار کر اپنے بیجیے بند کیا، بروس لی کے پوسٹر کے ساتھ دیک لگا کر کھڑا ہوا اور بجھے ایسے گورنے لگا جیسے اس کے ہاتھوں اور آ تھوں کے درمیان کوارڈی نیشن شہول ہونے کا واحد سبب میں ہول۔

اس کی خاکی وردی پینے کی نکڑیوں سے نشان زدہ تھی، اس کا نیلا رومال اس کے وائیں ہاتھ کے ساتھ تنق سے بندھا ہوا تھا اور اس کے دائمیں رخسار پر ایک ٹراش تھی۔ اس کی عموماً پرسکون رہنے والی آنکھیں شینے کے الجتے ہوئے تالاب بن چکی تھیں۔

پریڈ گراؤنڈ پراس کی متواتر بکی کے اسباب مجھ پر ظاہر سے۔آپ وار ہسٹری میں سب سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں، آپ اپنی ڈرل کی حرکات وسکنات کو متوازن رکھنے گا رات بحر کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جب سائلٹ زون کی باری آتی ہے، آپ کو اتنا موقع نہیں مل کہ اپنے مینوکل میں سے ویچے لیس کہ کیا کرنا ہے اور مس طرح کرنا ہے۔ فیمید میرے دینے کی تمام اسٹدی کرنا تھا۔ میرے نیوی کیسٹن کے نیشے بھی وہی بناتا تھا، میں جو کسی نیش نسانی کتام اسٹدی کرنا تھا۔ میرے نیوی کیسٹن کے نیشے بھی وہی بناتا تھا، میں جو کسی میں نسانی کتاب پر دو بیراگرافوں سے زیادہ تو بھی مرکوز کرنے کے قابل فیس تھا تو اس کی تلافی بھی وہی کرنا تھا اور میرے لیے نوش بھی وہی تیار کرنا تھا۔ اپنے جسم میں کی بار کوتا تھا۔ اپنے جسم میں کی پر حاکوشم کی بڈی کی فیر موجودگی کے باوجود، یا شاید ای وجہ سے، میں ڈرل کے شعبے میں

٢٥٦ پيئة آمول كاكيس

کو خشک کر چکی تھی۔ جب میں اسے پر سکون کرنے کے لیے اس کے قریب کیا تو مصلے اس کی سانسوں کی الا چکی کی خوش او اور اس کے خشک ہوتے ہوئے پینے کی مشک میں پر محسوس ہوئی۔

ولو بات كر كم مسئل كاحل فكالت بين- من ف كبا- اليى صورت حال من ور خود يمى كباكرة تقا-

متم مجھے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔

'ویکھو، بے بی او۔۔' شی انتظوں کی تلاش میں بوکھلا سا حمیا اور خاموثی کے اس و تفع کو اپنا ہاتھ اس کے کا تدھے سے اس کی گردن کے پچیلے جھے کی جانب لے جاکر مجرنے کی کوشش کی۔ میری بھیلی کے بنچے اس کے بال تن سے گئے، کرے کی شنڈک کے باوجود اس کی گردن اب تک گرم تھی۔ مجھے اس سے ہم دردی نہ کر کئے پر مُقتہ بھی آیا اور یہ فقتہ ہمی آیا۔

'ویکھو، میں کسی پکتک پرنمیں جا رہا جہاں میں تم کو لے کرنمیں جا رہا۔ خودتمحارے لیے بھی میں بہتر ہے، بے لی او۔'

اس نے میرے سرپرستانہ لیج کو نظرانداز کیا۔ اس کا ایک بہت آسان داست بھی ب۔ اس نے کبا۔ یبال کون کی چیز سب سے زیادہ ہے؟ جباز تا؟ ہمیں کیا کرنا چاہے؟ ایک جباز لیج جس اور چلتے جیں اس۔۔ '

منت آموں کا کیس ۲۵۷

اس نے اپنی آنگھیں بند کر کے کہا۔ 'میں یہ سب پکوتن تنا کر سکتا ہوں۔ کا میرا گال ھیتھیایا۔ اس نے میرا گال ھیتھیایا۔

متم ان حرام کی چیز کولینڈ تک نبیں کر سکتے۔ مجول جاؤاہے۔

الینڈ کرنے کی ضرورت بی کے ہے؟ اس نے ایک نیوی کیفن میپ نالا جس میں سارے منصوبے کا نقشہ کھینچا کیا تھا اور جس میں آری باؤس کے گرو ایک سرخ وائر و بیا کما تھا۔ اگر کوئی سامنے کی یا بیچھے کی جوانہ ہوتو بس تھیس منٹ کا سفرے۔

میں نے اس سے نقشہ چین لیا، اس اپنے کدھے کے اوپر سے چیچے سینک دیا اور اس کی تھوں کو گور کر دیکھنے اس کی تھوں میں گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ بھی بلکیں جی کائے بغیر میری آتھوں کو گور کر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے انگل سٹار تی کے شہد کے بارے میں بتانے کا سوچالیکن فی الفور فیسلہ کا کہ اپیانہیں کرنا چاہیے۔

الک اپیانہیں کرنا چاہیے۔

، کرال شکری نے خود کشی خیس کی اور نہ بی میں کرول گا۔ میں نے کبا۔ اس کے بعد میں اپنا مُنے اس کے کان کے قریب نے عمل اور لیول پانچ پر چلا کر کبا: 'بات مجھ میں آئی؟

> میرے اندرونی سرول کو یہددو۔ یس نے سوچا۔ 'مات مجھے میں آئی؟' میں ایک مرتبہ پچر طآبا۔

اس نے اپنا کان میرے منھ کے ساتھ چپکا دیا، اپنا جسم میری طرف بڑھایا اور اپنا اتھ میری کمر پر دکھ دیا۔

'اگرتم وہ سب يبال كرنا چاہتے ہو، تو تسميل اپنے اسكواڈ ميں جمعے ركھنا كل ہوگا۔ تسميل بيك اپ كى ضرورت يڑے كى۔'

میں نے اس کا ہاتھ بنایا، ایک قدم بیجے مزا۔ اسٹو، تم اپنا رکھ یا جو بھی پچھان ران پڑھ رہے ہو وی پڑھتے رہو۔ کیا کرو گے تم؟ بیں؟ دیکھو، یہ ہے میری مکوار، یہ آرہا ہے جزل، دیکھو، یہ میں اس پر وار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک تخیاتی مکوار کے ساتھ اپنی

۲۵۸ بیخ آموں کا کیس

کائی دھیلی کرنقل می اتاری۔ ارردے، سوری، نشانہ چوک گیا۔ یار ایک بار پر کو کوشق کرلوں؟'

مرا خیال ہے ان الفاظ کے ساتھ میں نے اسے ماد کر رکھ ویا۔

میں نے اس کا گھونما اپنے پیٹ کی جانب آتے ہوئے نہیں دیکھا اور جب میں اے کھا کر ذہرا ہوا تو اس کا گھٹا میری پیلیوں سے نکرایا جس نے جھے اُٹھا کر مُنے کے بل بیٹن کے بستر پر چینک دیا، میں نے خود کو بانسوں کے ایک ڈھیر اور کیموفلان کو پی پر لیانا بوا پایا۔ بے بی اوک جانب سے ضرب گئے کی جمرانی آئی شدید تھی کہ جھے کوئی ورد محری منیں ہور با تھا۔ دیوار پر بروس کی کا پوسٹر ایک لیے کے لیے میری آئی تھول میں دصندلا گیا۔ خبید میرے قریب پنچا اور میرے اوپر کھڑا ہوکر جھے ایسے دیکھنے لگا جسے اس نے جھے میلے میں بار گر گیا۔

میں نے اپنی پہلی کے نچلے صے کی مالش کی اور آہ بھری۔ مئید نے خود کو ایک کبنی کے بلی پر اُٹھایا اور جیجے فور سے دیکھنے لگا۔ وہ اچا تک ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس نے پکی طے کر لیا ہو۔ اپنے دونوں گھنے میری پٹیف کے گرد خی سے دبا کر اس نے میری پتلون کے اندر سے میری بنیان کھنے کی۔ اس نے میری پسلیوں کے نچلے صے کی اپنے دونوں ہاتھوں سے آ بھی کے ساتھ مالش شروع کی اور اس تمام وقت کے دومان میری آگھوں میں دیکھا رہا۔ بجھے یہ پہندنیس آیا کہ وہ میرا روٹیل دیکھا رہ، اس لیے میں نے آ تکھیں بند کر لیں، میری پیٹے دیان اچا تک میری استری شدہ خاک ہتاون اچا تک بہت ٹائٹ میری پٹے دونوں اچا تک بہت ٹائٹ میری بھی دیا ہونے گئی۔ بجھے امید تھی کہ بیٹن اپنی ربورٹ کھنے میں پکھے دفت تو لے گا۔

اس نے میری بنیان او پر کی، فینڈی ہوائے میرے سینے بی کیکیاہث دوڑا دگ اور میری چو بیال بے شری سیان او پر کی، فینڈی استادہ ہو گئی، میں اور میری بیلٹ کھول دی گئی۔ میل نے ابنا بیٹ اندر کیا اور ابنا سائس روکا جب کہ اس کا ہاتھ میری ہتاون کے اندر آوادہ گردی کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہیں سے پکڑا نہیں، بس اینے ہاتھ کی ہشت میرے آوادہ گردی کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہیں سے پکڑا نہیں، بس اینے ہاتھ کی ہشت میرے

من أمول كاكيس ٢٥٩

منوع ساتھ آگا دی جیسے وہ کوئی اتفاقی لس ہو۔ مجھے ان ہونؤں سے تھویش ہوری تھی منوع بالوں کو چھوتے ہوئے میرے سینے تک آ رہے تھے۔ مجھے جوم جانے سے جوہرے بالوں کو جھوتے ہوئے میرے سینے تک آ رہے تھے۔ مجھے جوم جانے سے العسان تھی۔

مزید جرتی بھی میری منتظر تھیں کہ جب وہ خود بھی اپنی پتلون سے بابرنگل آیا اور میرا ہم تھی میری منتظر تھیں کہ جب وہ خود کو ایک قوس کو محسوس کرتے ہوئے پایا، کو اُن درای قوس نیس بلکہ کسی نے چاند کے جتا نیم دائرہ دائر ہ اس کا عضو کسی کمان کی طرح کو اُن درای قوس نیس بلکہ کسی نے چاند کے جتا نیم دائرہ دائر ی جانب تھا۔ اس نے آہ بحری کو ایما اور اس کی ایستادگی کی قوس کا رخ اس کی ناف کی جانب تھا۔ اس نے آہ بحری اور میرے برابر لیٹ میں۔ اس کی آئسس بند تھیں اور اس کے جونوں کے گرد ایک نام خوس کر اہٹ بھیل رہی تھی، ایک بہت پر سکون، بحر پور اور زم خوس کر اہث، جے دیکھ کر ایک گنا تھا کہ وہ اپنی دنیا ہیں گم ہوگیا ہے جہاں جوااس کے چرے کے قریب سرگوشیاں کی اور اس کے چرے کے قریب سرگوشیاں کی جادراس کے بینے کوئی ساکت سمندر موجود ہے۔

#### ٢٧٠ مينة أمول كاكيس

بہت دیر تک مجھے کچھ ہولئے کی ہمت نہ ہوئی۔ کی مرطعے پر ائر کنڈیٹر بند ہوگیا تھا ادر کمرے میں واحد آواز دو ڈرے ہوئے لڑکول کی سانسوں کی آ ربی تھی۔ دیمیں۔ نیس۔ آخر میں اس نے سرگوش کی، جب دو اپنے ہاتھوں سے پیالہ بنا کر یہ کوشش کررہا تھا کہ بستر پرکوئی نشان نہ رو جائے۔ چادر پرنہیں۔ '

ود اپنا چرو حیت کی طرف اُٹھائے بول رہا تھا۔ تم کوئی بے وقوفاند کام نیس کرو گے۔ 'اورتم بھی کسی کام کو بینے کی کوشش نیس کرو گے۔' میں نے کہا۔ 'نیس کروں گا۔'اس نے کہا۔ ''سی دو خائب ہو چکا تھا۔

### ~~!Λ

زینب اگر اندهی نه بھی ہوتی تو وہ اخبار میں شائع ہونے والا ابنا انفرو پوئیس پڑھ سکتی تھی کیوں کہ وہ اُن پڑھ تھی۔ خبریں اسے خوشبوؤں سے، پرندوں سے اور ہوا کی کیفیت سے لی تھیں۔ اور اس ضبح وہ بری خبر کو ہوا میں سونگھ سکتی تھی۔ وہ بے مبر پرندوں کی آواز کو ہوا میں سونگھ سکتی تھی۔ وہ بے والحموس کر سکتی تھی۔ میں من سکتی تھی۔ وہ بے والحموس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لیمے کے لیے اپنا سائس سینے میں ردکا، ہوا میں اہراتی ہوئی بدشگونیوں کو نظر انداز کیا اور اس کام پر تو جدم کوز کرنے کی کوشش کی جو اسے کرنا تھا۔

زینب اپنی کوشری کی لوہ کی سلاخوں ہے بڑی کھڑی تھی اور روٹی کے ایک کؤے سے بہت کی کوئی تھی اور روٹی کے ایک کؤے ہے ہے کہ سلاخوں سے بڑی کھڑی تھی اور روٹی کے بور کے بور کے بور کی جی بردوں کے بردوں کی بورک کی بردوں کی بورک بہت کی عورتیں بڑی بولی روٹی کے بردوں کی اس کی بردوں کے بردوں کی بردوں کے بردوں کے بردوں کی بردوں کے بردوں کے بردوں کی بردوں کردوں کے بردوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتی کے بردوں کے بورے بیاں کو راغب کرنے کی کوشش کرتی کی بردوں کے بردوں کے بیاں کی اور اگر ان کی بھیلیوں سے بھورے بیاں گی۔ لیک کی اور اگر ان کی تھیں۔ وہ ان کی بھیلیوں سے بھورے اُنگ لیں گی۔ لیک اس کی۔ لیک کی اور اگر ان کی تھیں۔ کی گوشرے اُنگ کی لیس گی۔ لیک کی ادر اگر ان کی تھیں۔ کی گوشرے اُنگ کی لیس گی۔ لیک کی اور اگر ان کی تھیں کی بھیلیوں سے بھورے اُنگ کیں گی۔ لیک کی اس کی۔ لیک اس کی۔ لیک کی اس کی۔ لیک اس کی۔ لیک کی گوشرے کی کوشرے کی



زینب مزائے موت پانے والے دوسرے قدیوں کی طرح محبوں ٹیس کرتی تی ان نمازیں پڑھتے ہیں، روتے ہیں، رحم کے لیے دائر کی جانے والی اپنی اپیلوں پر چش رفت پر مری نظر رکھتے ہیں اور جب ان کی آخری ایل مجی مسترد کر دی جاتی ہے تو اہدًا ترب آخرت پر مرکوز کر دیت بین اور ایک مرتبه چر گذابول کی معانی کے خواست گار بو جائے یں۔ زینب نے کوئی جرم نیس کیا اور دہ اپنی کو فحری میں سکون سے ہے۔ اس کو فری کے كال كوفرى كباجاتا بي كيول كداى في مزاعة موت باف والع قيديول كوركها بات ے۔ اور وو ال میں ایسے رہتی ہے جیسے یہ اس کا محر ہو۔ آج صبح وہ اُنٹی تھی، اس نے المن كوشرى كى معانى كى تقى، اى كوشرى من ريخ والى النى حامله سائتى كے بير وائے تے اور این بالوں میں میل ڈالا تھا۔ پر تدول کو وانا ڈالنے کے بعد وہ دوسری کو ٹھڑ یول کو جائے گی جو کال کوششریال نیس اور وہال مزید دو حاملہ تیدیوں کے بیروں کی مالش کرے گی۔ اس كا وكيل اور خواتين كے دومرے كروپ جوجيل كے باہر اس كى سزائے موت كے خلاف بلا گلاكر مب سقى، أخيى دو بار بارايك على جواب ديق، "كونى ايك فريب اندهى كورت كو مارنا کیوں چاہے گا؟ اس کے زم لیجہ وومرے قیدیوں کی مدو کرنے اور ان کے بچاں کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے خاتون جیلر بھی اس کی عزت کرتی تھی۔ زینب جیل سپر شنازت کی پندیدہ قیدی تھی اور ای نے زینب کو وہ س گاسز لا کر دیے سے جفول نے جزل منیا كو اتنا اشتمال دلا ديا قاد يورج ت تحارى حناعت كريس كي وزيب فياك مكراجث كے ماتح اور كى شكايت كے بغير، خود ير ترس دلائے بغير اور اس بات ك نشان دی کے بغیر انھیں قبول کر لیا تھا کہ سورج کی روشی تو ان مرے ہوئے سفید تالا بول من جائ فیش سکتی جو اس کی آمکھیں کہاتے تھے۔ بالاسک کے ان من گامز کے بیجے اس كى أكسس مفيد تحيل اس كى پيدائش عى آكمول يل قرنول كے بغير بوكى تھى۔ جب ١٠ اس دنیا میں آئی تو ظاہر ہے برے شکون وفیرہ کی بھی بات ہوئی لیکن اس کا چرہ اتنا فورانی

من المول كاكيس ٢٦٣

ق اور اس کی دوسری حقیات اتنی تیز تھیں کداست ایک بر تسبت ہے کی دیشت سے آبول کر

ہم یا تھا اور اس نے اپنے حالات کا بڑی ہمت سے مقابلہ کیا تھا۔ اب بھی جبد سے
قوانین سے تحت وہ منگ ساری کی سزا پانے والی پیکی خاتون بن چکی تھی، اس نے ایسی
استفاحت کا مظاہرہ کیا تھا جس نے ان خاتون کارکول کو بھی تجران کر دیا تھا جو اس کے
مقد سے کو عدالتوں میں اور سڑکول پر لؤ رہی تھیں۔ 'پنتر مار مار کے?' سزا سنائے جانے
سے بعد اس نے ہو چھا تھا۔ 'جیسے وہ لوگ مکہ میں نج کے دوران شیطان کو مارتے ہیں؟ وہ
تو صد یوں سے اسے پنتر مار رہے ہیں لیکن اب تک اے تی نیس کر سکے۔ تو وہ مجرجیسی
سے مندعورت کو کیے مار کیس مے؟'

سیحی روز تک دحوب والا چشمہ پہنے رکھنے کے بعد زینب نے اٹھیں پند کرنا شروع کر ویا تھا؛ اے سورج کی روش میں کھڑے دہنے سے سر میں جو درد ہونے لگنا تھا، اٹھیں بہنے ہے اس میں افاقہ ہوا تھا۔ اور جب وہ اٹھیں اتار کر دوسرے قیدیوں کے بچوں کو اپنی رود جبی سفید آ تکھیں دکھاتی تو وہ کھکاریاں بھرنے لگتے۔

زینب نے پرول کی ایک جوڑی کو اڑتے ہوئے سا، جس کے پر چوہ ہیل کے
پرول سے زیادہ بھاری تھے۔ اس نے اپنی چوہ ہول کو بے چینی میں ادحراد حر بھد کتے سا
لیکن دہ اُڑ کر کہیں اور نہیں چلی گئیں۔ پچھ ہوا میں منڈ لائی رہیں، پچھ زینب سے دور جا کر
بیٹے گئیں۔ اس کے ہاتھ بجور سے بچسکتے ہوئے ایک لیح کو رکے اور اسے اپنی چوہ ہول ک
خواطت کا خیال آیا۔ وہ کو سے کو وہ بجور سے نہیں دینا چاہتی تھی جو چرایوں کا حصتہ تھے۔ پچر
اسے اپنے بچپین کے دنوں کا ایک کو ایاد آیا جو اس کے بہت سے تاریک وفول میں اس کا
مائتی دہا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے ایک اور براشگون کہا تھا لیکن اس کے ساتھ زینب کا
وتت اپھا کے جاتا تھا اور وہ اس کے لیے بمیشہ بچھ روٹی بچا کر رکھتی تھی۔ کیا ہے وی کو اتو
فرین اس کے ہاتھوں نے جیل میں ملنے والی روٹی کے بجور سے تو ڈیا اور پچر سے باہر پھیکنا

מדין אבי זמנוצים

جیل ملے میں ہے جی بہت ہے ارکان، کھاتے پاتے رہے تھے۔

جیلر کے سائے نے سورج کی روشی روک لی۔ زینب جیلر کے پینے کی ہو ہے بتا سکتی تھی کہ وو مشکل میں تھی۔ وو اکھڑی اکھڑی سانسیں لے ری تھی اور وہاں نہ ہونے کا وحوکا دینے کے لیے اپنا وزن کمی ایک تو کمجی دوسرے بیر پر دھرتی تھی۔ خبر واقعی بُری تھی۔

جس تیدی کو موت کی سزا ہو چکی ہواس کے پاس آپ کون می بری خبر لا سکتے ہیں؟

اے رقم کی اس اپیل کے بارے بیس کوئی خوش امیدی نہیں تھی جو اس کی وکیل نے اس کی طرف سے دائر کی تھی۔ اس کی کو طرف کے دوسرے تیدیوں نے اس اپیل پر بحث کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر چہ جنزل نے کئی معاملات پر کئی مرتبہ اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے لیکن ایک کام اس نے بھی نہیں کیا اور وہ ہے موت کی سزا کے معالمے بیس رقم کی اپیل کو قبول کرنا۔ اس سادے معالمے کا تعلق کی بھٹو سے تھا جو ضیا سے پہلے تھی ران تھا۔ زینب جائی تھی کہ بھٹو کو چائی دی گئی ہی منگ سارئیس کیا جی تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھٹو کا جرم کیا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھٹو کا جرم بھی کو تی ہو جائے گی، اس لیے شاید جبلر

140 JE 8 00 1 24

کہ اس کے بلیک وارف مل گئے جول اور اب وہ اس بارے میں پریشان جو کہ علی ساری کا بندوبت کیے کرے۔ زینب کوجیلر پرترس آیا: ایکی اتجی اور ااکن مورت کو علی ساری کا بندوبت کیے کرے۔ زینب کوجیلر پرترس آیا: ایکی اتجی اور ااکن مورت کو ایسے اپنے امتحان میں کیوں پڑنا پڑا؟

'وہ لوگ تصحیں ایک اور قید خانے میں منتقل کررہے ہیں۔ اس تصویر اور اس انٹرویو جے۔'

زیب کو انٹرویو یاد تھا۔ اس کی وکیل نے اسے پچھ سوال پڑھ کر سنائے تھے اور اس نے وہی کبانی ڈہرا دی تھی جو اس نے ڈسٹرکٹ کورٹ، بائی کورٹ اور سزائے سوت کے خلاف اپنی ایمیل میں سنائی تھی۔ وہی کبانی جو اس نے اپنے ساتھی قیدیوں کو سنائی تھی، باربار، اور اپنی وکیل کی کوشش کے باوجود کی قشم کی قشع و برید کے بغیر۔

' تمیاری تصویر امریکا میں چپی ہے۔ بظاہر آرڈر ٹاپ سے کمیں سے آئے ہیں کہ تھیں کی الیی جگہ لے جایا جائے جہاں تم انٹرویو شہ دے سکو۔'

زینب نہ انٹرویو کے چکروں کو جانتی تھی، نہ اے میہ بتا تھا کہ کون کی جگہ سے انٹرویو دیا یافیمیں ویا جا سکتا، اس نے تو صرف وی مچھے بتایا تھا جو ہوا تھا۔

وبال اند حیرا تھا لیکن ان لوگوں کے پاس نار چس تھیں۔ وہ تین آدی تھے۔ شاید ایک ادرآدی باہر دروازے پر تھا۔ ان سے کار کے پٹرول جیسی بوآ ری تھی، ان کے باتھ

۲۱۱ پخت آمول کیس

زم تے اس لیے وہ کسان تو ہوئیں کئے تھے۔ انھوں نے میرے ہاتھ باند ہے، اور جب میں نے انھیں ان کی ماؤں، ببنوں کے واسلے دے کر کہا کہ مجھے جانے ویں تو انھول نے مجھے مارا پیٹا۔ وو جانور تھے بالکل۔

الیکن جھے تو یباں آرام ہے۔ اس نے جیلر کو بتایا۔ اکو طری میں میری ساتی تدی اللہ اللہ میں میری ساتی تدی کا دو ہفتے میں بچ ہونے والا ہے۔ میری مبال اور بھی سہیلیاں جی ۔ میں مینی رہنا چائی الدین

پھراس نے سوچا کہ اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔

ميں ميبي مرنا چاہتی موں۔

'یہ آرڈر صدر کی طرف ہے آئے ہیں۔' جیلر نے اس لیج میں کہا جس لیج میں اُس نے اِس سے پہلے زینب ہے کبھی بات نہیں کی تھی۔اس لیج کے ذریعے اس نے یہ واضح کر ویا کہ فیصلہ حتی ہے، اس کی سزائے موت کے فیصلے سے بھی زیادہ حتی۔ زینب نے اس کی آواز میں خوف بھی محسوس کیا اور سوچا کہ پتا نہیں کہیں جیلر کو بھی سزائد ہونے دائی ہو۔

اور یہ سوی ، کہ دو اپنی سبیلیوں کو پیچے چھوڑ کر جانے والی ہے ، اور یہ خیال کہ دو جیلے جیلے جھوڑ کر جانے والی ہے ، اور یہ خیال کہ دو جیلے جس نے اے دھوپ کا چشہ دیا اے شاید سزا دے دی جائے زینب پر غالب آیا اور اس نے وہ کچھ کیا جو اُس نے اِس سے پہلے بھی ٹبیں کیا تھا۔ اندھی زینب جس نے ایک بوت کا کو خود کو مزائے موت ستاتے ہوئے خاموثی سے ستا تھا، جس نے اپنی ساری زندگی جنسی زیادتی کرنے والوں کو ایک چیخ کی خوا مجی ٹبیں دی تھی ، جس نے اپنی ساری زندگی خود اس کے ساتھ کرتے سے اس پر انھیں خدا کا شکر ادا کرنے اور اس کے بندے جو کچھ خود اس کے ساتھ کرتے سے اس پر انھیں معافی کرنے میں گزاری تھی، ای زینب نے چیخ ماری اور اس کی آئوں کو کیڑے موان کو بیزہ بندہ مجھے میرے گھرے دور لے جا رہا ہے ، شالا اس کی آئوں کو کیڑے

'جو بندہ مجھے میرے گھر سے دور لے جا رہا ہے، شالا اس کی آنتوں کو لیڑے کما کیں۔شالا اس کے بیچے اُس کا مرا ہوا منچ بھی نہ دیکھ سکیں۔'

דין ויין ואים דין

جبار کو سکون کا احماس جوا۔ اے زینب کے بے کاد کے مبر پر نشد آتا قا۔ وو نبی ماہی تعلی کے زینب بیسب کچھ ظاموقی سے برداشت کرتی جائے۔

الله الله المال الموال الموال الموال الموال الموال الموال الوال الموال الوال الوال الموال ال

زینب نے اپنے کپڑوں کے دو جوڑے پیک کیے اور اپنے سفر کے آغاز کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے توٹ کیا کہ اس کے کرنے لگی۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تقے بھی جوئی گئی ہوئی ایک اندھی عورت کہاں جانے والی تھی؟ اس نے دعا کی کہ کوشوری میں اس کی ساتھی آسانی ہے بچتے بیخ بینے اور پجر یہ جی مجول گئی کہ اس نے دعا دی کرکوشوری میں اس کی ساتھی آسانی ہے بچتے بیخ اور پجر یہ جی مجول گئی کہ اس نے دکا کہ اور کوں مد دعا دی تھی۔

کوے نے اپنے پُر اپنے جم کے ساتھ دبائے اور پچٹم کی جواکو خود کو اُڑا لے بانے دیا۔



٢٩٨ بينة أمول كاكيس

ہوسکتا ہے کہ کؤوں کا مغیر ند جوتا جو، لیکن ان کی یادواشت نؤے سال تک برقرار رہتی ہے۔

جب اے لے جانے والی جیپ ذک می اور پھر نہ چلی اور کوئی اے نیچ اتنے نے اتنے اسے کے لیے کئے نہ آیا تو زینب نے سوچا کہ وہ اس جگہ پہنچ می ہے جہاں اے لے جایا جا ہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے بیخ ہوئے پردے کو ہٹایا اور جیب سے نیچ اتر می ۔ اس نے بہت سے دحو کی اور بہت سے مردوں کی بوسو تھی اور ایک لیے لیے اس نے بہت سے دحو کی اور بہت سے مردوں کی بوسو تھی اور ایک لیے لیے ہوچا کہ شاید اے کس مردوں کی جیل جی جی دیا میں ہے۔ اس نے ایک سائرین کی آواز می اور اس امید جس چلتی می کسی کہ اب اسے اس کوٹھڑی کی پاس سے ایک سائرین کی آواز می اور اس امید جس چلتی می کہ اب اسے اس کوٹھڑی کی لیے دو اوگ تھے دو لیے جایا جائے گا جہاں اسے باتی زندگ گزارتی تھی۔ اس کے اردگرد جو لوگ تھے دو بچین بو رہے تھے۔ جیلوں میں لوگوں کو بتا چل جا تا ہے کہ چپ چاپ کیے دہتا ہے۔ کہ چپ چاپ کیے دہتا ہے۔ کہ چپ چاپ کیے دہتا ہے۔ ایک خوش کا بازو پکڑا جو چپ چاپ اور صبر سے کھڑا تھا اور کو چھا: 'جھے کہاں رہنا ہے؟' ایک میلا کھیا توٹ اس کی جھے کہاں رہنا ہے؟' اس خض نے دو رو پ کا ایک میلا کھیا توٹ اس کی جھے کہاں دہتا ہے کہا کہ وہجی دوسرے سب لوگوں کی طرح انتظار کرے۔

میں فقیرنی نمیں جوں۔ اس نے کہالیکن ووفخص پہلے ہی کمیں اور جا دیا تھا۔ ایک ہاتھ نے اس کے باز و کو تخق سے پکڑ لیا۔ اکدھر جا رہی ہے مائی؟ ہم تھے قلع لے جا رہے ہیں۔ وہاں میڈیا والے تھے تنگ کرنے نہیں آسکیں گے۔ ا

## m 19

ا بے بڑوی کی بے چین سرگوشیوں سے میری آکھ محلی ب جومیرے بد خانے میں مربی جری ہیں۔ عربی ری میں۔ 'کامریڈ۔ کامریڈ۔' میری منھیاں بہنی ہوئی میں اور پینے سے کیلی میری جنیاں سے ریت چیکی موئی ہے۔ 'کامریڈ'

بھے اس ماحول سے شاسائی میں پھھ لیع ملکتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں کے شع کی شاخت میں ایک اور لحد۔ جب میں اپنی ہتھیایاں اپنی بتلون سے جماز کر ویوار میں موجود سوراخ کی جانب بڑھتا ہوں تو میسوچتا ہوں کد گلتا ہے بھے اس نے اپنی جدوجید میں پھر سے قبول کر لیا ہے۔

'بی، کامریڈ۔ میں ایک پرانے کمیونٹ کے سے جذبے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس کی آواز مجدی اور جوش و خروش سے پڑ ہے۔ 'کیا شھیں کی عورت کی خوش ہوآ رہی ہے؟' وہ کہتا ہے۔ 'می تو انھیں ایک میل دور سے سوگلے لیتا ہوں، کامریڈ سکرٹری جزل۔ خصوصاً اس وقت جب ان کی خوش ہواچھی ہو۔'

'توکیاتم نے سونگھا؟ وہ بہت قریب ہے، بہت قریب۔' 'اتی قریب جتنامحمارا انقلاب ہے؟' ' یہ مٰداق کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے وہ



١٤٠ مِنْ آمول كاكيس

محارے ب فانے کے برابر والے سل میں ہے۔

'یہ شای قلعہ ہے۔ کوئی عورت ایسا کیا کرسکتی ہے کہ اسے یہاں بندکر دیا جائے؟' 'تم ان لوگوں کونیس جانے۔ یہ مجھ بھی کر کئے ہیں۔ وہ یقیناً تمعارے برابر والے سیل میں ہے۔ بات کروائی ہے۔'

' خواتین سے قربت کا اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں، میکرٹری جزل۔ جب میرا پید خالی موتو میں مورتوں سے بات کرنا پیند نہیں کرتا۔ تم بی کرلو بات اس سے۔'

'بور ژوا لوگ اپ آدمیوں کا جیلوں میں مجی تحفظ کرتے جیں۔ انھوں نے اسے میرے سل کے برابر کیوں نبیں بند کیا؟ تسمیس کھانے کے لیے چکن دیا جاتا ہے اور پڑوی کے لیے ایک عورت اور مجھے کیا ملا ہے؟ ایک فوجی مجلوڑا پڑوی اور بد بو دار کھانا۔'

میں بھگوز انہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔' میں اب بھی وردی میں ہوں۔' تاریکی میں دو بھو کے آدمیوں کی خاموثی باتی رہ جاتی ہے۔

'تم جانے ہو کہ تم کیا کر کتے ہو، کامریڈ۔۔ اچا تک اس کی سرگوئی حقیق زب سے بحر جاتی ہے اور اس کی سائیس تیز ہونے گلتی ہیں۔

میں تمحارے ساتھ ہوں، کامریڈ یم کہتا ہوں۔

'تم أس كيمل والى ديوار من ايك اين و حويد كتے ہو۔ تم اس سے بات كر كتے ہو۔ تم أے اس كى چھاتى سوراخ ميں ركھنے كے ليے كہد كتے جواور پھرتم أسے چھو بھى كتے ہو' 'اوركيا خيال ہے تمحارا ووايا كيوں كرے گى؟' 'اے بتاذكتم آرى ميں ہو'

میں راد داری میں قدموں کی آواز سنا ہوں؛ یہ آواز میرے بند خانے کے سامنے زک جاتی ہے۔ میں اینٹ سوراخ میں رکھ کر پھرے اپنی کر دیوارے لگا کر نیچ بیٹے جاتا ہوں۔ دروازے پر دیتک جوتی ہے۔ قیدی کے دروازے پر دیتک کون دے سکتا ہے؟

بيخ آمول لا كيس ٢٧١

یاردوں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں زندہ ہول یا مر چکا ہوں۔ میں بغیر کوئی آواز پیدا کے علیہ دوسے اپنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے مختف کیگیاتے ہیں، میں سبارے کے لیے ایک ہاتھ رپار پر رکھتا ہوں، اپنے خشک ہونؤں کو اپنی زبان سے گیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور رپار پر رکھتا ہوں، آواز میں کہتا ہوں: تی ۔'

الیہ میں اور گر کے ساتھ کھانا ہے، روشی پیکی اور مرتبائی ہوئی ہے اور گر کے ہے اور کو کے ہے اور کو کے اس کے عطری تیز خوش ہو جھے آگیتی ہے۔ جھڑی لگانے والا فحض وردی نیس ہے ہوا، لیان میں اس کے سویلین اسٹائل ہے بتا سکتا ہوں کہ وہ میجر کیانی کا آدی ہے۔ ہی ہوا، لیان میں اس کے سویلین اسٹائل ہے بتا سکتا ہوں کہ وہ میجر کیانی کا آدی ہے اس سے یہ چونی کی کوئی تک نیس کہ کیانی کے احکامات کیا ہیں۔ اس سیاہ سوران میں مجھ الم بھی کے بحوکا رکھنے کے بعد اب انھوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے با قاعدہ طور پر واس میں لیے لیس۔ زندگی پہلے ہے بہتر نیس ہونے وائل۔ میری نواہش ہے کہ میکرٹری جواب میں کہی ہوئی ہیں۔ دست انداز جواب میں کہی وقت لیتا ہے، اے میرے ایروؤں اور ناک کے او پر ایسے درست انداز بی باعد حت میں بچھ وقت لیتا ہے، اے میرے ایروؤں اور ناک کے او پر ایسے درست انداز میں باعد حت میں سائس لے سکوں۔ ایک آ تکھوں پر بندگی بئی کے باوجود جب مجھے سیڑھیوں پر باد مجر دیان عام اور شیش محل کے درمیان ایک مسقف راہ داری پر لے جایا جاتا ہے تو اور کی شوائ اور پائی دی ہوئی گھاں کی خوش ہو دے وی کرتا ہوں۔ گنے کی فضا تازہ کئی ہوئی اور پائی دی ہوئی گھاں کی خوش ہو دے دی ہوئی اور پائی دی ہوئی گھاں کی خوش ہو دے دی ہوئی ہوئی اور پائی دی ہوئی گھاں کی خوش ہو دے دی ہوئی ہوئی اور پائی دی ہوئی گھاں کی خوش ہو دے دی ہوئی ہوئی اور پائی دی ہوئی گھاں کی خوش ہو دے دی ہے۔ می خواہش کرتا ہوں۔

جب ایک پُر جوم بازار سے گزرتی ہے۔ جھے کیک، گائے کے گوبراور کچ آمول کا مبک آتی ہے۔ میں ہاکروں کو اخبار بیچ اور ٹریک پولیس کے کانشیلوں کو بیوں کل طرف سٹیال بجاتے اور بسوں کو جواب میں ہارن بجاتے سٹا ہوں، جن کا دوگا نابۃ خانے کا خاموثی میں دنول اور راتوں کے بعد میرے ان کانوں کے لیے میلوڈی کی حیثیت رکھتا



۲۷۲ میخ آمون کاکس

ہے۔ جب کی بتوں بحری سڑک پر آ لگتی ہے، جہاں فضا ہوا میں اڑتے ہوئ زام کی ہے۔ جب کی بتوں بحری سڑک پر آ لگتی ہے، جہاں فضا ہوا میں اڑتے ہوئ زام کی ہے بحری ہوئی ہے، ٹریفک متوازن ہے، کارین فی سائل دیتی ہے اور ٹریفک متلنل پر اللہ بھی جاتی ہیں۔ سڑک کے کنارے گئے درخت سورج سے جولئے ہوئے ہوئی بوٹوں کی نوش پر دیتے ہیں۔ جب ایک ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے جو میٹل پالش اور فوجی بوٹوں کی نوش پر می دیتے ہے۔ ایک گیٹ کھتا ہے اور جب آ بھی سے آ گے بڑھنے لگتی ہے۔ کچھ فاصلے پر می ازان کی تیاری کرتے ایک جوائی جباز کا شورین سکتا ہوں۔ اور پھر مجھے انز کرافٹ فول کی اور سے نوٹن ہے۔ انکور فوٹن ہوتی ہوتی ہے۔

لگتا ہے وہ مجھے اعزاز کے ساتھ واپس اکیڈی لے جانا چاہتے ہیں کیوں کہ انجیں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔

یا کچر وہ مجھے جباز میں سے باہر سپینک دینا چاہتے ہیں کیوں کہ انجیں میرے خلاف کوئی ثبوت نمیں ملا اور انحیس اس کی ضرورت بھی نہیں۔

مں نے ریڈرز ڈائجٹ میں پڑھا تھا کہ لاطین امریکا کے کی ملک میں فوج بیار ری تھی کہ قیدیوں کو کی جہاز میں لے جاتی اور پھر انھیں میں ہزار فٹ کی بلندی سے نیچ سندر میں چینک دیتی۔ ہاتھ باندھ کر۔

ایک ہاتھ میرے کا ندھے پکڑتا ہے اور جھے ایک سیرھی پر سے اوپر پڑھاتا ہے تو میں اپنے ہاز و تیار کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی فخص جھے جہاز سے نیچے پھیکنے کی کوشش کرے گا تو دو خود بھی میرے ساتھ جائے گا۔ میں اکیلانہیں جاؤں گا۔

جیسے تی میں سیرمی سے چڑھ کر جہاز میں داخل ہوتا ہوں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں سیرمی سے چڑھ کر جہاز میں داخل ہوتا ہوں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں ہرکالیس کی ون تحرثی جہاز کی ضرورت کیوں پڑی؟ کی ون تحرثی جہاز ایک بڑے کے آئے اُر کے اُر کا کر جہا ہوتا ہے، یہ میں ہزار کلوگرام تک وزن لے جا سکتا ہے، جو ایک بحتر بند جیپ اور ایک فینک کو طاکر جہا ہے، اور چر بھی اس میں این عملے کے لیے

من أمول كاكيس ٢٢٣

بگہ باتی رہتی ہے۔ اس کا پچھا دروازہ گاؤں کی کمی حو لی کے دروازے جیما ہوتا ہے، جس میں ہے ایک گاڑی گزر سکتی ہے اور درجنوں چھاتا بردار جس سے چھاانگ لگا کتے جس یا کمی کو نیچ بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ میرا کا ندھا کچڑنے والافخص مجھے ایک جال جیسی بیٹ پر جینے کو کہتا ہے، میری تاکمون کی سیٹ بیلٹ باندھ دیتا ہے، مجھ سے بوچھتا ہے کہ بین اپنے ہاتھ اپنے سامنے بندھواتا لیندکروں گا یا بیچے۔ ظاہر ہے اپنے سامنے، احتی۔ میں اپنے ہاتھ اپنے سامنے بندھواتا لیندکروں گا یا بیچے۔ ظاہر ہے اپنے سامنے، احتی۔

جھے جانوروں کی بوآتی ہے جس کے بعد میں ان کے میانے کی دبی دبی آوازیں اور
کیبن کے دھاتی فرش پر ان کے نفح نفح فیر بقینی قدموں کی آواز سنا بوں۔ ان کی بواہی
ہی نبائی بوئی کر بوں جیسی ہے لیکن ان کے میانے کی آواز سطق میں پھنسی بوئی گئی ہیں۔
ہی اپنی نشست پر پہلو براتا ہوں اور سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جھے غلط پرواز پر بھا دیا گیا
ہے۔ پچیلا وروازہ ایک آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، پرویلر کی رفآر بڑھتی ہے اور اچا تک
کین جانوروں کے پیشاب کی تاتج ہو ہے بھر جاتا ہے۔ جباز کی ناک رن وے سے فیک آف
کرتی ہے تو یہ بو اور بھی طاقت ور ہو جاتی ہے۔ جانور ظاہر ہے کہ پرواز کے عادی شیس۔

ار کراف کے شور اور جانوروں کی ہونے میری توجہ بٹار کی تھی، اس لیے میں چونک اس کے بی چونک گیا جب ایک ہا، آپ کو سینیں گیا جب ایک ہاتھ نے میرے بالوں کو چھو کر خشک جوتی جوئی آواز میں کہا، آپ کو سینیں کرنا چاہے تھا، سر۔

'کیا؟' میں نے کہا، اور مجھے واقعی میں کچھ پتائیس تھا۔ 'جو کچھ بھی آپ نے کیا۔ اگر آپ نے کچھ ندکیا ہوتا تو بدلوگ آپ کے ہاتھ تو نہ ہائدھتے۔'

دفع ہو جاؤ، میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں خاموث رہتا ہوں۔ 'کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دوں؟' 'بٹا دو گے کیا؟' میں کہتا ہوں اور اچا تک بہت تمیز سے بات کرنے لگتا ہوں۔

۲۷۴ ہے آموں کا کیس

انحوں نے آپ کے بارے میں پھونیس کبا۔ اور ہم ہوا میں ہول گے، ایے میں بندود کچے ہی کیا سکتا ہے؟

وہ میری پٹی کو آنکھوں کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی موٹی انگیاں کپڑے کو بٹانے سے زیادہ میرے گالوں پر پھرتی رہتی ہیں۔ میں اپنا سر جھکا کر اپنے سر کی پیٹ پر موجود گاننے اس کے سامنے کرتا ہوں۔ گاننے کو کھولنے کے لیے اس کی کوششی نظو پر بخی ہیں۔ اس کی انگیاں میری گردن پر اور میرے کا ندھوں پر بھنگ ردی ہیں۔ پھر وو گاننے پر اپنے وازت گاڑ دیتا ہے اور میں اس کے تھوک سے بھرے ہوئے ہوئ اپنی کوششوں گردن کی پیٹ پر چھوی کرتا ہوں جو اس جگا سے گئ اپنے نیچے ہے جہاں اسے اپنی کوششوں کو مرکوز کرتا چاہے تھا۔ وہ اور قریب آتا ہے اور میں اس کا عضو اپنے کا ندھے سے تچوتا ہوا محموس کر سکتا ہوں۔ ایک لیے کے لیے میں موچتا ہوں کہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اوپر محموس کر سکتا ہوں۔ ایک لیے کے لیے میں موچتا ہوں کہ اپنے ہوئے گھونٹ دوں۔

آپ ابنی موت کے سفر پر مجی جا رہے جول تو کوئی نہ کوئی ایسا محف ضرور آن موجود جوتا ہے جو اپنے ایجنڈے کی چیردی کر رہا ہو۔

یں اپنے ہاتھوں کو جملے کے درست زاویے کے لیے تیار کر رہا ہوں جب اس کے دانت گا نافی میں درست جگد پڑتے ہیں: اس کا عضو میری بغل میں ایک شدید سا گھستا لگا تا ہے اور میری آ تھوں کی پٹی اتر جاتی ہے۔

ال قدر محنت كى كام كى بعد وو كسينے كسينے بور ہا ہے۔ اس نے لوڈ ماسر كا اور آل بكن ركھا ہے جو نہ تو فی سبز رنگ كا ہے اور جس پر تیل كے وجے ہيں اور اس كا لباس اس كے مضو كل جگہ پر ایک تھونا سا نیمہ بنائے كوڑا ہے۔ فیاض، اس كی نیم پلیٹ بے شرى سے اعلان كر فی ہے۔ میں پلیس جي كائے بغیر اس كے چرے كو گھورتا ہوں جیسے بیں اس كے افسوس ناك نتوش كو ياد كرنے كى كوشش كر رہا ہول۔ ووكيين بيل اپنی نشست كی طرف ہوجاتا ہے۔ فرش كو ياد كرنے كى كوشش كر رہا ہول۔ ووكيين بيل اپنی نشست كی طرف ہوجاتا ہے۔ فرش كر بادے در ميان قابل رتم حالت كے مخلف در جوں بيل فو بهاؤى د نبخ

من أمول الحس ١٧٥٥

موجود ہیں جو اپنے ٹائٹ مختریالے اوئی بالوں کے سلے کہا رہے ہیں۔ ان کی چھے کی موجود ہیں جو اپنے ٹائٹ مختریالے اوئی بالوں کے سلے کہا رہے ہیں۔ ان کی خرش پر مائیں ری سے باندھ دی گئی ہیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ کو دنے کیبن کے فرش پر لیغ ہوئے ہیں اور کچھ اپنے مختفوں کے بل بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک کی ٹائٹس او پر ہو من ہیں اور اب وہ اپنا چیرہ فرش سے لگائے سائس لینے کی جدوجہد کر رہا ہے، جب کہ بی وزے ایک دوسرے کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ ان کی نزلے بحری ناکوں کے نیچے بی ان کی نزلے بحری ناکوں کے نیچے بیں۔ ان کی نزلے بحری ناکوں کے نیچے بیں۔ ان کی خرجے مختصے میں جتما سوالیہ نشانات بن چکے ہیں۔

ی پاک فضائیے نے لائیواسٹاک کا کام کب سے شروع کر دیا؟ میں فیاض سے
پوچنا چاہتا ہوں، لیکن وہ تو بس ایک موٹا جنمی تسم کا لوڈ ماسٹر ہے۔

'كبال جارب بيل سي؟ من يوجيتا مول-

مجبال ہم جارہے ہیں۔ وہ ایک شریملی م مکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے۔ مرکبال ہے؟ '

' بھے آپ کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔' وہ دنیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے

بھے وہ منزل کے بارے میں سن لیں گے اور اے پہندئیں کریں گے۔
'کیا تم بھی قلعہ لا ہور گئے ہو؟' میں بس یوں بی اس سے پوچھتا ہوں۔
'نہیں لیکن میں نے اسے ٹی وی پر دیکھا ہے۔' وہ مخصے میں پڑ جاتا ہے۔
'نہیں، لوڈ مامر فیاض۔' میں اس کا نام تحو کئے سے پہلے چہاتا ہوں۔' جو قلعہ وہ
ٹی وی پر دکھاتے ہیں، اس کے نیچے ایک اور قلعہ ہے۔ یہ قلعہ تحمارے جسے نداروں کے

وہ پارٹی کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ ابنی گود میں بقہ کر کے رکھے ہوئے کہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اپنی بھگوڑی شہوت کو دینڈل میں لے رکھا ہے۔ انھیں اسلام آباد میں بکرے کا اجتمع سے اچھا گوشت مل سکتا ہے، لیکن وہ انفانی و نے چاہتے لیں۔ مجھے شک ہے کہ یہ چار جولائی تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔'

ليے ب، ميں ايك بار چر دنبوں كى جانب ديكمنا شروع كر ديتا مول-

٢٧٦ ميخ آمول كاكيس

ایارٹی کررہے ہیں امریکی؟

یں ان کا یوم آزادی ہے۔ ہم چھلے ایک ہفتے سے پودے پاکتان سے خوراک الدے ہورے باکتان سے خوراک الدے ہیں۔ بہت بڑی پارٹی ہوگی بیضرور۔

میں اپنی آنکسیں بذکر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا بینن اس پارٹی میں جارہا ہوگا۔

د نے اب جباز کے شور اور اس کے بدلتے ہوئے اُتار چڑہاؤ کے عادی ہوی

ر بے تھے کہ جباز نے تیزی سے نیچ کا رخ کیا۔ وہ اپنی ٹاکوں کے نیچے قے آور

آوازیں نکالتے اور ممیاتے ہیں۔ وہ دنیا جس کا مُنے فرش پر لگا تھا اُٹھ کھڑا ہوتا ہے اور

گوڑے کی طرح سامنے کی دونوں ٹاگیں اُٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لاکھڑاتا ہے اور

اپنے تی طرح سامنے کی دونوں ٹاگیں اُٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لاکھڑاتا ہے اور

' مجھے آپ کی آگھوں کی بٹی گھر سے باندھنا پڑے گی۔' لوڈ ماسر ایک الی آواز میں کہتا ہے جو تو قعات سے معمور ہے۔ میں اسے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اسے ابنی جانب آنے کا اشارہ کرتا ہوں اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ وو ایک دنیا دارآ دی ہے۔ میرا پینام مجھ جاتا ہے اور میرے جم پر کسی بال کو بھی چھوئے بغیر آگھوں پر پٹی گھرے باندہ دیتا ہے۔

جیسے ی جباز رکتا ہے اس کا پچیاا دردازہ کھل جاتا ہے۔ یس دنبوں کوریپ سے
ینچ پیسلتا ہوا س سکتا ہوں، ان کی پہلی اور غالباً آخری پرداز ابھی سے باشی کا ایک ڈراؤٹا
خواب بن چکی ہے۔ میرے کا ندھے پر ایک اور ہاتھ پڑتا ہے اور جھے سیڑھی سے نیچ
لے جایا جاتا ہے۔ ہاہر موجود فضا ہے گرم کنگریٹ، جلتے ہوئے لینڈنگ گیئر اور ہوا میں
تخلیل ہوتے ائر فیول کی بومسوس ہوتی ہے۔ کیبن کے اندر موجود ہو کے مقالمے میں یہ بو
بہشت جیسی گتی ہے۔ ہم قوراً ما چلتے ہیں، پحر جھے سورج کی شعاعوں سلے انظار کرنا پڑتا
بہشت جیسی گتی ہے۔ ہم قوراً ما چلتے ہیں، پحر جھے سورج کی شعاعوں سلے انظار کرنا پڑتا
ہے۔ بچھے جس جیب شی سیسینگ دیا جاتا ہے اس سے گلاب کے از فریشز اور ڈن بل

mer r

جن اختر کی اپنی جن اس جن اس عقیدت وو معول کی عقیدت نبیس تھی جو کس جن ستارہ جرنیل کو کس چار ستارہ جرنیل سے جو جاتی جو ایک دومرے پر ان کا انحصار بھی این بین تھا جیسا ان دو سپاہیوں کا جوتا ہے جو جنگ میں زخی جونے کے بعد دومرے کی بینچنے کی امید کرتے ہیں۔ ان کے درمیان تعلق گلیشر پر بھنے دوئوں جیسا تھا، جو دونوں ایک دومرے کو تول رہے جوں اور اس فیطے کے لیے سوئ بھار کر رہے جوں کہ کیا اے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے اس کی موت کا انتقار کرتا بھارے اس کیا ساتھی کو کھانے کے لیے اس کی موت کا انتقار کرتا بھی یا سارے ادب آداب مجلا دینے چاہئیں اور فوری طور پر اسے چٹ کر جاتا چاہے۔ لیکن دونوں میں ایک فرق مجی تھا: جزل فیا اپنے پائی عبدوں، اقوام متحدہ میں تقار پر اور نوئیل انعام کی امیدوں کے ساتھ سرشم تھا۔ جزل اختر جس نے بمیشاپ باس کیا تو اے صرف جزل فیا بی نظر آتا، چوہ کو سے ہوئے گالوں والا اور اپنے بی جنون کو کہ تا ہے مرف گا کر دولوت اثرانے والا۔ لوگوں کے سامنے جزل اختر بھیشہ اختیارات کی مزید نوائش سے انگار کرتا؛ وہ صحافیوں کی حوصلہ افرائی کرتا کہ اے خاص ش بابی کم کر بیان کو خوت اثرانے والا۔ لوگوں کے سامنے جزل اختر بھیشہ اختیارات کی مزید خوائش سے انگار کرتا؛ وہ صحافیوں کی حوصلہ افرائی کرتا کہ اے خاص ش بابی نی غیر مرکی فوجوں کی کمان کرنے پر بی خوش ہے۔ لیکن جو کی جون کو کر اپنے دفتر میں گئے آئین غیر مرکی فوجوں کی کمان کرنے پر بی خوش ہے۔ لیکن سامت کو اپنے دفتر میں گئے آئین کے سامنے کونا ہوتا اور اپنے کا ندھے پر گئے تمین سام

#### ۲۷۸ میخ آموں کا کیس

ریمتا توروز بدروز اے اس بات کا انکار کرنا مشکل سے مشکل تر لگنے لگا کہ وہ جزل نیا کا سایہ بن کر رو حمیا ہے۔ اس کا اپنا کیرئر جزل نیا کی خواہشات کے بیچے بیچے ایک وفاوار کئے کی طرح جاتا کیا تھا۔

اگر جزل ضیا نے خود کو ایک مختب صدر بنوانا چاہا تو جزل اختر نے شعرف ہریل المس کو ہر وقت بھر دینا بھین بنایا بلک اس سے بہتو قئ بھی رکھی گئ کہ ووٹوں کی گئی کے بعد ملک بحر میں ہرطرف بہ یک وقت جش بھی شروع کرا دے۔ اگر جزل ضیا ملک گر بغیر منائی کا اعلان کرتا تو جزل اختر کو بیہ بات بقین بناتا ہوتی کہ صدر صاحب کے باہرا کر تصویر کھنچوا نے سے بہلے بہلے تمام گئر صاف کے جا چھے ہوں اور ان کی سکیو رٹی چیک کی تصویر کھنچوا نے سے بہلے بہلے تمام گئر صاف کے جا چھے ہوں اور ان کی سکیو رٹی چیک کی باج بھی ہو۔ اپنے اچھے ونوں میں جزل اختر ون کے وقت خود کو شاہی جلا و اور شام کے وقت ایسا خانسان محسوں کرتا جے بادشاہ کا کھانا چھنے کی ذینے واری سونی گئی ہو۔ اپنے شوہر کی وقت ایسا خانسان محسوں کرتا جے اپنے شوہر کی بانب سے گھر میں کی جانے والی افتل پھٹل کو بمیشہ درست کرتا پڑتا ہو۔ وہ اب بے مہرا بون سے دو اس سے کہ دوسرے طاقت در ترین آ دئ کا عبدہ، جس سے اس نے شروئ میں ھی جانے مطاق ہو تی اس خاتر آپ کا باس طاقب مطلق ہو تو آپ دوسرے طاقت ور ترین آ دئ کی جائے ہیں؟

نخا کنّا اب بڑا ہو گیا تھا اور اس کی اشتہا بڑھ گئی تھی۔

جزل اخر نے اس ننے کے کو بنا ڈال کر رکھنا سکے لیا تھا اور اے وہ تھوڑی بہت چہل قدی کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا، کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اے وحشانہ طور پر دوڑنے بھاتنے کی اجازت نیمیں دے سکتا تھا۔ انجی نہیں۔

آری باؤس سے اپنی کیمرا فیڈ اچا تک خائب ہو جانے کے مجھ منٹ بعد وہ اپنی کتے کو بٹا ذال کر کی جانے والی چبل قدمیوں میں سے ایک کے دوران اپنے میڈ کوارٹر کی راد داری میں چل رہا تھا۔ دو اپنے آپریشن ایک جار منزلہ، خفیہ آفس بلاک سے چلاتا تھا۔

#### مخ آموں کا کیس ۲۷۹

وارت سے باہر اس کی شاخت کے لیے کوئی سائن بور و نبیں لگا جوا تھا، نہ می اس کا کوئی اس کا ہور نبیں لگا جوا تھا، نہ می اس کا کوئی وال وال کا جوال سے باہر تکنے والی کروالا کا تھا۔ میں کوئی نمبر درج نبیس ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی شہر کا ہر نیکسی ڈرائیر کی نہ کی طریقے ہے اس محارت کے کمینوں اور ان کے کام کی نوعیت نے محاتی جانیا تھا۔ جزل اخر ایک تھے ہوئے سرحی قالین پر چل رہا تھا، اس کے کانوں میں رات کی شف کی افران آور یں آ رہی تھیں! زیادہ تر اسان ڈیوٹی پوری ہونے کے بعد جا چکا تھا لیکن دو بند کروں کے چیچے دھی آوازیں من سکتا تھا۔ اس کے رات کی شفت کے کار کن دور دران اور ایس ملک بیاں، کولومیا۔ جزل اخر کے لیے کم ان کم ایک دلاسا تو موجود تھا: وہ تیسری دنیا کا ورمرا طاقت ور ترین آدی تو تھا ہی لیکن جو خفیہ ایجنی وہ چلا رہا تھا وہ کی بر پاور کے دورا طاقت ور ترین آدی تو تھا ہی لیکن جو خفیہ ایجنی وہ چلا رہا تھا وہ کی بر پاور کے داران شان تھی۔

چوں کہ آفس بلاک میں کوئی خاتون کام نیم کرتی تھی اس لیے ٹوائٹ پر افسران اور مرد حضرات بی لکھا تھا۔ جزل اخر ٹوائٹ کے سامنے سے گزرا اور راو واری کے اختام پر ایک ایسے ایسے کرے میں داخل ہوا جس پر کوئی نشان نیم لگا ہوا تھا۔ یبال ایک ورجن سے زیادہ فیلے فون آپریٹر دیواروں پر آویزال آڈیو ٹیپی طاحقہ کر رہے تھے جو فیلے فون انیاروں سے جڑی ہوئی تھیں؛ جیسے بی زیر گرائی محف نے فون انھایا فیپ رول ہونا شروئ بوئل مروئ ۔ ایسا نہیں تھا کہ یبال روایتی انداز میں صرف سیاست وانوں، سفارت کارول اور محافیوں بی کے فون فیپ ہوتے ہوں؛ جزل اخر کے بہت سے قربی ساتھی یہ جان کر حمان مو جاتے کہ ان کی ہر فون کال اور زبان سے نگلی ہوئی ہر غیر مہذب بات یبال ریکارڈ ہو چکی تھی۔

مانیرنگ روم میں کام کرنے والے آپریروں کو پی سے بدایت تھی کہ کمرے میں گی ہوک کی کمرے میں گی ہوگئی ہے۔ گراف اخر کمرے

می واخل مواتو میذفون بنے ایک ورجن مربس خاموثی سے اثبات میں لے۔

اس نے تطاری سب سے پہلے آپریٹر کے کندھے کو حج سہایا جو نود کو دیے جانے والے کام میں مکتل طور پر مستفرق تھا۔ آپریٹر نے اپنا بیڈ فون اتار دیا اور احرام ادر سرت کے لیے جلے جذبے سے جزل اخر کو دیکھنے لگا۔ ایجبنی میں گیارہ ماہ کام کے دوران جزل اخر اس سے بھی مخاطب نیس ہوا تھا۔ آپریٹر نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی اب تبدیل ہونے والی ہے۔

جزل اخر نے میڈ فون اس کے ہاتھ سے لیا اور خود اپنے کا نول پر لگا لیا۔ اس نے ایک ایس مرد کی کرائیں شیں جو ظاہر ہے اپنی مستق کے درمیان میں تھا جبکہ دومری جانب ایک عورت مادرات آواذ میں اس کی حوسلہ افزائی کر رہی تھی۔ جزل اخر نے آپریٹر پر بیزاری سے نگاو ڈالی؛ آپریٹر نے اس سے آنکھ ملانے سے گریز کیا اور کہا، دو زیر اطلاعات بین، مرا آپریٹر نے خود کو معافی کا طلب گارمحسوس کیا، حالانکہ وہ تو صرف اپنا فرش ادا کر ہا تھا۔

'جھے یہ جانے کی ضرورت نہیں۔' جزل اختر نے میڈ فون اتارتے ہوئے کہا۔ 'میرے دفتر آ جاؤ۔ ای طرح کے کسی کے ساتھ۔' اس نے ایک چھوٹے سے بلیک باکس کی طرف اشادہ کیا جس نے فون لائن کو ثیب ریکارڈر سے جوڑ رکھا تھا۔'کوئی نیا والا لاتا۔ وہ جو چک کو کس نے بمیں بھیج سے تا، ان میں سے۔' جزل اختر اثبات میں لمجتے ہوئے سرول کے کوزس میں وہاں سے باہر نکل آیا۔

آپیٹر نے اپنے ساتھیوں کو فاتھانہ نظروں سے دیکھا، وزیر اطلاعات کی کراہوں کا گا گئا گئا ہوں کا گا گئا گئا ہوں کا گا گئا گئا ہوں کا دیا اور جزل اختر کے دفتر پہلی مرتبہ جانے کے لیے اپنے اوزاروں کا ڈیا تیار کرنے لگا۔ اس نے نود کو ایک ایسا آدمی محموس کیا جے ملک کے دوسرے طاقت ورترین مختص نے اپنے ذاتی وفتر میں ایک نہایت اہم کام کے لیے بہذات نود مختب کیا تھا۔ اپنے اوزاروں کا ڈیا تیار کرتے اور اپنی شرف سیدھی کرتے ہوئے آپریشرنے نود کو ملک کا تہرا

ان ورترين عص محسوس ليا-

ال برا افتر کا دفتر اقتدار کی کری پر بیٹے کی بھی سینر تعروکریٹ کے دفتر جیسا تھا:

ہزل افتر کا دفتر اقتدار کی کری پر بیٹے کی بھی سینر تعروکریٹ کے دفتر جیسا تھا:

ہرا سا ڈیک جس پر پائی لیلے فون ادر ایک تو می جیندا رکھا تھا: ایک فریم میں بڑی شہر بھی جس میں دو می آئی اے کے مربراہ بل کیسی کو ردی پائنڈ بارگرانے والے ہنگر جرائل کی کیسٹگ تحفے میں دے رہا تھا جیکہ دو دونوں تبتیہ لگا رہے ہے۔ ایک کو خین اسائیلے وژن اور ایک وڈیو پلیئر رکھے تھے۔ اس کی کری کے چیچے رہاد پر جزل فیا کا ایک سرکاری پورٹریٹ آویزال تھا جو اس وقت کا تھا جب اس کی کری کے چیچے دوران افتدار کرنے کی جدد جبد میں معروف تھی اور اس کے گال چیچ ہوئے مونی خین ماض شکل افتدار کرنے کی جدد جبد میں معروف تھی اور اس کے گال چیچ ہوئے کے جزل اختر نے تصویر کو احتیاط ہے اتارا اور اس کے چیچے ہیئے ہوئے ایک سیف کو کے لیے اے کیس سے دہایا، ایک فیپ باہر نکالی اور اے وؤیو پلیئر میں لگا دیا۔ کو لئے کے لیے اے کیس سے دہایا، ایک فیپ باہر نکالی اور اے وؤیو پلیئر میں لگا دیا۔ نوب بانتا تھا اور اس کے باتھوں کی حرکات و سکنات خوب بانتا تھا اور اس کی آواز کی شافت میں لئی وو اس کے باتھوں کی حرکات و سکنات خوب بانتا تھا اور اس کی آواز کی شافت میں تو کوئی سٹا تھا جی تو بیس۔ دوسری آواز کچھ دھیمی می تھی اور وہ آواز نکالے والا فریم میں بھی

' بیٹے ،تم اس ملک کے واحد آ دمی ہوجس پر ٹس امتاد کرسکتا ہوں۔'

جزل اختر نے منبعہ بنایا۔اس نے پچھلے دو ماہ میں یہ بات کی کئی بار تی تھی، بس اس میں بیٹا کا لفظ نہیں ہوتا تھا۔

'سر، آپ کی سیکیو رقی میرا فرض ہے اور یہ ایک ایسا فرض ہے جے اوا کرنے میں میں آپ کے سواکسی اور کے آرڈر کا پابند نہیں ہوسکتا۔ جزل اخر کا بھی نہیں، خاتونِ اوّل کا بھی نہیں اور مجمع مجمی تو آپ کا مجی نہیں۔'

ا چانک بریگیڈر ٹی ایم کا سر اسکرین پر چھا گیا۔ اس، بیساری تبدیلیاں، میری سکیورٹی کے بغیر ہ

۲۸۲ میخ آموں کا کیس

ہے بھی نبیں۔

تصویر میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے جزل نیا کو کاغذ کا ایک گزا تھایا۔ جزل نیا نے کاغذ کا ایک گزا تھایا۔ جزل نیا فی کاغذ کو اپنی مینک کے بیجھے سے ویکھا، اپنی جیب میں ڈالا اور اُٹھ کھڑا ہوا۔ ایک اور مخص فریم میں داخل ہوا، دو دونوں اسکرین کے وسط میں لحے اور جزل نیا نے اپنی ہائیں پھیلا دیں۔ جزل اخر کری پر آ مے ہو کر بیٹے گیا اور ان کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے کی، جو ان کے معافے کی وجہ سے اور بھی دھی ہوگئ تھیں۔ اس نے سکیوں کی آوازی ۔ جزل نیا کا جم کیکیا رہا تھا۔ وہ ایک قدم بیجھے بٹا اور اپنے دونوں ہاتھ بریکیڈر ٹی ایم کے جزل نیا کاجم کیکیا رہا تھا۔ وہ ایک قدم بیجھے بٹا اور اپنے ورفوں ہاتھ بریکیڈر ٹی ایم کے اور فروں کرنے کی کوئی ضرورت نیس، می

دروازے پر دیک بوئی۔ جزل اختر نے ویڈیو ریکارڈر پر اسٹاپ کا بٹن وہایا اور آپریٹر سے کہا کہ وو اعد آجائے۔ مجر جزل کھڑا ہو گیا اور کمرے میں چہل قدی کرنے لگا جیدآ بریٹر میز پر رکھے اس کے یائی نیلے فونوں میں سے ایک کے ساتھ جنت گیا۔

برن اخر آئے کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے چرے پر اور جم کے بالائی دینے پر اور جم کے بالائی دینے پر افر اس سے زیادہ بہر دینے پر افر اس سے زیادہ بہر دینے پر افل سے دیارہ بہر دینے کا الک تھا۔ جزل منیا کے بر ظاف، جو باہر نگلنے سے نفرت کرتا تھا اور جم کے بحار رضار کچول گئے تھے، جزل افر گولف کے بفتہ وار کھیل کا اقتقام کرتا تھا اور بھی کمور پر تعینات فوجی ڈویژنوں کا فیلڈ ٹرپ بھی کر لیتا تھا۔ گولف کا کھیل اسے کچھ ورزش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سفیر سے تو می سلامتی کے معاملات پر بات چیت کا بھی موثق دیتا تھا۔

جنرل اخر کے بال اطراف ہے کم ہو رہے تھے لیکن اس کے نائی نے اس کا کرنے کا کام خوب کیا گریکٹ ہے اس کے کا کام خوب کیا گفت ہے اس کے جوئے گئے کو ہوش یاری ہے کیموفلاج کرنے کا کام خوب کیا تھا۔ جبال اس آئے کے مائے کئی بار کھڑا ہو چکا تھا، جبال وہ اپنے کندھے پر چھقا اسٹار لگا اور نیوز ویک کے سروزق کے لیے بوز بناتا۔ اس نے نوئیل اس انعام قبول

مخ أمول لا أيس ٢٨٣

سرنے سے لیے تقریر کی بھی ریبرسل کر رکھی تھی۔' میں نے مبتیٰ بھی جنگیں اوری، اور اب علے سے عوام جس آزادی سے لطف اندوز ہورہے ہیں، اور یہ جوسرد جنگ ایک گرم جوش اور جنگ دار امن میں تبدیل ہوگئی ہے۔۔۔'

مری آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا مائیر چلا دوں، مر؟ آپریٹر نے اس سے
پہلے آپریٹر نے کئی جنسس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور ادھر اُدھر کن موئیاں لینے کی ترفیب
ہے بازرہ کر اس نے ایک پیشہ ور جاسوں جیسا رویۃ اپنایا تھا۔ بھی یہ نہ پہلچوکہ کیوں، بس
ہے بچوکہ کون، کہاں اور کب ۔ آپریٹر اپنے آپ پر بہت صرور ہوا۔

جن اختر نے آئے سے بے بغیرات ایک فون نمبر ویا اور آپریٹر کے چیرے کا پنور جائزہ لیتا رہا۔ اس نے ویکھا کہ جب آپریٹر نے نمبر دورن کر لیا تو اس کے چیرے کا پر ایک سامیہ سالبرایا۔ اس کے ہاتھ جو اس سے پہلے بڑے پیشہ وراند ارتکاز کے ساتھ حرک کرتے رہ سے، چھوٹے سے بلیک باکس میں نمبر فیڈ کرتے ہوئے کیگیائے۔ بین افر نے جیرت سے سوچا کہ آپریٹر کیا مجھ دہا ہوگا۔ اسے بیٹین تھا کہ وہ کیے گاتو کچھ نمبیں تھی کہ کوئی نیلے فون آپریٹر کی بات پر وصیان نمبیں وے گا، لیکن فیل اور یہ بات پر وصیان نمبیں وے گا، لیکن کیر بھی اس نے آپریٹر کی بات پر وصیان نمبی وے گا، لیکن کیر بھی اس نے آپریٹر ایک مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر اپنی مرتبہ پھر داند بھو داند بھون میں واپس آ میا تھا اور اپنے اوزاروں کے ڈیٹے میں آلات رکھنے میں معروف تھا۔

وہ اس دفتر سے نکلنے کا سوج رہا تھا تا کہ اپنی شغث کے باتی دو محضے پورے کرے ادران کے بعد ایک سنیما کے سائن بورڈ پیٹر کی حیثیت سے اپنی پارٹ ٹائم جاب شروئ کرے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے ایجنٹی پیش کل وقتی طازمت ل بھی جائے تو چرجی وہ بحضی کہ پیشنگ کا کام کرتا رہے گا۔ آپریٹر اس حقیقت کے بارے پیشن سوج رہا تھا کہ ملک کے دوسرے طاقت ور ترین آدی نے ابھی ابھی اسے ملک کے طاقت ور ترین آدی ہے ابھی ابھی اسے ملک کے طاقت ور ترین آدی ہے ابھی ابھی اسے ملک کے طاقت ور ترین آدئی ہے ابھی ابھی اسے ملک کے طاقت ور ترین آدئی ہے ابھی ابھی اسے ملک کے طاقت ور ترین آدئی کا نیٹے فون نیپ کرنے کا تھی دیا تھا۔

٣٨٨ ميخ آمون كاكيس

جن اختر سے مہت ہے ساتھی جنیل اسے ایک سرو مُبرہ ویکھ بھال کر قدم اُفہانے والا، بلکہ ایک سفاک آ دی بحک بیان کرتے تھے۔ لیکن ور حقیقت، جنول اختر کی سفا کی بیٹ میں سوچ بچار کا بھی جار کا بھی جار اور اس کی جاب کے عین مطابق بی جوتی اسے اپنی جاب پیند شہیر تھی کیوں کہ اسے لوگوں کی بہت بیت سٹنا پڑتی تھی اور لوگوں کو تو لین بیٹ کرتا چیت سٹنا پڑتی تھی اور لوگوں کو تو کرنا پڑتا تھا۔ جب وہ اپنا فون اُفھا کر اپنے ایجنوں کو ان لوگوں کی فہرست فراہم کرتا جو تو بی سائمتی کے لیے خطرہ بن رہے ہوتے تو اسے طاقت کا کوئی حقیقی احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اُسے کین جب اُسے کی طرح جواب ویں۔ وہ چاہتا تو بی تھا کہ اُس کی ایجنی کے اہل کار کسی تیار بتھیار کی طرح جواب ویں۔ وہ چاہتا تو بی تھا کہ ایسی صورت حال پیدا نہ بولیکن جب ان مناصر سے مُمثنا پڑ بی جاتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ سے کام مستعدی سے کیا جائے۔ اسے مناصر سے مُمثنا پڑ بی جاتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ سے کام مستعدی سے کیا جائے۔ اسے اُس کی کے جمیمر میں مجنے رہ جانے اور آخری کھے پر ہدف کے خائب جو جانے کی کہانیاں کینونیس آتی تھیں۔

جب آپریٹر دروازے تک پہنچا اور اس نے اپنا ہاتھ مینڈل پر رکھا تو جزل اخر نے کہا: " حمینک یوٹ

آپریٹر ایک کھے کے لیے جمجا کہ پیچے مڑا اور مسکرا دیا، اور تبھی جزل اختر کو اصاس جوا کہ وو تو اُس کا نام بھی نہیں جانبا تھا۔

وتمحارا نام كيا ب، آپريم؟

آپریٹر نے، جس نے اس سوال کے جواب کی اپنے ذہن میں گیارہ او کک ریبرسل کی تھی، بہت چبک کر جواب دیا، اور ایبا کرتے ہوئے اسے بھین تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے؛ اسے امید تھی کہ اسے سینئر آپریٹر تعینات کر دیا جائے گا، اسے امید تھی کہ اسے اس تنظیم میں لے لیا جائے گا، افسر کے ریک میں اس کی ترقی کر دی جائے گی، شاید اسے ان پرانی کروالا گاڑیوں میں سے کوئی ایک بھی مل جائے جوافسران برسال بھیک دیتے تھے جب ان کے خے باؤل آ جاتے تھے۔

مخ آموں کا کیس ۲۸۵

آپ کا ہم نام ہوں افتر سرلیکن میرے نام ش E تا ہے۔ افتر میں اور بین میرے نام ش E تا ہے۔ افتر میں اور بین ایک جزل افتر متاثر نہ ہوا۔ اس ملک میں شاید دس لا کھ افتر ہیں، اس نے سوچا، اور ہیں لا کھ سے۔ اگر دو ایسے معمولی سے اتفاق کے بارے میں اپنا نئے بندنیمیں رکھ سکتا تو کیا اس سے یہ تو فُع رکھی جا سکتی ہے کہ دو دان مجر میں سائے آنے والے سارے نمبر، سارے بام اور ساری فون کالول کی تحریری صورت کو مجول جائے گا؟ کیا کسی کرچن کی خدمات مام کرتا عقل مندانہ کام ہے جب کہ ہر شخص جانتا ہے کہ دو چفلی کرنے کے شوقین مام کرتا عقل مندانہ کام ہے جب کہ ہر شخص جانتا ہے کہ دو چفلی کرنے کے شوقین برج ہی اور کرچن کام کرتے تھے دو فاکروب تھے۔ برق جو جوگ، اس نے سوچا۔

اکیا صحیل بتا ہے کہ اخر کا کیا مطلب ہے؟ ایس، مر، ایک شارو۔ بہت چیک دار شارو۔

ایک آپریٹر ہوتے ہوئے بھی تم بہت ذبین ہولیکن یاد رکھو کدرات میں تم جو شارے دیکھتے ہوان میں سے کچھ شارے زندہ نہیں ہوتے۔ وو لاکھوں سال پہلے مر پچکے ہیں کہ ان کی روشنی بس اب کمیں آکر ہم ککے پنجی ہے۔'

آپریٹر اختر اس روز کام ختم کر کے بس اسٹاپ کی طرف چلا تو اس کے قدموں میں ایک نیا واولہ تھا۔ اے زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ دھو کی سے بحری ہوئی ہوا اس کے بحیجروں میں خوش ہو دارمحسوس ہو رہی تھی، اس کے کان پر عدوں کی چیجابٹ من کئے ہے، بس کے ہادن ہوا میں گونجی ہوئی مجت کے شریحے جو ضفر تھے کہ کوئی آخیں ہوا سے تھی، بس کے ہادن ہوا میں گونجی ہوئی مجت کے شریحے جو ضفر تھے کہ کوئی آخیں ہوا سے موادثی ذہانت کو بھی تسلیم کر لیا گیا تھا؛ 'ایک آپریٹر ہوتے ہوئے بھی تم بہت ذبین ہو۔' ایک آپریٹر ہوتے ہوئے بھی تم بہت ذبین ہو۔' جزل اختر کے الفاظ اس کے کانوں میں کوئے دہے ہوئے دو صاف قاہر ہے کہ اس کی تو بہت مفرور ہے وہ صاف قاہر ہے کہ اس کی تو بے کہ وہا۔

٢٨٦ مي آمول كاكس

جزل اخرے اپ سے سے فون کا ریسور اُٹھایا جے آپر یر اخر نے لگایا تھا، جزل نیا کو کال ملائی اور اٹھلی جیس چیف کی حیثیت سے مستعفی ہونے کی چیش کش کی۔ اس کر بچی پر جھے اختاد نہیں کرنا چاہے تھا، سر۔' 'دو کون تھا؟' 'دو چیئز سر، جس نے یہ پورٹریٹ بنائی۔ اختر سی ۔' 'کیا اس نے آپ کو بتایا کہ اس کے چیچے کس کا ہاتھے تھا؟'

من أمول كاكيس ٢٨٤

انبیں، سر۔ اس کا ایک کارے ایکیڈنٹ ہوگیا۔' جزل میانے آہ مجری۔

بروں در اس ملک کے واحد آدمی ہوجس پر میں اب بھی افتاد کر سکتا ہوں۔ ا اپنے ایک افزاز ہے اسر۔ ا

المرى كے بينے كى طرف سے ايك بينام آيا تماك ....

اے جوابی کال کرنے کی ضرورت نہیں، سر۔ وہ پہلے می ہماری جویل میں ہے۔ میں اس کا بیان خود آپ کے پاس لاؤل گا، سر۔ وہ ایک چھوٹا سا کارندہ تھا اور جمیں اس مے بہت زیادہ مچھ ل کیا ہے جس کی جمیس توقیع تھی۔ وہ تو ایک بڑی سازش کی صرف ایک جوڑنی کڑی ہے، سر۔۔۔'

> اہی ہے خود جا کر بات کرو۔ میرا سلام دینا اسے۔' 'ایک اور فوری نوعیت کا معالمہ ہے، سر۔ قو می دن کی پریڈ۔' 'میں کوڈ ریڈ کے جوتے ہوئے پریڈ میں کیسے جا سکتا جوں۔' 'سر، دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسانہیں جس کا قو می دن نہ ہوتا ہو۔'

'کیا ہم تو می دن کی پریڈ کے بغیرتو می دن نیس منا کے ؟' جزل منیا اپنے تعیال پر بہت پر جوش ہو گیا۔'ہم یہال آرمی ہاؤس میں تو می دن منالیس گے۔ چلو کچھ بیواؤں کو بلوا لیتے ہیں۔ نیس، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس تو می دن کو ہم قیموں کا قومی دن قرار دے

لیتے ہیں۔ میس، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس قومی دن کو ہم بیموں کا قومی دار دیتے ہیں۔ کچھے بچے لے آتے ہیں اور کچھے جھولے وغیرہ لگا لیتے ہیں۔'

'سرولوگ توی دن پر نوبی پریڈ چاہتے ہیں۔ دہ فینک دیکھنا چاہتے ہیں اور پاس سے گزرتے ہوئے جنگی طیاروں کو دیکھ کر ان کی طرف ہاتھ بلانا چاہتے ہیں۔' 'لیکن دہ سکیع رٹی پروٹوکول ...'

مرا ہم قوی دن کی پریڈ جس دن آپ چائیں رکھ لیتے ہیں۔ ہم اے ریکارڈ کرلیل کے اور پر قوی دن پر نشر کر دیں گے۔'

## ۲۸۸ میخ آمرن کاکیس

ای لیع جزل نیا کو احساس ہو گیا کہ دو اب تک اختر سے چیزگارا مامل کیوں نبیں کر پایا تھا۔ وہ بمیشہ دشمن سے ایک قدم آگے رہا کرتا تھا، چاہے دشمن نظر نہ مجی آ رہا بہتا۔

جزل اخر نے خاموثی کے اس وقعے کو تو می دن کی پریڈ کے انتظامات کرنے کے لے اس کی رضا مندی جانا، اور یہ تھا بھی درست۔

یں بریگیڈر ٹی ایم تک میراشکریہ پہنچا و بیجے گا، سر، کہ انھوں نے یہ کیمرا ڈھونڈ لکالار میں ان کی ترتی کی سفارش کرتالیکن میں جانتا جول کہ آپ انھیں اپنے ساتھ رکھتا چاہج ہیں۔اس ملک کے پاس بس وہی تو ایک حقیقی بیرو ہیں۔'

## mer 1

بم جزل ضیا ہے ملاقات نہیں کررہے۔

مجر کیانی چیچے دیکھے بغیر میرے آگے آگے چلتا ہے اور ایک گیٹ یس سے وافل او جاتا ہے۔ میں بند دروازوں کے چیچے سے الکٹرانک مشینوں کی ہم م م م جیسی آواز سنا المن أمول كاكيس ١٩١

بوں۔ وردی میں بلوی ایک سپائی میجر کیائی کوسلوٹ کرتا ہے، درواز و کون ہے ادرایک
بار پچرسلیوٹ کرتا ہے۔ میجر کیائی جواب دینے کا تکلف نہیں کرتا۔ میں سپائی کی طرف
دیکتا بوں اور اپنا سر بلاتا بوں۔ میجر کیائی چلتا ہوا داکیں ہاتھ پر پہلے کرے میں دائل
ہو جاتا ہے اور ایک سیاو جم بیگ کے ساتھ باہر نکتا ہے جو دو میرے حوالے کر دیتا ہے۔
ہم ایک سفید دروازے کے سامنے رکتے ہیں جس پر کلفا ہے 'صرف افران کے لیا۔
میں اغدر داخل ہوتا ہوں اور جراثیم کش امیرے کی میٹی خوش ہو سوگھتا اور بہتے ہوئے پائی
کی آواز سنتا ہوں۔ میجر کیائی وبلیز پر بی کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے: 'نہا وجو اور تم ایک
دی آئی بی کے ساتھ کے کرنے والے ہو۔' میں اسے والی جاتے ہوئے سنتا ہوں۔ میں
دی آئی بی کے ساتھ کے کرنے والے ہو۔' میں اسے والی جاتے ہوئے سنتا ہوں۔ میں
تم بیگ کے اندر جیائکا ہوں اور بجھے وہاں صابی کی ایک نگیا، ایک ریزر، ٹوتھ برش، ایک
نی دردی اور پرفیوم کی ایک شیشی لتی ہے: بھائزاں۔

یں کس کے ساتھ کنے کرنے والا جول کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پر فیوم لگا کر حاوی؟ کیا اما کا کوئی مہران مجھے مصیب سے نکالنے آ رہا ہے؟

یں مسل خانے کے آئیے میں اپنائنس دیکھتا ہوں اور جھے ایک بھوت نظر آتا ہے۔ میری آٹکھیں دو کو کھے سرخ تالاب بن چکی ہیں، میرا چیرہ خشک کیکٹس کی طرح ہے، میری وردی کی شرف پر سالن کے دانے ہیں۔

خود پرترس آنے کی ایک لبر میرے دل کی گہرائیوں سے بلند ہوتی ہے۔ میں مید کہد کر اے دبانے کی کوشش کرتا ہوں: شمیک ہے، میں ایک ایسے آدی کی طرح لگ رہا بوں جو گندے قسل خانوں اور مخل بند خانوں میں رہتا ہے۔ لیکن مجھی مجھار مجھے گئے گا دوت بھی توس حاما کرتی ہے :۔

میری ترکات ست رو ہیں۔ بی ٹونی کحوالاً جوں اور اپنی شبادت کی انگی کا بڑٹا پائی میں ڈالنا جوں۔ بی آئیے میں ویکھنا جوں۔ جو شخص مجھے گھور رہا ہے وہ میرے لیے اب مجی اجنجی ہے۔ انھوں نے غالباً عُہید کی المباری صاف کر دی جوگی، اس کی کتابوں اور

سپزوں کو ایک صندوق میں بند کر دیا ہوگا اور اس صندوق کو کسی اسٹور میں رکھ دیا ہوگا۔ سپزوں نے مجھے سے پر فیوم کی شیشی اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں سے جان سکول کہ میں بہاں آیا سپری ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ افھول نے شبید کے والد کے لیے اس سب کی وضاحت سپری ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ سے بھیجتے ہوں گے کہ ان کا میٹا کوئی شبید ہے۔ سپری ہی تھیں جلنے گئی ہیں۔

میں ملک میں جاری سے پہلے اپنی آنکھوں اور مجر اپنے چرے پر پانی کے چیپاکے مارتا ہوں۔ میں اپنی شرف اپنی چتلون سے باہر زکالی ہوں، اپنے جوتے اتارتا ہوں اور اپنی کر سے برہند آسینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں کسی کھڑی کو دیکھنے کے لیے اور گردنظر وراتا ہوں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پکھا دیوار میں نصب ہے لیکن اس کا ظلا بہت چھوٹا ہے اور المرائل کسی ایسے کمرے میں کھلتا ہے جو مسلح محافظوں سے ہجرا ہوا ہے۔

توہم لیے کریں مے پھر۔

مجر کیانی باہر سے چلا کر آواز لگاتا ہے: "تم جزل صاحب کو انظار کرانے کے فرائش مندونی ہو گے، یاتم ہوخواہش مند؟

میں ایک ڈاکنگ روم میں جوں، ایک با قاعدہ تھم کا ڈاکنگ روم جس میں سفید میز پڑن، سفید چا کا اور اور نج جوس کا ایک جگ رکھا ہے۔ چاندی کے چیکتے جوئے ڈش گور کرے میں اوحر اُدھر بہتی پُحرتی خوش ہوؤں کو روک نہیں پا رہے۔ لگتا ہے کہ تیدی مرکیا اور اب سیدھا جنت کو گیا ہے۔

مجرکیانی و بلیز پر کھوار ہتا ہے، اپنے ڈن بل سگریٹ کے کش لیتا ہوا، اپنی درمیانی ایک برجرکیانی و بلیز پر کھوار ہتا ہے، اپنے ڈن بل سگریٹ کے کش لیتا ہوا، اپنی درمیانی انگی پر چڑھی سے کھیلا ہوا۔ لگتا ہے اسے میز پر شخص پڑے کھانے کی کوئی گرنیں۔ میں ان سر پوشوں کو ہٹائے جانے کا انتظار نیس کر پارہا۔ سلاد کی بلیٹ میں درکھے بیاز کے صلتے بھی میرے ول کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں۔ میجرکیانی باہر راہ واری میں میانکا ہے اور اور کچھے قدم باہر کو جاتا ہے۔ میں اور نیج جوی کے جگ پر حملہ کر ویتا ہوں

ر بانی کے لیے بیار کی جانے والی کوئی گائے۔ مجھے ایٹین ہے کہ اتنا کاف اس نے محض جھے مانات کی خاطر نہیں کیا۔ اس نے یہ تیاری پارٹی پرجانے کے لیے کی ہے۔ وردی جم لجوں دو افراد کی نئے پر مانات: ایک چار جوائی کی پارٹی کے لیے بیار، دومرا ایک خل میں لمجوں موضعت پر آیا ہوا۔ یہ فانے سے مختصر رفعت پر آیا ہوا۔ یارٹی پر جانے سے پہلے کھا کیوں رہا ہے ہی؟ میں سوچا ہوں۔ اور وہ میرے

ی پارٹی پر جانے سے پہلے کھا کیوں رہا ہے یہ؟ میں سوچتا ہوں۔ اور وہ میرے عالات پڑھ لیتا ہے۔ وہ خفیہ ایجنسی کا سربراہ یوں می تونیس بنایا گیا۔

میں بمیشہ پارٹی پر جانے سے پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، کیوں کہ آپ کوئیں بتا ہوتا کہ دہاں آپ کو کیا ملے گا۔ اور آج تو دو دو پارٹیاں بیں۔ ہم آج بی تو می دن کی پریڈ بھی مندلا کر رہے بیں۔ وہ بیشل کی ایک ڈش اُٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ روسٹ کیے ہوئے چوٹے چوٹے پرندوں کے ڈھر پر سے ایک بٹیر اُٹھاتا ہے اور پلیٹ میرمی جانب بڑھا

میں ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی پلیٹ میں رکھتا ہوں اور بڑی دیر تک اے محورتا رہتا ہوں جیسے جھے امید ہوکہ وہ اپنے پر دوبارہ آگا لےگا اور کہیں دور پرواز کر جائے گا، لیکن وہ اپنی گرگری مجوری جلد کے ساتھ ، جو اس کے ہر جوڑکی جگہ پر سیاد پڑگئی ہے، وہیں پڑا

، جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تو میری طرف دیکھا کرو۔ جزل اختر ابنی پلیٹ میں گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ پھر وہ اپنا سر اُٹھا تا ہے اور جھے ایک پدرانہ مسکراہٹ پیش کرتا ہے جسے کھانے کی میز کے آواب وہ واحد معالمہ ہوجس کی اسے پروا ہو۔

میں سر اُٹھا تا ہوں اور ایک مختیا ہوتا ہوا سر اور پتلے زرد ہونٹ دیکھتا ہوں جنوں نے غالباً کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جو اس کے دل سے نکلا ہو۔

یں ایک ہاتھ سے اپنا کا نما سنجالیا ہوں اور اپنا دوسرا ہاتھ چکے سے میز کے نیچے لے جا کر اپنے خصبے مروژ تا ہوں۔ روسٹ کیے ہوئے پرندوں کی اس وعوت کا لیس منظر خود اور اپنے لیے ایک گلاس میں جوس ڈال ہوں۔ میرا منے جو پہلی کی راتوں کے بول ناکر ذاتوں کے بول ناکر ذاتوں کے سبب چھلا ہوا ہے، جوس اے کانا ہے، لیکن میراطق اے خوش آ مدیر کہتا ہے اور میں ایک بڑی ہے۔ اور میں ایک بڑی کا گلاس خالی کر دیتا ہوں۔ راو داری میں قدموں کی آواز قریب آتی ہے۔ ایز هیاں پھتی ہیں۔ میجر کیائی کا قبتہ تائی دارانہ اور فروس ہو جاتا ہے۔ جزل اخر کرے میں واض ہوتا ہے اور اس کے چیچے میچے کیے کی اور سفید وردی می جنرل اخر کرے میں واض ہوتا ہو جاتا ہوں اور اپنی ایر صیال جو فرتا ہوں، اور اپنی این حیال جو فرتا ہوں، اور اپنی ایر صیال جو فرتا ہوں، اور اپنی ایر خیو جاتا ہوں۔ جزل اخر میز کے درمیان والی کری پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جزل اخر میز کے درمیان والی کری پر بیٹھ جاتا ہے۔ میجے شیک سے نیس بنا کر بیجے ہے۔ نیس کی کارے پر بیٹھ نکا دیتا ہے۔ بیجے شیک سے نیس بنا کر بیجے دنیا کی کرتا ہے۔ بیٹھ جاتا ہو۔ اس کے انگل بر میس بیں۔ میں کھانا میں دو واحد آ دی ہو جو جو جی جیتا ہو۔ اس کے انگال اس کے بالگل برعس بیں۔ میں کھانا چاہتا ہوں۔ دو با تی کرتا چاہتا ہوں۔ دو با تی کرتا چاہتا ہے۔

امیں نے تحداری فاکل دیکھی ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں چھری کا نے کو از مر او ترتیب دیتے ہوئے کہتا ہے۔ تم نے اپنے والد کا ساتیز ذکن پایا ہے لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ لڑکا، وہ تحدارا دوست۔۔۔ وہ مجر کیائی کی جانب دیکھتا ہے جو کہتا ہے، تغید، سرے عُبِد الله ۔۔۔۔

'بال، دو لڑکا عُید زیادہ ہوٹی یار نہیں تھا۔ یس تم سے بیٹیں او چیوں گا کہ دہ جہاز اڈا کر کبال جانا چاہ رہا تھا کیوں کہ تم نے میجر کیانی کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تم نیل جانے۔ لیکن میں صرف یہ کبوں گا کہ اس لڑکے شید نے خالباً چھو زیادہ ہی کا میں پڑگ ہیں اور یقینا ان میں سے زیادہ تر کو سجھا بھی نہیں۔ بھے یقین ہے کہ اس کے بجائے تم نے کوئی زیادہ بہتر آئیڈیا سوچا ہوتا۔'

می بینی مرتبر اف کراس کی جانب دیکتا ہوں اور میری مجوک ختم ہونے لگتا ہے۔ جزل اخر این سنبری بیوں اور چک وار تمنوں کے ساتھ یوں جا ہوا ہے جیسے

797 2 790 32

كوياد ولائے كے ليے مجھے كى دردكى ضرورت ب-

اس کے ایک رینارڈ باکسر دالے ہاتھ کے کنادے پر رکھا پر تھ اور مجی چونا نظر آتا ہے۔ سنے کا ایک پورا حصداس کے مند میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنے پتلے ہونوں سے چوزی ہوئی بڈیوں کا ایک ڈھانچا بابرنکا آتا ہے۔ وہ ایک پیل سکراہث مسکراتا ہے اور ایک خشک سفید نیپکن سے اپنے بیٹے ہونوں کے کنارے صاف کرتا ہے۔

اید میرے لیے آسان میں ہے۔ وہ ایک اور سر پوش اُفٹا تا ہے اور کھرے کی ایک قاش چیانا شروع کر دیتا ہے۔ میری ووق بھی ہے اور پھر ملک سے وفاداری کا سلم می ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کے وفاداد نہ ہول تو کیا آپ ایک دوست سے وفادار ہو سکتے ہیں؟ ویکھو، ہم دونوں ایک بی کشتی کے سوار ہیں۔ '

یہ بھائی چارہ جس رفآرے بڑھ دہا ہے اس پر بیل جران بوں۔

می اس بات پر بھی جیران ہول کدانا اے جزل چمپ کہا کرتے ہے۔ کیوں کہ میشن بالکل ایک فزند ولگتا ہے۔ ارتقا ایک غلط موڑ مُڑا اور میشخص چانے اور پنج بڑھانے کے بجائے ایک ممالیا بن کمیا۔

' بچے امید ہے کہ تم نے اسے جس جگہ دکھا ہے وہاں اسے آرام بوگا۔ وہ میجرکیانی سے کہتا ہے، جو اپنا چیری کا ننا نیچ رکھ کر اپنے نیکن میں پکچے برابراتا ہے۔ تناید قلد میں کروں کی دست یالی کے بادے میں۔

'تم نے اے اُس گر می بند کر رکھا ہے؟' وہ شکایی نظروں سے مجر کیانی کا جانب دیکھتا ہے۔'کیا تسمیس بتا بھی ہے کہ یہ ہے کون؟' میجر کیانی اپنا نیکن واپس رکھ دیتا ہے اور چکتی بوئی آ تکھول کے ساتھ سر اوپر اُٹھا تا ہے۔

اکیاتم نے بھی کرال شکری کے ساتھ کام کیا ہے؟

نو، سر، بھے اس عرت افزائی کا موقع نیس طار میں نے کرال صاحب کی اندوہ تاک موت کے حالات کی تحقیقات کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کا غذی کارروائی میں اس

من آمول کا کیس ۲۹۵

د جوان کی دو بھی کی تھی۔'

ر جوان کی موجی می کامند اور ایک با اصول مخض تھا۔ اس نے زندگی اپنے اصولوں کے تحت گزاری اور وہ اپنے اصولوں پر بی مرا۔

ا جہ جزل کی حس مزاح میری بھوک میں بالگل بھی معاون ثابت نہیں ہوری۔ الیکن، میرے بیٹے ، وہ میری جانب مُرات ہے، میال سے بات واضح ہے کہ تم نے اپنا وقار برقرار میرے بیٹے ، وہ میری جانب مُرت ہے، میال سے بات واضح ہے کہ تم نے اپنا وقار برقرار رکھا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں بھی تم نے اپنا سر بلندی رکھا۔ وہ اپنی گودے ایک شانظر آنے والا روثی کا مجدورا اُنھا تا ہے۔ اور سے چیز، میرے بیارے بیٹے، خون سے، ایک آنے والا روثی کا مجدورا اُنھا تا ہے۔ تھارے والد کوتم پر فحر ہوتا، میرے بیادے بیٹے،

آخرید مجمع میرے بیٹے کیوں کم چلا جا دہا ہے؟ مجمع میرے باپ نے می میرے بیٹے نہیں کہا۔

'جیما کہ تعین اندازہ ہوگا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف
میرے مرحوم دوست کا بیٹا ہے جس نے پہلے تا اپنی زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے ہیں۔
روسری طرف ملک کی سلائتی ہے جو میری ذقے داری ہے۔' دو اپنے بازو اُٹھا تا ہے اور
اپنی چھری اور کانے سے اپنے سنے کی جانب اشارہ کرتا ہے اور اپنے ٹاسک کے بہت بڑا
ہونے کی وضاحت کرتا ہے۔

ميري جُله تم بوت توكيا كرتي؟

یں کی اور کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے نئے کو چھوٹے چھوٹے پر عمول سے مخونسا بند کر دیتا، میں کہنا جابتا ہول۔

' میں وہ سب نہیں جانا جو آپ جانتے ہیں، سر۔' میں اپنے ولی جذبات سے افراف کر کے اپنے میں ایک ٹرک کے برابر عاجزی انڈیلتے ہوئے کہتا ہوں۔'اور آپ جتنا تجربہ تو جھے بالکل بھی نہیں۔' میں دیکے سکتا ہوں کہ وہ ایسی با تیں سزید سنتا چاہتا ہے اس لیے میں سیکرٹری جزل کی میرے خلاف مسلسل لعن طعن میں سے ایک فقرہ فتخب کر کے اس

## ٢٩٦ پيخ آمول کاکس

کی طرف اچھان ہوں۔ اس لیے تو آپ وہاں میں جبال آپ میں، اور میں وہاں ہوں جباں میں ہوں۔ میں وونیس کہتا جو کامریڈ میشان فقرے کے بعد کہا کرتا تھا: ہم دونوں اعد سے ہوجا کیں گے اور ہم زعدگی میں دوبارہ کمی عورت کو چھوٹے بغیر مرجا کیں گے۔

'میں تسمیں ایک کبانی سناتا ہوں جس سے تسمیں میرا مخصہ بجھنے میں آسانی ہوگی۔ جزل اخر کبتا ہے،'ایک چی کبانی۔ میں تمماری عمر کا قناء انڈین آری میں لیفٹینٹ قنا، کما کوئی پارٹیشن سے بچو مبینے پہلے کی بات ہوگا۔ مجھے ایک ٹرین کے ساتھ جانے کا حکم دیا عمیا جو امرتسر جانے والے ہندوؤں سے مجری جوئی تھی اور مجھے کہا عمیا کہ میا بات نقین بناؤں کے ٹرین ھاعت سے وہاں چھنے جائے۔

'تم نے جمارتی ہنجاب سے مسلمانوں کو لے کر لا ہور آنے والی ٹرینوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ کی مجنی لاشوں سے بحری ہوئی۔ اور وہ کبانیاں بھی بچی تھیں کہ کیے ان بچوں کو جو ابھی پیدائیس ہوئے تھے ان کی ماؤں کے بیٹوں سے نکالا گیا اور ان کے مر نیزوں پر چڑ حائے گئے۔ میں نے ان میں سے کوئی چیز خور نہیں دیکھی لیکن جھے معلوم تحا کہ وہ سب بچی تھیں۔ لیکن آرڈر تو آرڈر تھا، اور میں ٹرین کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اپنی پارٹون کو بتایا کہ ٹرین پر موجود ہر ایک مسافر میری ذیے داری ہے۔

'جیسے ی جم البور سے نظے ہمارا سامنا چاتو کا اور ڈنڈوں اور مٹی کے تیل کی پہلوں سے بوا جو ٹرین کا راستہ رو کئے کی کوشش کر رہے ہتے بوا جو ٹرین کا راستہ رو کئے کی کوشش کر رہے ہتے تاکہ اپنا انتقام لے سکیں۔ بیل آنگ کے اشار سے سے انجیں دور ہے گاتا رہا۔ بیل نے انجیں بتایا کہ سکیع رٹی فوق کی ذخے داری ہے۔ ہمارے نئے ملک کو ان ریل گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی۔ انجیں تباونہیں کرنا چاہیے۔ بیل نے مسافروں سے بھی بات چیت جاری رکھی ، اور انجیس قیمن دلایا کہ بیل انجیس احرار رکھنے کی ہرمکن کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ایک مرحال ایک ایک ایک مرحال ایک کی مرحال ایک کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ایک مرحال ایا آیا جب میری ملزی ٹرینگ نے مجھ پر غلبہ یا لیا۔ بیل نے جان لیا کہ میرا نا

مخ آموں کا کیس ۲۹۷

کک مجھ سے کیا جاہتا ہے۔ میں نے اپنے صوبیدار مجر کو بلایا اور اسے بتایا کہ ہم عشا کی ا نماز سے لیے ٹرین روک ویں گے۔ میں ٹرین سے دوسوگز دور نماز پڑھنے چا جاؤں گا۔ اور پھر میں نماز پڑھ کر واپس آؤں گا۔"کیا تم جانتے ہو کہ عشا کی نماز کتی طویل ہوتی ہے؟"میں نے اس سے بچ" میں نے اس کا جواب ٹیمیں سنا۔"بس اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس۔"میں نے کہا۔

'دیکھا تم نے ، یہ مشکل کام تھا لیکن تھا منطق۔ بھے جو آرڈر ملا تھا میں نے اس کی بھی تھے عدد کی نبیل کی اور جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ بھی کم ہے کم شور شراب کے ساتھ ہو گیا۔

میں نبیل چاہتا تھا کہ کسی نوزائیدہ بچ کو میری آنکھوں کے سامنے نیزے پر اچھالا جائے۔
لیکن میں یہ بہانہ بنا کر ایک طرف کھڑا بھی نبیل وہ سکتا تھا کہ جی میں تو پروفیشش جوں۔
ہاری ایسے ہی عظیم ستحراؤ اور نا خوش گوار چیزیں سامنے لاتی ہے۔ کم از کم میراضمیر تو

بیں آ ہتا ہے ۔ اپنی پلیٹ پرے کر دیتا ہوں، جس میں پرندہ اپنی آدمی کھائی ہوئی ناگ کے علاوہ سجیح سلامت ہے۔

میرے پیارے بیٹے، میں شمیس اس سے نکالنے کے لیے وہ سب کچو کروں گا جو میری بس میں ہے لیکن میں ایسے کسی آ دمی کے بارے میں کیا کرسکتا ہوں جو ہماری قومی سلائتی سے پنگا لیے رہا ہو؟ کیا شمیس پتا بھی ہے کہ تمحارا وہ دوست۔۔۔ وہ میجر کیانی کی جانب دیکتا ہے جولقمہ ویتا ہے۔ نئید، سر، عجبد اللہ '

> 'ہاں، کیاشھیں پتا بھی ہے کہ وہ جا کباں رہا تھا؟' مرز

مجھے نہیں یتا سر، مجھے نہیں یتا۔'

ویل، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس چیز سے تھارا کوئی تعلُق نہیں ہوگا۔ بس اب مجھے مایوں مت کرنا۔ بس وی کرو جو ضروری

#### ۲۹۸ پخة آمول کا کیس

میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انھیں پتا کیے چلا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتی در رہائے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتی در جانے میں کام یاب ہوا تھا۔ اے انھوں نے پکڑا کیے؟ زمین سے فضا میں مارکر نے والے میں کہ جہاز سے کوئی وار؟ کیا اس نے کنٹرول روم کوکوئی والا میزائل؟ جیچھا کرنے والے کسی جہاز سے کوئی پیغام ملا؟

ب بی او نے اپنے بیچھے کیونیس چیوڑا اسوائے میرے لیے پر فیم کی ایک شیشی کے۔ اسمبیں کیونیس کرنا پڑے گا۔ یہ میجر کیائی بیل جو تھاری طرف سے ایک بیان لکھ ویں گے۔ اس پر دست خط کر دینا اور باتی چیزیں جس سنجال لوں گا۔ یہ تم سے جزل اخر کا وعد وے تے واپس اکیڈی جا کر اپنے والد کا مشن پورا کر سکتے ہو۔'

ميرے والد كے مشن كے بارے من ووكيا جانا ہے؟

میں اپنی گود سے نیکن اُفتا ہوں اور زمین پر اپنے پیر مضبوطی سے جما دیتا ہوں۔
'مر، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لوگ آپ کو بمیشہ صرف تج نہ بتا رہے ہوں۔ میں
آپ سے تھم پر عمل کروں گا لیکن ایک لیمے کے لیے میراکیس مجول جائے، میرے برابر
والے سل میں ایک آدی ہے، خاک روبوں کا نمایندو، جو وہاں نو سال سے پڑا ہے۔ ہر
مختص اے بحول چکا ہے، اس پر مجی فرو جرم مجی عائدنیس کی گئی۔'

جزل اخر مجر کیانی کی جانب و یکتا ہے۔ اید نا الحل کی انتبا ہے۔ تم البھی تک ال بے وقوف انقلابی جمعداد کو پکڑ کر میٹے ہوئے ہو۔ میرا نمیال ہے تسمیس اس جانے ویتا چاہیے۔ وو اپنی کیپ اُٹھا تا ہے اور مجھے ایک نظروں سے دیکتا ہے جیسے کہدرہا ہو میرے بیارے بیٹے، میں نے وو سب کر دیا جو تم نے مجھ سے کہا، اب جاد اچھا بچے بن کر دکھاؤ' اور کچر کمرے سے نگل جاتا ہے۔

میں ابنی کری ہے اُفتا ہوں، میجر کیانی پر ایک فاتحانہ نظر ڈالیّا ہوں اور جزل اخر کے پیچے بچھے اے سلیوٹ کرتا ہوں۔

## METT

فرجی بینڈ نے اے مرد مجابد جاگ ذرا، اب وقب شہادت ہے آیا کی وحن جیزی کی اور موقع پر جزل ضیا اس کے ساتھ ساتھ ضرور گناتا، لیکن اس وقت وو پر جزل ضیا اس کے ساتھ ساتھ ضرور گناتا، لیکن اس وقت وو پر کے جنٹس کے ساتھ فیکوں کی قریب ہوتی ہوئی صف کو دکھے رہا تھا۔ وہ قو می دن کی پر فی ورق اس کے گرد سرخ کم خواب کی بنی بوئی رتی اس ایم فور ون واکر بل ڈاگ فیکوں کے فی طویل دہانوں سے دفاع کے لیے اپا بک تاکافی محموں ہوئی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ مرحوم مصری صدر انور سادات کے بارے بی ن نہ سوگی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ مرحوم مصری صدر انور سادات کے بارے بی ن نہ سوچ، جو ای طرح کی ایک پر یڈکا معالند کرتے ہوئے، ای طرح کے فیکوں کی ایک مف کا سلیوٹ قبول کرتے ہوئے، ای طرح کے ایک ڈائس پر کھڑا ہواقی کر دیا گیا تھا۔ مون کا سلیوٹ قبول کرتے ہوئے، ای طرح کے ایک ڈائس پر کھڑا ہواقی کر دیا گیا تھا۔ جزل ضیاس ڈائس پر جزل اخر کے ساتھ کھڑا تھا جس نے قوم کوسی سائل چیانے کے لیے اپنی پر زور ولیاوں کے ذریعے جزل فیا کو اس پریڈ می شرکت پر آبادہ کر لیا تھا، کو اور کی کاردوائی ہے بور بورہا تھا۔ جب سے جزل فیا حضرت یؤس کی دعا پر لؤکوریا تھا، یہ آری ہاؤس سے باہر قدم انکانے کا اس کا پہلا موقع تھا۔ پریڈ بھی کو دیا پر کے فضائی حصار کی دعا پر گئا تھا، اور آگر کوئی بن بلایا پر غرہ بھی اس کے اوپر کے فضائی حصار میں گھنے کی کوشش کرتا تو خود کو نشانہ بازوں کا ہوف بنا ہو اپاتا۔ فیا نے مہمانوں کی نہر شول کا خود جائزہ لیا تھا، اور آپام فیر معروف نام کاٹ دیے تھے۔ پھر بریگیئر تی ایم کے



بوئی خاکی ورویوں اور آ کسفورڈ کے قطار اندر قطار چیکتے جوئے جوتوں کی ایک وصدلی ی تصویر کی طرح تکتی تھی۔ بریکیڈر ٹی ایم کے اپنے ساتھ ند ہونے کے باعث وہ خود کو نظانے ر محسوس كرتا قا: جوم كو اس سے دور ركھنے كے ليے كوئى شيس قداء كى الله كالى كولى اور اس كرنے والے فيلے وون كيروں نے اس كے اضطراب كو اس كى ليسے سے مجرى تام قاصیل سے ساتھ سنیڈ کر لیا۔ ان سے بالکل برعس جزل اختر سے چیرے پر کی جذبے کے كوئى آ الرسيس، بس ايك خاموش سياى كالبيحن التخار نمايال تحا-

وزير اطلاعات نے فوجی ساز و سامان كو اردوغر لول سے مستعار تشبيهات كے ذريع بيان كرنے كى ليات كے سب اپ وست فاص سے منتب كيا تھا، كبا، 'يد فيك بيل- لوب کے رواں دواں قلع جو جارے وشمنوں کے ولوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ جے بی ان روال دوال فیکول نے اے سلوٹ کرنے کے لیے اس کی ڈائس کی جانب اب دہانے موز نا شروع کے، انور سادات کا گولیوں سے چھٹنی جسم جزل ضیا کی نگا ہول میں گوم گیا۔ اس نے جزل اختر کی جانب دیکھا، جس کی آگھیں افق پر مرکوز تھیں۔ جزل ضا ک سجو ش نه آئی که جزل اخر کیا و کچه رہا ہے، کیوں که آسان کی نظامت ب واغ محمی اور نضائی مظاہرہ ابھی کئی محفظ دور تھا۔ ایک لمح کے لیے جزل ضا کو فیک بوا کہ اخر فی دی كيمرول كے سامنے اور بنانے من زيادہ ولچيل ركھتا ہے اور صاحب بصيرت نظرآنے كا کوشش کر رہا ہے۔

نے ان تمام لوگوں کے نام مجی کاف دیے جن کا ماضی بعید میں کسی ایے فض کے سات تعلّٰق كا امكان تما جس في جزل منياكي مونجد يا اس كي خادجه باليسي ك بارك مي شايدكوني منى بات كى بور بريذ ع بعد عمل ل بان ع لي جوم بحى فيس تعاد جزل ندا تو اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اے ٹم کر دینا چاہتا تھا۔ پریڈ سنبری فی بی ا، اکڑی

كيم ون في نيكون كى برحتى جوئى صفين وكها كين - فيله وژن مبقر في ج

بخ اس او ا

جول فيا پريد كى روفين سے متعارف تھا اور جانا تھا كه مارى ياست كے بعد ر بیزر فی ایم اپنے چھا تا برداروں کی ٹیم کے ساتھ ڈائس کے باکل سائے سفید دائرے م ادر ازے گا۔ اس نے خواہش کی کہ دواس پریڈ کو فاسٹ فارورڈ کرسکا اور بریکیڈئ ن ایم کو پھر سے اپنے ساتھ رکھ لیآ۔ نیک اپنے وہائے جوکائے ریکتے ہوئے ذائس کے اس سے گزر مے۔ جزل نیا نے ان کا ملیوث قبول کیا اور اس دوران اپنی ست آئے ہ -الى رانى جووٹزرتو پول كو بھى ايك آنكو سے ديجتا رہا۔ اسے آرنگرى كى تو يول سے كوئى خوف میں نبیں جوا۔ وہ بڑے بڑے تھلونوں کی طرح لگتی تھیں اور وہ جانا تھا کہ ان میں اردد مجی موجود نبیس تھا۔ اصدر، جو خود مجی بکتر بند کور کے برانے سپای بیں، اس سخت کوش ندی کی تعمین کر رہے ہیں جو نیک کمانڈر گزارتا ہے۔ جب جزل نے ایک پھٹ سلوٹ ا جواب اسن مرجعات بوئ باتھ سے دیا تومعرف كبا- يوندگى سے ايك ايے جبا اللہ ہوا ہا گھونسلا مجی شیس بناتا۔ صدران کے حوصلے کوسلام کررہے ہیں۔

جزل ضیانے ایک مرتبہ پھر جزل اختر کی طرف دیکھا۔ اب اس نے سوچنا شروع كرديا قاكدوه اس سے نظريں ملانے سے كريز كيول كرد با ب-

جب اشارہ فٹ لیے دور مار میزائلوں کو اُٹھائے ہوئے ٹرک یاس سے گزرتا شروع بوئ تو جزل ضيان كي بجر بجتر محسول كيا۔ وو بزے بزے تو تے ليكن موجودہ ليل منظر يل ے ضرر مجی تھے۔ کوئی شخص مجی میں فٹ دور بدف کے لیے کوئی دور مار میزائل نبیں جلائے گا۔ اپ لا فجرول پرسوئے ہوئے يه ميزاكل ان ديوقامت ماؤلول بيے لكتے تتے جغیں کی اسکول کے بانی کلب نے تیار کیا ہو۔ یہ جزل منیا ی کا آئیڈیا تھا کہ ان يراكلوں كے نام مغل بادشابول اور شكارى يرندول كے نامول ير ركھے جاكي- اس ف یہ بات بڑے فخر کے ساتھ نوٹ کی کہ اُس نے اُن کے جو نام رکھے تتے ووان پراردو اور الكريزى كے جلى حروف ميں كليد ہوئے تھے: فاكن فائيو اور قورى دُوُم- اس كا دل اچانک الچل پڑا جب اس نے فوجی بینٹر کو پیدل دستوں کے مارج کی دھن بجانا شروع

## ٣٠٢ مين أمول كاكيس

كرتے ہوئے سااور مجر سائل اپنے وروں پراس كے قريب سے مادج كر كے جانا ثرار و ہو گئے، جبکہ ان کی نگل بایوب بندووں کا رُخ آسان کی جانب تھا۔ پیدل فوج کے اسکواڈرن کے چیجے چیجے نبایت شان دار کمانڈو فارمشن آئیں؛ اپنے محفول کو سنے کم أضات بوع اور ابن ايزيول كوزين پر فيخ بوع يه فارميش چلنے ك بجائ دور ري تحس \_ سلیوٹ کرنے کے بجائے ان کمانڈوز نے اپنے داکیں ہاتھ باہر نکالے اور ڈاکس ے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی بندوقوں کولبرایا۔ 'س بہادر شہادت کی وہی توب رکھتے ہیں جو عاشق اپنی محبوباؤں کو بانبول میں لینے کی رکھتے ہیں۔ ملے وژن مقر نے مذب ے ہے الی بوئی آواز میں کیا۔

جب فوجى بينائ بالآخر ابنا منه بندكيا اورسويلين فكوث نظرا ع توجزل ضائ آسانی سے سانس لینا شروع کیا۔ بہلا قلوث دیجی زندگی کی نمایندگی کرتا تھا: مروفصل کان رے تھے اور اپنے جال تھنی رہے تھے جن میں کاغذ کی بنی ہوئی محیلیاں بھری پڑی تھیں، عورتم مٹی کے ایے برتوں میں دودہ دوہ ری تھیں جن میں بلب لگے ہوئے تھ، جک اویر پیپی کے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے جوان فلوث کی مالی معاونت کر رہی تھی۔ ایک اور فلوٹ یاس سے گزرا جس می سفید چنول اور ناری گر یول والے وحولی اور صوفی گلوکارسوار تھے۔ جزل نیا نے نوٹ کیا کدان کی حرکات وسکنات غیر فطری تھیں اور وو ریارڈ شدہ مرسقی برصرف منے ہاتے ہوئے محسوس مورے تھے۔ اس شور کو استعال كرتے بوئے وہ جزل اخر كى جانب جھكا اور اس سے ايك عصلى سركوشى ميں يوجھا: انحیں تکلف کیا ہے آخر؟

جزل اخرنے سلوموشن میں اپنا سر محمایا، اس کی طرف ایک فاتح کی سی مسکراہٹ ے دیکھا اور اس کے کان میں بڑی نری کے ساتھ جوالی سرگوشی کی: "بیسب سول کیرول من جارے ایے لاکے بیں۔ آخر رسک کیوں لیا جائے؟

اور به عورتمن؟

ميخ آمول لا كيس ١٠٠٣

، دول میڈکوارٹرز کی چوہڑیاں ہیں تی۔ اعلیٰ ترین سطح کی سیکے رٹی کلیئنس سے بعد

جزل ضامتكرا يا اورفلوث يرييضي مردول اور فورتول كي طرف د كي كرابنا باتحد بلاياجو نى ورل ادر نصلوں كى كنائى كے رقص كى كى لى جلى صورت مى برفارمض دے رہے تھے۔ اكتان فيلے وژن نے دومسكراتے وئ جونياوں كا ايك كلوز اب وكما يا اورمبضر زاس فوش گوار موڈ کی ترسل کے لیے اپنی آواز بلند کر دی۔ صدر صاحب بارے مانوں کی ثقافت کی رنگارنگ توانائی سے واضح طور پر مرور نظر آتے ہیں۔ اس وحرتی سے بیوں اور بیٹیوں کو ،قوم کا دفاع کرنے والول کے ساتھ اپنی خوشیوں کی ساجھے واری رح و کھے کر جزل اخر بہت خوش جی - اور اب آتے جی مارے شرول اینے اصل

كيرون نے ڈائمنڈ كى فارميشن من جار في برؤ جيك طياروں كو يرواز كرتے ہوئے رکها با، جو نلے افق براینے چیچے گالی، سز، نارفی اور پیلے دھوئی کی لہریں بناتے ہوئے وارے تے، جیے کوئی بچ اپنی زندگی کی مجلی وحنک کی تصویر بنا رہا بو۔ جب وہ آسان ين ايك رنگا رنگ چار رويد شاه راه بنائے جوئے ڈائس كے ياس سے پرواز كرتے جوئے گزرے تو ان کی ناکیں غوطہ کھا گئیں۔ وہ واپس مُڑے، ایک ڈھیلا ڈھالا سالیکن درست آٹھ کا ہندسہ اور پھر کھے لوب بنائے؛ جزل ضیانے ان کی طرف باتھ بلایا، مفی مجر سويلين ناظرين نے اين جيندے باائے اور ئي برڈ اپنى دُش باتے بوت دور أثر گئے۔ جزل ضانے ایک برکلیس ی ون تحرفی طیادے کے قریب پنیخے کی مانوس ار الراب سی، زیونی سرز رنگ کی وصل سے مشابہ بدطیارہ آستی سے بہتا ہوا پریڈ کی جانب آ رہا تھا۔ی ون تحرفی کے پچھلے وروازے سے چھاتا برداروں کو قلابازیاں کھا کر نگتے دیکونا جزل منیا کے لیے بھیشہ سے خالص لطف کا سب رہا تھا اور وہ اس نظارے سے آمس بنانیں یا تا تھا۔ طیارے کے پچیلے تھے سے چھاتا بردار ایے مرے میے کی نے

م و ١٠ مخ آمون كاكيس

گل یا سین کے خیوں کی منٹی بحر کر نیلے آسان پر سینک دی ہو؛ وہ کچھ سیکنڈوں تک گرتے چلے گئے، اور بڑے ، مجر اور بڑے ہوتے گئے اور اب کی بھی لیے وہ کول کر بڑی بڑی مبز اور سنیدریشی چیتر ہوں جی تبدیل ہو جانے اور پھر آ ہنگی اور وقاد کے ساتھ تیرتے ہوئے پریڈ اسکوائر کی طرف آنے والے سے، اور ان کا قائم بریگیڈئر ٹی ایم ذائم کے باکل سامنے ایک میٹر چوڑے سنید وائرے جمی اترف والا تھا۔ جزل نیا نے اس تجربے کو بھیٹ بہت منز و کر دینے والا پایا، جو گولف سے بھی بہتر تھا، قوم سے خطاب سے بھی بہتر تھا،

جب جزل نیا کی آنگسیں کی ون تھرٹی سے پھوٹے والی ایک الیک کلی پر مرکوز ہو کر روگئیں جو کبل کر پھول بن می نمیں ری تھی جبد دوسری کلیاں چخ کر کھل رہی تھیں اور پھر نضا میں تیرنا شروع ہو گئیں تھیں، تو اسے معلوم ہو گیا کہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہے۔ یہ والی کلی اب تک فری فال کر رہی تھی اور تیزی سے گرتی ہوئی پریڈ گراؤنڈ کی طرف آ ری تھی اور بڑی سے بڑی، اور بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔

ووسرے کھاگ چھاتا برداروں کی طرح بریکیٹر ٹی ایم بھی اپنے بیراشوٹ کو کو لئے میں تاخیر کا رتجان رکھتا تھا۔ اے اپنا رپ کورڈ کھنچنے سے پہلے کچھ سکنڈ انتظار کرنا پند تھا، جس ودران وہ بیراشوٹ کی چھری کھلنے سے پہلے کی فری فال کا لطف آٹھایا کرتا۔
اسے اپنے چیچیزوں کو جوا سے بحرنا، سانس بابر نکالنے کے لیے جدوجبد کرنا ادر اپنے بازدوں اور ٹانگوں پر کنٹرول کا لحاتی طور پر کھو جانا پند تھا۔ ایک ایسے آدی کے لیے جو انسانی کم زوریوں سے فہر ا تھا، کوئی کہ سکتا تھا کہ اس جس ایک برائی تو تھی: اپنے سرکو کچھ سکنا وال کے لئے گھرا دینے کی فاطر کھش ٹق کے سامنے سپر انداز جو جانا۔ لیکن بر بیکیڈر کی نائم ایک بیٹرور کی فاتر کر ڈالنا تھا۔ اپنے مٹن کی بایا تو ل تھا اور پھر اس کا فاتر کر ڈالنا تھا۔ اپنے مٹن کی برجانے سے پہلے بیراشوٹ باندھتے ہوئے اس نے نوٹ کیا تھا کہ اُس کی بیلٹ اس کے برجانے سے پہلے بیراشوٹ باندھتے ہوئے اس نے نوٹ کیا تھا کہ اُس کی بیلٹ اس کے برائی ھے جس گوشت کے اندر چیو رہی ہے۔ بریگیڈر ٹی ایم کو خود پر مُنسر آیا۔

من أمول كاكيس ٢٠٥

من بر خلت ہوئے ہینے کے تطرے اپنی ریڑھ کی بڈی پر چلتے ہوئے محسوں کیے، اور گل تق کہ اس کی محبی ہوں کیے، اور گل تق کہ اس کی محبی ہوئی ہوں اس نے اپنی مخیاں بھنے کیں اور جزل اخر کی باب دیار اخر چھاتا برداروں کی جانب نیس و کچے رہا تھا۔ اس کی آبھیں قلوث میں کچھے تااش کر رہی تھیں جو توب خانے اور پیدل دستوں کی صفوں کے بیچھے کھڑے تھے۔ جزل اخر خاموقی سے اپنے ذہین میں بریکی ڈرڈ ٹی ایم کے لیے تحسین کے کھات کی ریبرسل کر رہا تھا؛ وہ کمی جہاز سے کودنے والاعمہ و ترین آدئ اور اس مُقدّس سرز مین پر طنے والا بہادر ترین آدئ اور اس مُقدّس سرز مین پر طنے والا بہادر ترین آدئ اور اس مُقدّس سرز مین پر طنے والا بہادر ترین آدئ اور اس مُقدّس سرز مین پر طنے والا بہادر ترین آدئ اور اس مُقدّس سرز مین پر طنے والا بہادر ترین آدئ اور اس مُقدّس سرز مین پر

ریکیڈرز ٹی ایم نے اپنے دپ کورڈ کو مضبولی سے پکڑا اور اسے مجر سے تھینیا۔ ایسا لگنا تھا کہ دپ کورڈ نے بیراشوٹ کے ساتھ اپنے تمام را بطے منتظع کر دیے تھے، یا اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ بریکیڈرز ٹی ایم نے اپنی گراوٹ کو سنجالئے کے لیے اپنی بائیس اور ناتھیں باہر کی جانب بھیلا دیں تو اسے ایک ایسا احساس ہوا جو کسی اور وقت میں اس کے لیے سکون کا باعث بن سکتا تھا: اس کا وزن نہیں بڑھا تھا۔ وو کسی اور کا بیراشوث با تھ ھے ہوئے تھا۔

٢٠١ ميخ آمول کيس

جزل فیانے اس فخص کو آسان سے لؤھکتے ہوئے اپنی جانب آتے ویکیا تو سوچا

کہ شاید اس نے قرآن کی آیت کی تعبیر درست نیس کی۔ ہوسکتا ہے حضرت بولس اور ان

کی وصل کا اس سے لینا ویٹا تی نہ ہو۔ ہوسکتا ہے اس کا اختتام ای طرح کلما ہو: ایک

آدی آسان سے گرا اور نیلے وژن کیمروں کے سامنے اسے کچل کر کھڑے کلاے کر کیا۔

اس نے کسی چیز کے نیچے چھپ جانے کے لیے اردگرو دیکھا۔شامیانے کو آخری کھات میں

بٹا دیا کیا تھا کیوں کہ وزیراطاعات بیلے کاپٹر سے دور کے شاف لینا چاہتا تھا۔ اوپر
ریکھیں۔ اس نے جزل اخر سے فیصف سے سرگوشی کی، جو نیچے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا اور

اس نیتے پر سینج کی تھا کہ اسے اپنی تحسین کے کھات میں چھلانگ اور جہاز بھیے الفاظ

استمال نیس کرنے چاہئیں۔ خوش ذوتی کی نشان دہی نیس کریں گے ہیں۔ اس نے ایلے استمال نیس کرنے چاہیں۔ خوش ذوتی کی نشان دہی نیس کریں گے ہیں۔ اس نے ایلے استمال نیس کرنے وائی کی بڑ بڑا ہے تی تی نہ جو اور اس نے ٹی دی کیمروں کو اپنے مضبوط جڑوں والا چرو چیش کردیا۔

جوم تیرتے ہوئے چھاتوں کے قریب ایک آدی کو گرتے ہوئے دیکے کر دیگ رہ گیا تھا، جس کی بانیس اور ٹانگس زیمن کے بالکل متوازی پھیلی ہوئی تھیں اور جو صدارتی ڈائس کی جانب محوسفر تھا۔ بجوم نے اس نظارے کو پر فارمنس کا آخری حصتہ مجھ کر اپنے جینڈے لہرانا اور خوش آلدیدی شور مجانا شروع کر دیا۔

اپنے بیراشوٹ کا ایرجنی کورڈ کھنچنے سے پہلے ہی بریگیڈر ٹی ایم کو پتا تھا کہ دوکام نیس کرے گا۔جس بات نے اسے مجھ معنول میں جیران کر دیا وہ بیتھی کہ وہ بک جس سے تو فُتی تھی کہ دو اس کا ایرجنی بیراشوٹ کھول دے گا، اپنی جگہ سے بلا بھی نیس۔ وہ اس کی کہلی کے نجلے بقتے سے کی ضرورت مند بنتے کی طرح چپکا رہ گیا۔ اگر صورت مال دو نہ بوتی جو کہتی تو بریگیڈر ٹی ایم اپنی آ تھوں کے سامنے اسنے ہاتھ بلند کرتا اور جھا کو طعنے سے بحری مسکراہٹ بیش کر دیتا۔ وہ ہاتھ جو ایک ضرب سے گرون تو ڈ کے بنیراس کی ہاتھ جنوں نے بھی ایک وخشی بحرے کو شکار کیا تھا اور کسی جاتو کو استعال کے بغیراس کی

المن امول كاكيس ٢٠٧

سمال احار دی تھی، اب دوسینٹی میٹر کے ایک ضدی لگ کے سامنے ہار گئے تھے جو میں پیراشوٹ کو کھول کر اس کی زندگی بچا سکتا تھا۔ ایمرضی پیراشوٹ کو کھول کر اس کی زندگی بچا سکتا تھا۔

ا کہ اس کے پیمیپورے ہوا ہے بھرے جا رہے تھے، اس کی بائیس من ہونے کی تھیں اور وہ اب پریڈ اسکوائر اور اس کے رنگا رنگ جبند وں اور بے دوّف شور عہاتے سویلین کو نظر ایماز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنا انگوشا ایک مرتبہ پھر ایمرجنسی بی اشوٹ سے رپ کورڈ رنگ میں پیشایا، اپنی کہل کے نچلے نفے کو باتی چار انگلیوں سے مضوطی سے میں کورڈ رنگ میں بیشایا، اپنی کہل کے نچلے نفے کو باتی چار انگلیوں سے مضوطی سے میٹرا، اپنی زیمگی کی بلند ترین چی ماری، جس سے اس کے پیمیپوروں سے تمام ہوا با برانگل میں، اور رنگ کو مینچا۔

جزل میں نے ایک قدم چھے بٹایا۔ اے ابھی تک اندازہ نیس تھا کہ جو آدی گرتا بوااس کی جانب بڑھ رہا ہے وہ بریگیڈر ٹی ایم ہے۔ وہ جزل اخر کے چیچے جیپ جانے کی کوشش میں چیچے کو بٹا، جب کہ جزل اخر ٹابت قدم رہااور اُس نے اب بھی او پرئیس ریکیا۔ جزل اخر کو اب مزید سوچتا نیس تھا کہ وہ اپنے تحسین کلمات میں کیا ہے۔ بریگیڈر ٹی ایم کا جسم ڈائس کے باکل سامنے سفید وائزے میں وحم سے گرا تو اُس کے جم نے سے

قدین خود ی رقم کر دی۔

ایک پیشه ورجس کا نشانه موت میں مجی نبیں چوکا۔

جس نیم طبق عملے نے اس کے کچلے ہوئے جم کوسفید دائرے سے نکالا انحول نے نوٹ کیا کہ برگیڈر ٹی ایم کی بائیس پہل کے نچلے صع میں ایک بڑا سازتم تھا۔ پھر انحول نے اس کے دائمیں ہاتھ کی بیٹی ہوئی مشخص دیمی جس نے دھات کا ایک رنگ، اس کی شرے سے بھٹا ہوا خاک کپڑے کا ایک کلڑا اور اس کی تین پسلیاں پکڑی ہوئی تھیں۔

# mer M

ہم قلعے کے لان پر چائے پی رہے اور قومی سلامتی کے امور پر بحث کر رہے تھے جب زیرِ زمین قید خانوں کو جانے والے راستے پر قیدی نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ مُنڈے ہوئے سروں، بندھے ہوئے ہاتھوں، جکڑے ہوئے اور ایک ہی زنجیر سے بندھے ہوئے تاہ حال مردوں کی ایک طویل قطار زیرِ زمین سیڑھیوں سے باہر نگلتی ہے جب کہ میجر کیانی قوم کو لاحق بیرونی اور اندرونی سیکیورٹی خطرات کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بیالے سے مٹھی بھر بھتے ہوئے بادام نکالتا ہے اور اسٹر پیٹجیک جیلنجوں کو نک مارک کرنے کے دران انھیں ایک ایک کر کے اپنے کیلے مُنھ میں پھینکتا ہے۔ میں اپنی آنکھ کے کونے سے دوران انھیں ایک ایک کر کے اپنے کھلے مُنھ میں پھینکتا ہے۔ میں اپنی آنکھ کے کونے سے قیدیوں کی طرف دیکھنا غیر مہذ بانہ ہوتا۔ قیدیوں کی طرف دیکھنا غیر مہذ بانہ ہوتا۔

جب سے میں جزل اختر سے ملاقات کر کے آیا ہوں قلعہ کی فوجی انظامیہ میری خدمت پر مامور ہے۔ میں آنکھوں پر پٹی باندھنے والے اُس قیدی کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ میں ایک معافی یافتہ شہزاد ہے کی طرح واپس آیا ہوں: میرا بیان وست خط کیے جانے کے بعد جمع کرایا جا چکا ہے، میرا نام کلیئر ہو چکا ہے، عزت بحال ہو چکی ہے اور شان وشوکت کا وعدہ کیا جا جکا ہے۔ اگر میں میجر کیانی کی بات پر یقین کروں تو اب صرف کچھ کاغذی کا دور آئی باقی رہ گئی ہے والا ہے۔ میرا کا روائی باقی رہ گئی ہے والا ہے۔ میرا کا روائی باقی رہ گئی ہے جس کے بعد مجھے اکیڈی میں واپس بھیجے ویا جانے والا ہے۔ میرا

١١٠ مخ آمول كاكس

تجربہ بتاتا ہے کہ مجھے اس پر یقین نہیں کرنا چاہے لیکن اسے خود پر توجُہ دیتے ہوئے دیکھنا، اس کا یہ بات یقینی بنانا کہ مجھے انجی طرح کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہ مجھے قلعے کے بہترین کرے میں مخبرایا جا رہا ہے، میرے لیے مسرت کا سبب ہے۔ وہ ایک بدلا ہوا آدمی ہے۔ ہم اس نے تعلق کی شروعات کا جشن منا رہے ہیں۔ زم لیجہ اور باہمی احرام کا زور دورہ ہے۔

'بندو فطری طور پر بزول ہوتے ہیں اور یہ بات قابل فہم ہے کہ وہ ہماری پیدے میں اور یہ بات قابل فہم ہے کہ وہ ہماری پیدے میں چھرا گھونییں گے، لیکن ہم نے ان وال خوروں کی قوم سے نبغنا سیکھ لیا ہے۔ کرا پی جس کچھ لوگوں کے مرنے کا سب بنے والے ہر بم دھاکے کے جواب میں ہم دہلی، بمبئی، بنگلور اور کوئی بھی نام لے لو، ان تمام شہروں میں درجنوں دھاکے کر کے جواب ویں گے۔ اگر وہ تائیوان کے نائم بم استعال کریں گے تو ہم انھیں ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے خوب صورت آرؤی ایکس ہمیجیں گے۔ میجر کیانی اگلا بادام اپنے منھ میں چھینئے ہے تبل پہلے فوب صورت آرؤی ایکس ہمیجیں گے۔ میجر کیانی انگا بادام اپنے منھ میں چھینئے ہے تبل پہلے والے بادام کو شمیک طرح سے چباتا ہے۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ 'تو وہ خطرہ نہیں ہیں۔ خطرہ اندر کے دشمن سے جب ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو خود کو کہتے تو پاکتانی خطرہ اندر کے دشمن سے جب ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو خود کو کہتے تو پاکتانی بھائیوں سے جو خود کو کہتے تو پاکتانی بھائیوں سے جو خود کو کہتے تو پاکتانی

سہ پہر کے بعد کے سورج میں قاعد کی بہت بوڑھے بادشاہ کی طرح لگتا ہے جو
قبول کررہا ہو۔ دیوان عام کے ترختے ہوئے ستونوں کے سائے لان کے گرہ پھلے ہوئے
ہیں، سورج کھی کے پچول بورے جوہن پر بیں اور اپنے تر چھے سروں کو ایسے تانے
کھڑے ہیں جیسے بگڑی والے درباری وربار میں اپنی باری کے منظر ہوں۔ زیر زیمن
تفتیش مرکز میں کی کو ایسی فراخ دلی سے بیٹا جا رہا ہے کہ اس کی چھت خون کی نئی
چھیئیں وسول کرری ہے۔ ہم لان کی کرسیوں پر ایک میز کے سامنے بیٹے ہیں جو چائا
کی کراکری اور لا بور میں ملنے والے سہ پہر کے بہترین اسٹیکس سے جا بوا ہے۔
کی کراکری اور لا بور میں ملنے والے سہ پہر کے بہترین اسٹیکس سے جا بوا ہے۔
اگر آپ کی اقتصے خاندان سے ہیں اور آپ کی جزل اختر سے ما قات اچھی رہی

منخ آمول كاكيس ١١١

ہے تو زیدگی ایک خوب صورت موڑ لے بھی سکتی ہے۔

ی بی اور پھر ایک اور پھر ایک افسروں جیسے مخاط مسکراہٹ کے ساتھ تبول اماتا ہے۔

انھیں جارے ساتھ جائے پنے کے لیے باہر نبیں باایا کیا۔

وہ پورے نہ ہونے والے وعدوں کی طرح لگتے ہیں؛ ٹوٹے ہوئے اور پچر

ادداشت کام لے کر پچر ہے جوڑے گئے، مہم نام جنس جس بے جاکی درخواستوں

ادداشت کا نا جا چکا، مجولے ہوئے چہرے جو بھی ایمنٹی انٹر جنٹل کے بال آف فیم میں جگہ بیں

با مکیں گے، یہ خانوں کے بای جنسی سورج میں اپنا پیمیہ آ دھا گھٹا گزارنے کے لیے

بابر نکالا گیا ہے۔ قیدی ابنی پیٹھیں ہاری جانب کے ایک تطار بنانا شروع کر دیے ہیں۔

ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جم پر کام چلاؤ منم کی پیٹیں اور خراب ہو چے

باد ئرنوں سے استرکیا گیا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے جم پر کوئی نشان نہ

بنے پائے کا اصول قلع میں صرف ختن ہوگوں پر ہی لاگو ہوتا ہے۔

پ مادہ و برکار میرے سامنے پڑی ٹی کوزی پر پاک فضائیہ کا نشان بنا ہے، ایک سادہ و پرکار ڈیزائن: ایک اُڑتا ہوا عقاب جس کے نیچے ایک فاری شعر لگھا ہے: صحواست کدوریاست، تہ بال و پر ماست۔

١١٢ ميخ آمول كاكيس

اپنے ملک کی خدمت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ میجر کیانی فلفه طرازی کرتا ہے، لیکن اس کی حفاقت کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ صرف ایک۔ میں بیالی پرق پر رکھ دیتا ہوں، اپنی کری آگے کو بڑھا تا ہوں اور سنتا ہوں۔ میں اس کا توجہ دینے والا شاگرد ہوں۔

'رسک کا خاتمہ کر دو۔ دشمن کو اُس کے حطے سے پہلے قابو کرو۔ ووجس آکسیجن سے سانس لیتا ہے اُسے ای کی بیاس سے مار دو۔ وو اپنے ڈن پل کا ایک بہت گہرا کش لیتا سے۔

. میں اپنی بیالی اُفھا کر مجر سے بیتا ہوں۔ میجر کیانی ٹی پارٹی کا ایک اچھا میز ہان ہوگا گر دوکوئی ٹن زُونیس۔

'فرض كري آپ ايك ايے شخص كو پكر ليتے ہيں جو توى سلامتی كے ليے كوئى حقیق خطرونيس۔ ہم سب انسان ہيں، ہم سب سے غلطياں ہوتی ہيں۔ فرض كريں ہم كوئی ايبا آدى پكر ليتے ہيں جس كے بارے ميں ہمارا خيال ب كدوہ آرى باكس كو اُڑانے والا تحا۔ اب اگر تفتيش كے بعد يہ نكتا ب كہنيں، وہ در حقیقت ايبانيس كرنے والا تحا، كہ ہم غلط تحق، تو چرتم كيا كرو عے؟ ظاہر ہم تم أے جانے وہ كے ليكن پورى ديانت دارى سے بتاؤ كدكياتم اے ايك خلطى كہو كے؟ نبيں۔ يہ رسك ختم كرنا ہوتا ہے، جن حراميوں كے بارے ميں ہميں تشويش رہتی ہے ان ميں سے ايك كم ہوجاتا ہے۔'

میری آنکھیں بروستور قیدیوں کی جانب دیکھتی رہتی ہیں جو یونانی الیے کے ایک ایسے کورس کی طرح اپنی لائنیں مجول ایسے کورس کی طرح اپنی لائنیں مجول ایسے کورس کی طرح اپنی لائنیں مجول میں جول ایسی کی طرح ایسی کی گھٹیاں۔
میں میں میں در ایسی میں ایسے بہتی ہیں جیسے شام کو گھر لوٹے والی گایوں کی گھٹیاں۔

میحرکیانی کا باتھ اس کی قیص کے نیچے فائب ہوجاتا ہے۔ وہ اپنا پیتول نکالنا ہے اور دوائے بسکٹوں کی پلیٹ اور کا جو کے پیالے کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ پیتول کا ہاتھی دانت کا بنا ہوا دستہ مرے ہوئے جو ہے جیسا دکھائی دیتا ہے۔

بينت آمول كاكيس ١١١٣

الله مرسی شیش محل کے اندر کئے ہو؟'

رنبیں یم سر کہا موں- الیکن میں فے اسے فی وی پر دیکھا ہے۔

اید دہاں ہے۔ وہ ایک ایسے بال کی جانب اشارہ کرتا ہے جس میں محرافیں ہیں اور جس کے اوپر ایک قبہ ہے۔ جانے سے پہلے سمعیں ایک نظر دیکھنا تو چاہے۔ کیا سمعیں معلوم ہے کہ اس محل میں کتنے آئے ہیں؟'

میں نیم گرم چائے میں اپنا نائس بمکٹ ڈیوتا ہوں اور اپنا سرفق میں بلا دیتا ہوں۔
' ہزاروں۔ تم نظریں اُٹھا وَ توضیحیں اپنا چرہ ہزاروں آئیوں سے شخصی گورتا ہوا
نظر آئے گا۔ لیکن میہ آئینے تمحارے چہرے کا عکس نہیں دکھا رہے ہوئے۔ وہ تمحارے
عموں کا عکس دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو تمحارا وقمن ایک ہوسکتا ہے لیکن اس کے چہرے
ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ تم میری بات شمجے؟'

میں سمجھا تو خاک نہیں۔ میں وہاں سے جانا اور قیدیوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتا بوں۔ سیکرٹری جزل کو ڈھونڈ نا چاہتا ہوں۔ 'ولچپ خیال ہے ہید' میں کہتا ہوں۔

'انتملی جینس کا کام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نکس میں سے چیروں کو ڈھونڈ ٹکالنا۔ اور پُرسکسوں کے نکس میں سے۔'

'اور یہ لوگ۔' میں قید یوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پہلی مرتبہ ان کی جانب فیک طریقے ہے دیکھتا ہوں۔'کیا آپ نے ان میں سے کی کو تلاش کر لیا ہے؟'
'یہ سب لوگ سیکیو رقی رسک تنے، یہ سب۔ اب انحیں نیوٹر لائز کر دیا گیا ہے لیکن ان کی درجہ بندی اب بھی رسک ہی کی ذیل میں کی جاتی ہے۔' قیدی ایک سیدھی تظار میں کی درجہ بندی ایک سیدھی تظار میں کی حالے ہے۔

ا پنے چیتوٹروں جیسے لباس میں وہ سوائے اپنی صحت اور مفائی کے کسی اور کے لیے خطرہ نہیں لگتے۔

ليكن ميں پينبيں كہتا۔ ميں تعريفي انداز ميں ميجر كياني كو د كي كر مر بلاتا ہوں۔ جب

١١٣ ميخ آمون كاكيس

- صدى بعد اينا يه

رئم بیان میں سیکرٹری جزل بھی موجود ہے؟ شایدائ نے سامان باندہ لیا ہے اور دو

مر جا کر اپنی جد وجہد دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے تیار ہو دکا ہے۔ اسے خدا سافظ

ہر باکر اپنی جد وجہد کا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں اس کی رہائی سے پہلے میں اس کا چیرو دیکھنا

ری کروں گا۔

من آمول کا کس ۱۵ ۲

یں کے اطمینان ہوتا ہے کہ میجر کیانی نے اس موضوع سے گریز نبیں کیا۔ اس کے لیے بھرے نیک جذبات سورج کھی کے پیول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ میں ایک اور نائس بلک اُٹھا تا ہوں۔ میں نے جزل اختر سے ڈیل کی تھی: میں بیان پر دست خط کرتا ہوں تاکہ وہ میکرٹری جزل کو آزاد کر دیں۔ اور وہ ڈیل اب پوری کی جا رہی ہے۔ وردی والوں میں بی اچھی بات ہے۔ ووا پنی بات کے کی ہوتے ہیں۔

میں ماؤ کیپ میں ایک مخفی کو دیکھنے کی تو قُع کر رہا ہوں۔ یوٹو پی اس کے موجودہ سائ خیالات کے نظام کے خلاف ہے، گر میری ایک حال عی میں رہا کیے جانے والے ندی کی جبلت مجھے بتاتی ہے کہ مجھے ماؤکیپ دیکھنے کے لیے نظر دوڑانی چاہے۔

ہیں چہروں کو ویجنا جاتا ہوں: چپی آئکھیں اور بھیروں کی طرح مونڈ دیے جانے والے مرے ان میں کوئی ہاؤ کیپ نبیں۔ بلکہ کسی کے سر پرٹوئی ہے تی نبیں۔ قطار کے ایک سمید دو پے میں ایک عورت ہے۔ جھے نبیں معلوم ان لوگوں نے اُس کے ساتھ کا کیا کیا ہے۔ اس کی آئکھیں بالکل سفید ہیں۔ ان میں قرندیک نبیں۔

میری آنکسیس ایک ایسے سر پر نک جاتی ہیں جس پر شلٹ شکل کا ایک چک دار ان دهام موجود ہے۔ کوئی عجب وغریب قسم کی جلد کی افکیشن ہے، میں سوچتا ہوں۔ آپ ایک سرسز لان پر بیٹے جول، سورج اثر رہا جو اور آپ ایک صدی بعد اپنا پہلا سریت پی رہے جول تو کسی سے بحث کیول کی جائے؟

'یہ بہت دلیب کیس تھا۔' چکن چٹن کے ذرّات میجرکیانی کی موٹیوں پر ٹیکنے گئے۔ بیں۔ وو جھے اس طرح تعریفی نظروں سے دیکھتا ہے جیے کوئی سائنس وان بندر کے وہا فی میں الیکٹروڈ واخل کرنے کے بعداے دیکھتا ہو۔' میں نے تم سے بہت پکوسکھا ہے۔'

باہمی احرّام کی وہ فضا جس کا یبال دور دورہ ہے مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں مجھ اس مطالبہ کرتی ہے کہ میں مجھی اس کے نیک جذبات کا جواب دول۔ میں ایک ایسے بندر کی طرح سر ہاتا ہوں جس کے دیاغ میں ایکٹروڈ گئے ہوئے ہول۔

'تم اپنے دوستوں کو اُس وقت بھی نیمیں بھولے جب تم ۔۔۔ میجر کیانی کا ہاتھ ہوا میں ابراتا ہے۔ اتی تمیز اس میں موجود ہے کہ وہ ان جگہوں کے نام نہ لے جہاں اس نے جھے رکھا۔ 'لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم جذباتی بھی نہیں ہوئے۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب نقصان کم کرنے کی فکر کرنی چاہے، آگے بڑھنا چاہے۔ میرا خیال ہے جزل اخر بھی متاثر ہوئے۔ تم نے اپنے بے ٹھیک کھلے۔ ایک دوست گنواؤ، دومرا بچاؤ۔ سادہ حساب کتاب۔ جزل اخر الی صورت حال بند کرتے ہیں جہاں آخر میں سب حساب برابر نکلے۔'

قیدی اب لگتا ہے کہ کوئی ندستائی دینے والی کمانڈ بجا لا رہے ہیں یا شاید انھیں ا اپ معمول کا علم ہے۔ وو مجھی وائی ہوتے ہیں مجھی بائیں، پھر محضوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کراہنے کی آوازیں ستم ہوں۔

اگر انھی ورزش کرنے کے لیے باہر لایا گیا ہے تو ورزش وہ کچھے زیادہ نہیں کردہ۔ اگر ان سے میرے لیے کوئی تماشا کرنے کی توقع ہے تو میں بالکل محظوظ نہیں ہورہا۔ آپ بیشہ کچھ نہ کچھ سکھتے ہیں۔ میجر کیانی جیم ٹارٹ پر سے شیرے میں ڈولیا

چیری چانا ہے۔ میرے والے کام من آپ بمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ جس دن آپ سیکھنا چھوڑ دیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں ہمارے اور قد یوں کے ورمیان سے ایک

アリア かずっしょ

ادے نیس، حرامیوں نے اس سے سر پر استری پھیری تھی۔ وہ سر اوپر اُٹھتا ہے، آٹکھیں اجنبیت سے میری طرف دیکھتی ہیں، ایک زبان کل کر سو کھے ہوئے، تڑنے ہوئے ہونؤل کو چھوتی ہے۔ اس کی بھنویں بھی استری کر دی می ہیں لیکن ان کے پنچے اس کی تھنی پلکیں چھوڑ دی مئی ہیں۔ ہے لی اوا پئی آٹکھیں بند کر لیتا ہے۔

کردیتا ہوں اور اُشخف کی کوشش کرتا ہوں۔ میجر کیانی بچھے کا ندھے سے پکر لیتا ہے اور مجھے
پھر سے میری کری پر بیوست کر دیتا ہے، اب اس کی آ بھیس تحکمانہ ہو چکی ہیں۔
'بچھے ایک چیز کے بارے میں بڑا جسس ہے جس کا ذکر تم نے اپنے بیان میں نہیں
گیا۔'وو کہتا ہے۔'اس نے تھا را کال سائن استعال کرنے کی کوشش کیوں کی؟'
جب کوئی مرجاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کہانی بنانے کے لیے
آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مردے سے بد دیائتی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مُردوں میں
سے اُٹھ کر آ جائے اور تصمیس خود کو دحوکا دیتے ہوئے پکڑ لے، تب آپ پھن جاتے ہیں۔
اس ترام کے بیان پر دست خط اس لیے کے تھے کیوں کہ تم مر پکے تھے۔ میں نے ترام
اس ترام کے بیان پر دست خط اس لیے کے تھے کیوں کہ تم مر پکے تھے۔ میں نے ترام
کی ڈیل اس لیے کی کیوں کہ میرا خیال تھا کہ تم اپنی بی ہے دقوئی کی وجہ سے کھڑے
کو ڈیل اس لیے کی کیوں کہ میرا خیال تھا کہ تم اپنی بی ہے دوؤئی کی وجہ سے کھڑے

اچانک بھی خوابش ہوتی ہے کہ بے بی او کا گلا اپنے بی ہاتھوں سے گھونٹ دول۔ میں میجر کیانی کے کاند سے پر تھی و بتا ہوں۔ میں اس کی آتھوں میں دیکھتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹی پارٹی کے دوران ہم دونوں نے آپس میں جو یاری گانٹھ لی تھی اس کا جذبہ خود میں مجرسے ہیدار کروں۔

דוב של אינו אים

و بہر کیائی، یہ بات کوئی آپ جیسا پروفیشنل بی جمانپ سکا تھا۔ یم کہتا ہوں اور معلق کرتا ہوں کہ میری آ واز بھر آ نہ جائے، اور میری وہ تیرانی ظاہر نہ ہو یائے جو کسی اور میری کو دیمینے پر پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ نے سوخ رکھا ہوکہ اے کوئی ایک تیرانی مجی زئین سے فضا میں بار کرنے والا میرائل لگ چکا ہے۔ پھر اس سے بڑی ایک تیرانی مجی: رئین سے مردہ دیمینے کی آپ کی اینی خواہش۔ بوسکتا ہے اُس نے پیشہ ورانہ رقابت سے بایدا کیا ہو۔ ک

ب با او اپنی آ کلمیس کحول ہے اور سورج کی شعاعوں کو رو کئے کے لیے، جو اس کی جوں کی شعاعوں کو روکئے کے لیے، جو اس کی جموں کو ضرور چید رہی جول گی، اپنا ہاتھ اپنے خائب شدہ ابروؤں پر پھرتا ہے۔ اس کا ہاتھ ایک خون آلود پٹی میں چیپا ہوا ہے۔

متم میں سے كرال شكرى كا بينا كون ب؟

اگر یہ سیکرٹری جنرل کی آواز نہ ہوتی تو میں اے نظر انداز کر دیتا۔ اگر وہ اپنے برح ہوئے ہاتھ ہوا میں ایسے نہ لہراتا جیسے وہ اپنی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں کوئی پائٹ آف آرڈر اُٹھا رہا ہوہ تو میں اے شاخت نہ کر پاتا۔ میں نے بیشات اے پوڑھا، وہکا سامخض سمجھا تھا جے موٹا سا چشہ لگا ہوا ہو۔ اپنے طویل تاب ناک کرڑ کے برظاف وہ مہت جوان ہے۔ ایک بار یک، لیکن دودھ جسی سفید ما نگ اس کے چھوٹے بوٹے بالوں کے درمیان ہے نگلی ہوئی، اس کے بے بال سنے کے باکس جانب کی نقش گورٹے والے دیمباتی کا بنایا ہوا ایک سیب نما دل جس کے درمیان سے ایک تیمر پار ہور ہا کورٹ والے دیمباتی کا بنایا ہوا ایک سیب نما دل جس کے درمیان سے ایک تیمر پار ہور ہا ہے۔ اس کا جو کھی کسان جیسا ہے اور چپرہ کھلا ہوا اور چک دار، جیسے ساہ یہ خانوں میں استے برس دہنے اس کا جو بھی میں اور مجمر کیائی میں اس مجرکیائی کی اور مجمر کیائی میں اور مجمرکیائی میں اور محمرکیائی میں کیائی میں کیائی میں کیائی میں کی آئی میں دوراک سے کہ اور میں میر جھائی میں اور کی کورٹ کی کورٹ کی کوشش کر رہا ہے کہ اُن میں سے کون کی کیشش کر رہا ہے کہ اُن میں سے کون کی کیشش کر رہا ہے کہ اُن میں سے کون کی کیشش کر رہا ہے کہ اُن میں سے کون کی کیشش کیا کیا گیا گیا گیا ہوں کی کورٹ کی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے کہ دو میں میں کی کی کورٹ کی

نبیں رو کتے تھے؟



١١٨ ميخ آمول كاكيس

کون ساکپ۔ لان پر سے ایک بادل کا سامی گزرتا ہے۔ میری آئھیں ترجی ہوتی ہیں۔ مجرکیانی ابنا پستول نکا تا ہے۔ گولی چلنے کی آواز سے پہلے میں میجر کیانی کی گوجی ہوئی آواز سنتا ہوں۔

امي بون، كامريد من بون كرتل شكرى كا بينا-

## mer p

سفیر کی تیام گاہ کے گیٹ پر کھڑی امریکی میریز کی تین رکن ٹیم کو مبانوں کی بہر بنر کی تین رکن ٹیم کو مبانوں کی بہر ست بیں ہر آنے والے کے نام کو ڈھونڈ کر جانچتے میں بڑی مشکل ہو ری تھی۔ وہ نیافت کے حب معمول لباسوں میں ڈپلویٹک کور کے لوگوں اور سبری دھاریوں والی خاکی ردیوں میں پاک فوج کے افسروں کی آمد کی تو فی کر رہے تھے، لیکن اس کے بجائے وہ سر پر بڑی گیڑ ہیں، تبائلی پخنوں اور کڑھائی وارشلوار قیص میں ملیوں افراد کے ایک متواتر ریلے کو گیٹ سے اندر واغل کے جا رہے تھے۔ اگر مید کوئی فینسی ڈرلی پادئی تھی تو سفیر صاحب الم مرکزی گیٹ کی دخاظت پر تعینات افراد کو مید بتانا مجول کے تھے۔ دعوت نامے میں کائل فیکساس دالا حصد نظرانداز کر کے اس شام کے لیے بالکل مقائی رنگ میں وقع کے ایک متانی رنگ میں وقع گئے۔

میرینز کا گارڈ ہاؤس ایک کلڑی کا کا ٹیج تھا جو آج کی شام کے لیے مرخ، سفید اور نیل جنڈیوں سے سچا تھا۔ گارڈ ہاؤس کے اوپر ایک درخت میں آئی فلڈ لائٹ آئی طاقت ور تم کہ کھروں پر عمو ہا شور مچاتی چڑیوں نے ، جو شاموں میں اردگرد کے درختوں پر قبضہ ممائے رہتی تھیں، چپ سادھ رکھی تھی یا وہ اُؤ کر کہیں اور چلی مئی تھیں۔مون سون نے اس ممال اسلام آباد کو بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بکی می ہوا صرف دھول اور بولن

٠٢٠ پخ آمول لا کس

أخائے پھرتی تھی۔

اپنے باکس سالہ کمانڈر کارپورل باب لیسارڈ کے تحت اور بیئر اور باث ڈاگ کی متواز سپائی کی مدد ہے، جو کیفرنگ سروی پر مامود ان کے سائی اُڈاکر لائے تھے، بیرین فرق مبانوں کے بے دو د اُٹار ریلے کے باوجود اپنا موڈ خوش گوار رکھنے میں کام یاب رہے۔ اور مبمان بھی ایسے جو مبمانوں کی فبرست میں ورن تامول جیسے تو بالکل نیمل کھتے ہے۔

ی آئی اے کا مقامی سربراہ چک کو گون، جوسب سے پہلے آنے والے مجمانوں میں شامل تھا، سر پر قراقلی نوبی سجائے اور بائی کا ندھے سے چڑے کا ایک کڑھائی وار بولٹس شامل تھا ۔ اس کیا کی ثقافتی اتاثی ایک افغان برقع اوڑھے آئی۔ ان گھیرے وار شش کاک برقعوں میں سے ایک، جے اس نے اپنے سرکے نصف حصے تک بیچے کیا جوا تھا تا کہ اس کے لیگتے جوئے فیروزی ملوس کا گر بال مکشف جو سکے۔

میرین فوجیوں نے اپنی وہوت پہلے بی شروع کر دی تھی۔ جب کارپورل لیمارؤ
اپ کورڈ پر ایک اور نام کو کاٹ کر سفیر صاحب کے مہمان کو زبروتی کی ایک
مسکراہٹ سے خوش آمدید کہ رہا ہوتا تو اس دوران وہ باری باری کورڈ کپنی کی بیٹر کی
بوتیوں سے گونٹ بحرنے نکل جاتے جو گارڈ ہاؤس کے ایک کولر میں برف میں آئی تھیں۔
کارپورل نے ایک بیٹی جوڑے کو خوش آمدید کہا جھوں نے ایک بی طرح کی افغان
خالیجوں سے خود کو اوڑ درکھا تھا اور جس سے ایک بی آتی تھی جسے اس میں خام حشیش باعمدہ
کر رکھی تئی ہو۔

ایکیا ہے؟ آزادی کی دوا؟ اس فے بوچھا۔

'افغان مباجرین کی بنیادی صحت مرکز کے لیے آئی تھی۔' سر میں ست رنگی چوفیاں باندھے سبرے بالول والی لڑکی نے کہا۔'گوریلا جنگ میں زخمی ہونے والے مجاہدین کے لیے آئی تھی۔' سبری گوٹی وارجی والے لڑکے نے بکلی می آواز میں کہا، جیسے وہ کار پورل

مخ آمول کا کیس ۲۲۱

بہارا ہے می بہت چہا کر رکھے جانے والے رازگ ماتھے واری کر رہا ہو۔ اس نے بہارا ہے می بہت چہا کر رکھ جہاتے ہوئے آئیس اندرآنے دیا۔ اس نے نکیاس کی رہا ہوں کو خوش آ مدید کہا جفول نے اپنی کہنوں کی چوڑیاں پہن رکھی تھی اور اوہائیو کے زمول کو خوش آ کہ ید کہا جہا تھا، جو نااباً می ایک میڈل وکھا تا گھرتا تھا، جو نااباً می ایک میڈل وکھا تا گھرتا تھا، جو نااباً می بہتے کی مرے ہوئے سوویت سپائی کی وردی سے اتارا تھا اور کہاڑی کی وکان پر چے

جب یونی ورش آف نبراسکا کا ایک پروفیسر میرین یونی فارم کمی کر وہاں چلا آیا تو کار پورل لیسارڈ کا صبر جواب دے گیا۔ محمارا کیا خیال بے بڈی، کمبال جا رہے ہو؟ کارپورل لیسارڈ نے جواب مانگا۔ پروفیسر نے اے سرگوش کرتی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس نے تعلیم بالغان کے لیے جو ادارہ کھول رکھا ہے وہ در حقیقت افغان مجاہدین کو اپنے مولی کرنا سکھاتا ہے۔ ان لؤکول میں سے گوریا حملوں کی وڈیو فو شیح شوٹ کرنا اور انھیں ایڈٹ کرنا سکھاتا ہے۔ ان لؤکول میں سے کو کے پاس بڑا فیلنٹ ہے۔ '

'اور یہ؟' کارپورل لیسارڈ نے پروفیسر کے کڑک کیموفلاج بونی فارم کے کا عمصے پر گلے پختد نے میں انگلیاں ڈالیس۔

' بھی ہم جنگ لا رہے ہیں۔ ہیں کہ نبیں؟' پروفیسر نے کا عدمے اُچکائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگو مٹھے اپنی بیلٹ کے اعدر اُٹرس لیے۔

کار پورل کے پاس سول لوگوں کی طرح کا رویۃ اپنانے والے ساہیوں کے لیے مرضی تھا اور سپابی کی اواکاری کرنے والے سول لوگوں کے لیے تو بالکل بھی شیں الیکن ال صورت حال میں اس نے خود کو بے اختیار پایا۔ اس شام وہ ایک عالی شان ور بان سے زیادہ کچو شیس تھا جس کا کام مہمانوں کو ان کی نشستوں تک پہنچانا ہو۔ مہانوں کا فیرست بنانے میں اس کا کوئی کر دار شیس تھا، چہ جائے کہ ڈریس کوڈ بنانے میں ہوتا۔ لیکن افراس جلے میں اندر جانے شیس و بنا چاہتا تھا۔

٣٢٢ مينة آمول كاكيس

'تو پحرمحاذ پر خوش آمدید' اس نے اپنا کلپ بورڈ پروفیسر کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ 'چلومجن چلو۔ اب خود کو ایکٹو ڈیوٹی پر مجھو' کارپورل لیسارڈ گارڈ ہاؤس کی طرف چاامی اور وہاں ایک اسٹول پر اس طرح بیٹے گیا جہاں سے وہ پروفیسر پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹر پینے کے مقالم بلے میں شریک ہوگیا۔

گارڈ باؤس ہے اُدھر، مہمان دو بڑے بڑے خیموں میں ہے کی ایک کے لیے ہوتے ہے اشیائے خور و نوش منخب کر کئے تھے۔ پہلے شامیانے کے بینچے ایک چھوٹے ہے فارم جتا سلاد کھیلا کر سجایا گیا تھا جس میں کتری ہوئی الل بند گوئی، بلیو بیریاں اور خزیر کے گرشت کے قبل سے بھرے میں فرق جمنی پر بلیو بیری کی چئی گلی ہوئی تھی، امریکی پر جم کشت کے قبل میں بچھائے گئے تھے۔ گیس ہے چلنے والی بار بی کیو گراز کی قطار کے آگے میرین فوجی پہنے اور مر پر بیس بال والی ٹو بیاں دکھے باٹ ڈاگ، کوارٹر پاؤنڈر اور کئی کے بینے بار بی کیو کر رہے تھے۔ بولو ٹائی اور کاؤ بوائے ہیٹ پہنے پاکستانی ویٹر تیخ کے بگ اور بیچ گلاس کے اوھر اُدھر گھوم رہے تھے اور ان پچوں سے بینے پاکستانی ویٹر تیخ کے بگ اور جیوں نے وار ان پچوں سے بینے پاکستانی ویٹر تیخ کے بگ اور جیوں نے دوسرے شامیانے کے بینچ آنے کی جنوں نے دوسرے شامیانے کے بینچ آنے کی تھوں کو مرسے شامیانے کے بینچ آنے کی تھوں کے دوسرے شامیانے کے بینچ آنے کی تھوں کو مرسے گارا کی تھی۔ اس سے بھوٹ کو ایس بینوں پر بھونے وار سے تھے۔ وہاں ایک افغان شیف بھی وست یاب تھا جو برخوش کو یہ بھین والا سکتا تھا کہ و نے ای نے ذرائے کے ایک بڑی سے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کو کئی وست یاب تھا جو برخوشی کو یہ بھین والا سکتا تھا کہ و نے ای نے ذرائی کے وہاں ایک تھا ادر اس شامیانے میں موجود ہر شے طال تھی۔

منیر کی بنوی نے اس منج جب سے افغان شیف کو آٹھ کم عمر دنبول میں سے پہلے کے اندراو ہے کی ایک انچ موٹی سخ محساتے دیکھا تھا، اسے متلی سی محسوس ہورہی تحل- یہ

من آمول كاكس ١٢٣

بنی را فیل خود ہی تھی جس نے پارٹی کے لیے کابل ٹیکساس کی تھیم سو ٹی تھی، لیکن وہ ایجی ہے اس خیال پر افسوس کر رہی تھی کیوں کہ زیادہ تر مجمان روائی افغان ملیوسات کی ہر قسم کی ویری ایشن پہنے وہاں آ رہے تھے اور اچا تک خود اس کی اپنی بلکے سرسوں کے رنگ کی علوار قبیم مضحکہ خیز کلنے گلی تھی۔ اسٹے زیادہ امریکیوں کو افغان وار ادر ؤز کی طرح سجاستورا میلور آنے مصحکہ خیز کلنے گلی تھی۔ اسٹے خوار تھی تھی کہ اس کے اپنے شوہر نے اپے معمول ریکے کراے وحشت می ہونے لگی تھی۔ اسٹے خوار تھی ٹراؤز زرز، پری گزارا کیا تھا۔

اس نے ایک ایسے بار لی کیو کا منعوب بنایا تھا جس میں مختف ٹھ نوں کا دیال رکھا جائے؛ لیکن انجام کار اسے لو ہے کی سینوں پر چوٹ چیوٹے مردہ جن النائے پانائے بانائے بانائے بانائے بانائے بانائے بانائے بانے ہوئے ہوئے ساروں اور پنیوں وائی کانڈی پایٹوں کے ساتھ ان کے حصول کے لیے تظار لگائے ہوئے تھے اور یہ ظاہر کردہ سے جے وہ کمی قبائل دعوت کے مہمان شے۔ الی تناؤ والی صورت حال میں جب اس کے شوہر نے آری ہاؤس سے ایک کال وصول کی اور اسے بنایا کہ جزل نمیائی تشریف نہیں لا رہ تو سکون کے احساس سے نینسی تقریباً بہ ہوئی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس نے نہیں لا رہ تو سکون کے احساس سے نینسی تقریباً بہ ہوئی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس نے نرائیسی سفیر کی بوی سے معذرت چاتی، جو ایک اُز بک دلین کے لباس میں تھی، اور اپنے الحساب کو سکون ویے کے لیے اپنی خواب گاہ میں بناہ وصوندگی۔

گارڈ ہاؤس پر کھڑے میرین فوتی اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی پارٹی اڑا کئے تھے،
مرف اس لیے نہیں کیوں کہ یہ جولائی کی چار تاریخ تھی بلکہ اس لیے بھی کیوں کہ اس
مارے اماطے کی سکیورٹی پاکستانی فوج کے ایک دیے نے سنجالی ہوئی تھی۔گارڈ ہاؤس
ع پانچ سومیٹر پہلے،سفیر کی قیام گاہ کی طرف آنے والی مؤک پر،جس کے گرد درختوں کی
ددرویہ قطارتھی، مجمانوں کو ایک ہنگای طور پر تیار کے جانے والے بیریئر پر رکنا پڑتا تھا،
نے بریگیڈ ایک سوایک نے کھڑا کیا تھا۔ ایک ہوٹی یارصوبے دار میجر کی زیر کمان میں باق



٢٢٣ ميخ آمون كاكيس

سفیر کے بال ہونے والی تقریبات میں منتب اور مخصوص لوگ ہی آتے تھے، لیکن گارڈ باؤس سے مہمانوں کو آتا و کچے کر کار پورل لیسارڈ نے سوچا کہ سفیر صاحب نے اس مرجبہ شاید ہر اُس شخص کو بلا لیا ہے جس نے کی زخی افغان مجاہد کو چئ مجی باعد می ہواور ہر اُس افغان کمانڈر کو مجی جس نے کی روی سپائی پر دور سے بھی کوئی گولی چلائی ہو۔ کار پورل لیسارڈ نے جب پہلی مرجبہ سوٹ میں ملبوس، دیلے چتے اور لمبی داڑھی والے ایک شخص کو آتے و یکھا تو پروفیسر کو اس کی ڈیوٹی سے رفصت وے دی۔ او بی ایل۔ واڑھی والے آدی نے کہا اور اپنا ہاتھ ایے بلند کیا جیسے وہ کی پارٹی کے در بان کو اپنی شاخت کرانے کے بجائے کی فیر مرکی جوم کو ہاتھ بال کر جواب دے رہا ہو۔

ار پورل لیمارڈ نے فہرت کا جائزہ لیا اور ایک مرتبہ پھر اس شخص پر نگاہ دوڑ آئی۔

الادن ایڈ لادن کپنی کنسٹر کشنو سے۔ اس شخص نے بے مبری سے اپنی داڑھی پر

ہاتھ پھیرا اور کارپورل لیمارڈ نے اپنی مسکر اہٹ اور اپنے ہاتھ کی ضرورت سے زیادہ جنبش

بين آمول كاكيس ٢٢٥

ے ساتھ آے اندر جانے کا راستہ دیا۔ بیٹر کے ڈالے سے اپنی باری لیتے ہوئے کارپورل پیارڈ نے ایک الطیفہ سنایا۔' تولیہ سر پر دھرا عربی مبروپ مجرنا چاہے تو کیا کرے گا؟' مجر بیارڈ بے مشکل حلق سے اُٹارتے ہوئے بولا:' موٹ پہنے گا۔'

ب كوشريك طعام كرف ك ليے سفير ك پال خود الذى وجوہات بي - اپنى عزوز نے دار بول پر فائز ہوئ آرنلڈ رافیل کو ایک برس ہوا تھا اور وہ خور کو روز تھا بوتا بوا محسوس كرتا تها كيول كدورجنول امريكي الجنسيال پاك افغان مرحد يرسوديت نوخ سے ظاف اپنے اپنے جہاد شروع کی بیٹی تھی۔ کچھ الیے لوگ تھے جو سوویت ہونین سے ویت نام کا بدلد لے رہے تھے، کچھ الله میال کا کام سرانجام دے رہے تھے اور پچر کچھ نے اتی ادارے بھی تھے جن کے نام اتے مجم اور مقاصد اتنے دور از کار تھے کہ سفیر کے لے افیں یاد رکھنا بھی بہت مشکل ثابت بوتا تھا۔ اب جب کہ آخری سویت فوجی افنانستان سے نکلنے والے تھے اور مجاہدین نے کابل کا محاصرہ کر رکھا تھا، کچھ امریکی فتح کا كريدت خود حاصل كرنے كى كوشش ميں ايك دوسرے سے كريبال كير تھے، جب كر كچھ الي بحى تنع جو گھر واليل جانے مل الكا رب تنع، محضة بوك والي آ رب تنع اور كى اور كاذ ككل جانے كى اميدلگائ بوئ تھے۔ الجى بچيلے كى منے اسے يونى ورثى آف منی موٹا کے اساتذہ کے ایک گروپ سے متعلّق ایک مراسلہ موصول جوا تھا جو افغانستان سے متعلق نئ اسلامی کتابیں تحریر کررے سے اور انجیل وسط ایشا بھیج رہے تے۔ اس نے اس موالم کی تغیش کی تو اے بتایا گیا کہ دواس موالمے سے دور رہ کوں کہ یہ ایک اور خفید پروگرام کی ایک اور شاخ تھی۔ اسلام آباد میں وہ جس امریکی ے ملا وہ اس سے بھی کہتا کہ اس کا تعلُق 'دوسری والی ایجنی اے ہے۔

ا سے بھین تھا کہ اگر وہ اس انتظار کو کنرول میں لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے بھین تھا کہ اگر وہ اس انتظار کو کنرول میں لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اُسے ان سب کو ایک جہت کے ینچے لانا اور ایک علامتی اشارہ دینا ہوگا تاکہ یہ بات واضح

## ٣٢٩ پيئة آمول كاكيس

جو جائے کہ وہاں صرف ایک باس ہے اور وہ باس وہ خود ہے۔ اور اس کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہوسکتا تھا کہ ان سب کو ایک پارٹی دی جائے؟ اور پارٹی وسینے کا وقت چار جولائی ہے بہتر کون سا ہوسکتا تھا؟ اے امید تھی کہ یہ ایک الی الودائی پارٹی ثابت ہوگی جس میں فاتر ایعنل امر کی ان افغان کمانڈروں سے ملاقات کر سکیں ہے جنوں نے حقیق لائی لڑی تھی، اپنی تصویر یں محنجوا کی ہے اور پھر ان میں سے ہر ایک واپس گھر جائے گا تاکہ وہ امر لیکا کی خارجہ پالیسی کو نافذ کرنے کا نازک کام سرانجام دے سکے۔ آرٹی نے کوئی تقریر تو تیار نہیں کی تھی لیکن اس کے پاس پھی فقرے ضرور تیار سے جن کی ناکھ اسے تقریر تو تیار نہیں کی تھی لیکن اس کے پاس پھی فقرے ضرور تیار سے جن کی ناگھ اسے اسی اس کے باس ہم ترین گفتگو میں لگانے شے: 'کام یائی، ایک اسے کہیں بڑا چینے ہوتی والی اہم ترین گفتگو میں لگانے شے: 'کام یائی، فکست سے کہیں بڑا چینچ ہوتی ہے۔ 'جو دعا کی مقبول ہو جاتی ہیں وہ قبول نہ ہونے والی دعائی کی بازگشت سے زیاوہ پریشان کن ثابت ہوسکتی ہیں۔

وواسے 'جاب ویل ڈن، ابتم سب جہاں سے آئے ہو وہیں نکل لؤ مشم کا پیغام دینے والی پارٹی بنانا چاہتا تھا۔

سفیر کے ساتھ جزل اخر کھڑا تھا جو معزز شخصیات کو بقیال چوڑتے دیکھ کر ہا کہ استی کو بقیال جوڑ تے دیکھ کر ہا کہ استی موں کر دہا تھا۔ وہ خود کو اس جگہ اجنبی اور ضرورت سے زیادہ سجا بنا محسوس کر دہا تھا۔ وہ اپنے شکتل سرکاری یونی فارم میں وہاں آ گیا تھا، جس پر سونے کی زردوزی والی بنی اور پیش کے چک دار میڈل تھے، اور اب وہ خود کو ان سفید فاموں کے چھوٹے چھوٹے تھے دار میڈل و جنوں نے فیصلی ڈھالی شلوار ہی تھیس اور سرول پر نہایت بجیب و غریب ہم کی گڑیاں پہن رکمی تھیس جو اس نے پشاور کے قصد خوانی بازار میں و کیمنے کے بعد کہیں اور نہیں و کیمی تھیں۔ کی بھی اور شخص سے پہلے جزل اخر سے بات میں و کیمنے کے بعد کہیں اور نہیں و کیمی تھیں۔ کی بھی اور شخص سے پہلے جزل اخر سے بات جاتا تھا کہ جزل ضیا پارٹی میں نہیں آئے گا۔ 'آپ جانے ہیں، ان کی طبیعت بھی زیادہ بہتر نہیں۔ اس نے کسی رد ملل کا بار کی سے جائزہ لیے جوئے آرملڈ رائیل کو بتایا۔ بیٹر نہیں۔ اس نے کسی رد ملل کا بار کی سے جائزہ لیے جوئے آرملڈ رائیل کو بتایا۔ 'ریگیئرٹر ٹی ایم کا نقصان ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے۔ وہ جزل ضیا کے لیے بیٹے گی

من أمول كاكيس ٢٢٧

رہیں رکھتے تھے۔ میرے بہترین افسران میں سے ایک ، جب آرملذ رافیل نے اہتعاقی بہترین کے تو جزل اختر کا یہ عزم اور بھی پنتہ ہو گیا کہ امریکیوں کے ساتھ معالمہ ایک ہوجہ کے ترب کی لینا چاہیے۔ اس نے انھیں اشراکیت کے خان جنگ جیت کر دی تھی۔ مرجہ طحے کر ہی لینا چاہیے میں سے اپنا حصنہ چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں رکھے ایک چھوئے اب دو مال تغیمت میں سے اپنا حصنہ چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں رکھے ایک چھوئے کے بین کے جس کے جس کے جس سے اسرابیری اُٹھائی اور آرملڈ رافیل سے کہا، 'مزرافیل نے اس تقریب کے جس سے رکھام یاب مرد کے چیجے ایک ۔۔۔'

او بی ایل ایک ایسے صحافی سے بات چیت کر دہا تھا جس نے ایک کافذی کپ بیل بیز تھام رکھی تھی اور سوج رہا تھا کہ اب جب کہ جزل نمیا تقریب میں نہیں آیا تھا تو وو اپنے انجار میں کون کی اسٹوری فاکل کرے گا۔ 'میں او بی ایل جوں ۔' اس نے سمانی کو بتایا اور خظر رہا کہ اس کے چبرے پر اسے شاخت کر لینے کے کوئی آٹار نمودار جو جا میں مانی نے، جو ڈیلو میک پارٹیوں کا پرانا چاول تھا اور دور دراز مکوں سے تعلق رکھنے والے اور جب وغریب مقاصد کے حال غیر معروف سرکاری المل کاروں سے ملنے کا عادی تھا، اراج جب وغریب مقاصد کے حال غیر معروف سرکاری المل کاروں سے ملنے کا عادی تھا، ایا نوٹ سے نگال اور کہا،' تو اسٹوری کیا ہے''

باہرگارڈ ہاؤس میں بونی ورٹی آف نبراسکا کے پروفیسر نے، جے اس شام کے لیے الزازی میرین فوجی مان لیا گیا تھا، اپنی بوتل بلند کی اور افغانوں کے بنگی میلان کے لیے بام مخت تجویز کیا، بچروہ ایک منٹ کے لیے رکا۔

'ہمارے پاکستانی میز بانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟' 'اُن کے بارے میں خیال کا کیا مطلب؟' کارپورل لیسارڈ نے پوچھا۔ 'وہاں جولوگ ٹرکوں پرسوار ہیں۔ ہماری پہلی دفائی لائن۔کیا کر دہ بیں وہ؟' 'اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جیسے ہم۔'

٣٢٨ مينة أمول كاكيس

انبیں، وہ ہماری ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ پروفیسر نے کہا۔ 'وہ و مُن کو فاصلے پر رکھ رہے ہیں۔ اس دوران جب ہم یہ وقوت اُڑا رہے ہیں، اپنی آزادی کو منانے والی یہ رقوت، تو وہ ہمارے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے من وسلوی میں انھیں بھی شریک کرنا چاہے۔'

کارپورل لیسارڈ نے اپنے گارڈ ہاؤس کو دیکھا جو پہلے بی لوگوں سے تصماضی مجرا ہوا تھا۔' وو دوسو کے قریب ہیں۔ یہاں تو پورے نہیں آئیں گے۔'

' كحرجمي ا پنامن وسلوى أن تك لے جانا چاہے۔

کارپورل لیمارڈ نے، جو گورز کی بولوں اور حُب الوطنی اور اس محبت ہے بھرا ہوا
تھا جو ایسے دن بندہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے محسوں کرتا ہے، خوراک ہے بحری ایک
شرے پاکستانی دستے تک پہنچانے کے لیے خود کو رضا کارانہ طور پر پیش کیا۔ اس نے ٹرے
میں کچھ بیئر کی بولمیں رکھنے کا بھی سوچا، لیکن اے اس کے ثقافی حتاسیت کے کوری میں
بتادیا گیا تھا کہ وہ کی متامی شخص کو الکومل کی چیش کش نہیں کرے گا، جب تک کہ اس کا
کوئی فد موم عزم نہ ہو یا کوئی متائی شخص بہت اصرار نہ کر رہا ہو۔ کارپورل لیمارڈ نے
اشین لیس اسٹیل کی ٹرے کو چاندی کے ورق ہے ڈھک دیا، اے اپنے سر پر بلند کیا اور
پاکستانی دستے کی جانب جیانا شروع کر دیا۔ وہ سؤک کے درمیان میں چل رہا تھا۔ سڑک
کے دونوں جانب موجود درختوں کی شاخیں، اس کی مخور آ کھوں میں ، سانپوں کی طرح
ششکارری تھی۔ مڑک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔

او بی ایل اور صحافی دونوں نے ایک دوسرے کو یک سال طور پر بے کیف پایا۔ جب او بی ایل نے دموی کیا کہ افغانستان میں سوویت فوج کی فکست میں اس کے بلڈوزوں اور کنگریٹ مکسروں نے اہم کروار اوا کیا تو صحافی نے اس کی بات اپنے چرک پر مشخراُ زانے والے تا ٹرات کے ساتھ سئی۔ 'جارا ایڈ یڑ سجھتا ہے کہ سرخ فوج کو پہائی پ

بلخة أمول كاكس ٣٢٩

ن کے تلم نے مجبور کیا، اور وہ ایک جملہ سیدهانہیں لکھ سکتا۔ می فی نے اس مرتبہ بے تاثر ن کے ساتھ کہا۔ او لی ایل نے محافی سے کہا کہ وہ چاہتو اُس کے ساتھ تصویر تھنچوا چہرے کے ساتھ کہا۔ او لی ایل نے کہا کہ میرے پاس کیمرانہیں، اور اگر ہوتا بھی تو بھے ایک سکتا ہے۔ لیکن جب محافی نے کہا کہ میرے پاس کیمرانہیں، اور اگر ہوتا بھی تو بھی ایک پلوپیک پارٹی میں اُسے لانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ' تو او بی ایل نے سیانی کا پیچھا جھوڑ دیا۔

'یہ تو بہت غیر ہیشہ ورانہ رؤیہ ہے۔ او بی ایل خوش باش گھوتے مہمانوں کے مختف گروپوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بڑبڑایا۔ الل نے لان کے وسط میں جزل اخر کو دیکھا جو بہت سے افغان ٹو بیال پہنے امریکیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ اُس طرف چلتا ہوا گیا اور اس امید میں ان کے بیچیے کھڑا ہوگیا کہ ان کا گھیرا اے خوش آلدید کہنے کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے بیچیمنوں تک وہیں سے جزل اخرے آئکھ طانے کی کوشش کی۔ اُس وقت اس کی جرت کی انتہا نہ رہی جب جزل اخر نے اے دیکھ لیا، لیکن اے شاخت کرنے کا کوئی تاقر نہ دیا۔ لیکن کی آئی اے کے مقافی سربراہ نے جزل اخر کے او بی تاقی سربراہ نے جزل اخر کی نگاہ کا تعاقب کیا، ایکن کی آئی اے کے مقافی سربراہ نے جزل اخر کی نگاہ کا تعاقب کیا، ایکن کی آئی کا او بی ایل۔ اُس داکھی میں اس کے داخلے کی جگہ بنا دی، 'موٹ انتجا ہے او بی ایل۔ '

جزل اختر کی آنگھیں روٹن ہوگئیں۔ 'ہم اپنے سعودی دوستوں کے بغیر یہ جنگ نبیں جیت سکتے تھے۔ بزنس کیسا چل رہا ہے، یا افی؟ جزل اختر نے اے اُس کے ہاتھے سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ او بی ایل مسکرایا اور کہا، اللہ بڑا کریم ہے۔ جنگ کے دنوں می کنشرکشن کے بزنس سے بہترکوئی بزنس نبیں۔'

آرنلڈ رافیل افغان زئما کے ایک گروپ سے بات چیت کر رہا تھا اور اس دوران کن اکھیوں سے اپنی بیوی کو بھی دیکھتا جاتا تھا جو اب پارٹی کے شروع میں پنے جانے والے اپنے ڈھیلے ڈھالے تبائل لباس کے بجائے خاکی پتلون اور سادہ ساہ ٹی شرث میں دوبارہ وہاں آگئی تھی۔ ایک جانب اے سکون تھا کہ جزل خیا وہاں نہیں آیا تھا، لیکن

• ١٣٠ منخ آمول كاكيس

دوسری جانب ایک سفیر کی حیثیت ہے، اور ایک پیشہ در کی حیثیت ہے، ال نے محمول کیا کہ اسے انجین تقی کہ اسے انجین تقی کہ اسے انجین تقی کہ اسے ایکن جزل منیا اس کے دفتر کی جانب ہے دی گئی کی دعوت سے فیر حاضر نہیں رہا تق الکین جزل منیا سفیا گیا ہے۔

ارخلڈ رافل جانتا تھا کہ اپنے سکیو رٹی چیف کی موت کے بعد سے جزل منیا سفیا گیا ہے لیکن یقیناً جزل منیا سفیا گیا ہے کین یقیناً جزل منیا جانتا ہوگا کہ امریکی سفیر کی قیام گاہ پر چار جوالاً کی پارٹی سے زیاد، محفوظ مقام اس انتبائی خطرناک ملک میں اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ 'برادر ضیا نہیں آ رہے۔

ان کی طبیعت فیک نبیں ہے۔ اس نے دھنک کے تمام رگول سے بھی شال اور سے والے ان کا علم تھا،

ایک افغان زعیم سے کہا۔ افغان زعیم نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے پہلے تی سے اس کا علم تھا،

لیکن اسے اس کی پروائیس تقی۔ 'جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں نے اس سے بہترین وزئیس تقی۔ 'جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں نے اس سے بہترین وزئیس کھا۔ ا

نینی کے معدے کی تبول میں متلی کی ایک لہری اُنڈی اور وہ سیز جیول کی طرف دوڑی۔ اس نے اپنے منع پر ایک ہاتھ رکھا، کچھ بڑبڑائی اور اپنی خواب گاہ کی طرف بماگ تئی۔

او نی ایل امریکیوں اور جزل اخر کے درمیان بکی پخلکی نوک جھوتک پر احرا آبا ہنے ہوئ اس ماحول کو بودی طرح جذب کر رہا تھا۔ وہ اپنے گرد ایسا نور کا ہالہ محسوس کر رہا تھا جو یارٹی میں مرکز نگا دینے سے محسوس ہوتا ہے۔ پھر اچا تک می آئی اے کے سربراہ نے اہنا ہو جنرل اخر کے کا ندھے پر رکھا، او نی ایل کی جانب فردا اور کہا،' آپ ہے ملا تات کر کے خوشی ہوئی، او بی ایل۔ گذورک، کیپ اٹ اپ ورسروں نے اس کی تقلید کی اور پچھ کے خوشی ہوئی، او بی ایل۔ گذورک، کیپ اٹ اپ ورسروں نے اس کی تقلید کی اور پچھ می کموں میں ساری پارٹی نے اسے تنہا چیوڑ دیا۔ اس نے نیوی بلیو بلیزر پہنے ایک فخش کو اپنے پچھ انعان جانے والوں سے باتی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی اہم شخصیت معلوم ہوتا تھا۔ او بی ایل نے آبھی سے اس کے والے گھرے کی جانب سرکنا شروع کر دیا۔

کفتان پہنے اور فلائر کا نارٹی مظر کلے میں ڈالے ایک طویل قامت امریکی نے بین افتر کو پور بون کی شراب سے آ دھا گلاس بحر کر دیا۔ جزل اخر کا ٹی تو یہ چاہا کہ دو رہم کی کو اُس اجنبی کے مند پر چینک و سے لیکن پھر اس نے اردگرد دیکھا، اس اس امریکیوں اور معودی سفیر کے علاوہ کوئی جانے والا نظر نہ آیا۔ سعودی سفیر خود اس قدر ڈگا دہا تھا کہ اسے کی چیز کی پروانہیں ہو سکتی تھی۔ جزل اخر نے اہنی شراب پکڑے رہے کا فیللہ کیا۔ نے فائے کا شور، جزل اخر میں چینے پرانے جاسوس نے طے کیا، گوگن سے پچھ پوچنے کے نے بہترین بیس منظر ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہوئے اس شور میں کوئی آ واز سجھ نہیں آ ری تھی اور اس میں سے کسی آ واز کو جاسوی کا کوئی حتاس ترین آلہ بھی شاخت نہیں کر سکتا تھا: اور اس میں سے کہی آ واز کو جاسوی کا کوئی حتاس ترین آلہ بھی شاخت نہیں کر سکتا تھا: اور اس میں کہ طرح اپنا دو انھیں۔ جزل اخر نے اور اس کی طرح اپنا گاس بھی بلند کیا لیکن اپنی شراب کو مرف سوگھی کر چھوڑ دیا۔ اس سے کئی بارائے زخم جیسی گو آ رہی تھی۔

کار پورل لیسارڈ کو اس فرک کے چیھے صوبیدار میجر نے لاکارا جہاں پاکتانی سپانی آخری مہمانوں کوسکیورٹی چیک سے گزار نے کے بعد آرام کر رہے تھے۔صوبیدار میج نے اپنی کاشکوف کا نشانہ کار پورل لیسارڈ کے ماتھے پر بائدھا اور اسے رک جانے کا تکم ریا۔

ميرين فوجى نے ابنی ثرے اپنے مر پر بلند كر لی، ات ڈھانيخ والا چاندى كا ورَقَ ثرك پر چزھے ایک سپائ كى مرج لائٹ كى روشنى منعكس كرنے لگا۔ ميں مجونوراك لايا جوں۔ آپ بهادرلوگوں كے ليے۔

صوبیدار میجر نے اپنی رائل نیجے کی اور ٹرک سے نیچے اُتر آیا۔ سپاہیوں کی وو تطاروں نے ذکرگاتے ہوئے اس امر کی کو دیکھا جو اپنے سر پر ٹرے کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔

صوبیدار میجر اور میرین فوجی سری لائٹ سے بننے والے روشنی کے ایک دائرے میں ایک دوسرے کے آنے سامنے کھڑے ہو گئے۔

ا بات ڈاگ جیں۔ کارپورل لیسارڈ نے ٹرے صوبیداد میجر کی جانب بڑھاتے جوئے کہا۔

جزل اخر نے اپنا گال واکی ہاتھ سے باکس ہاتھ میں دیا اور اپنا گا کھ کار کرصاف کیا۔ پھر پچھ سوج کر اس نے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور جزل ضیا کی مونچھوں کی نقل اُتاری۔
اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں جب لوگ ڈرا دینے والے اس نام کوئیس لینا چاہتے تھے تو میں عالم گر طلامت استعمال کرتے تھے۔ جزل اخر کے واکیں انگو شے اور انگشتِ شہادت نے اس کے بالائی ہونٹ کے اوپر موجود نظر نہ آنے والے بالوں کو مروڈی دی: '۔۔۔ آئ کی اس کی جو بوٹے کہا۔
کل خواب دیکے رہا ہے۔ جزل اخر نے کو گئی کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

موسی، جس کا دل اس کوارٹر بیک کے ساتھ دوڑ رہا تھا جس نے ای وقت چھٹیں گز سے میدان جی دوڈ لگانی شروع کی تھی، مسکرایا اور اس نے کہا، 'دو وژنری ہے۔ بیشہ سے
علیہ ایک جبر بل نہیں ہوتے۔ جھے بھین ہے کہ ٹی ایم کی فری فال سے فائدہ نہیں ہوا خیا۔ اپنی وے وے فقرہ اچھا گھڑا تم نے اخر: ایک پیشہ در سپای جس نے مرتے ہوئے جی اپنا ہف مس نہیں کیا۔ اگر تمحارے باس جس تمحاری حس مزاح کا نصف بھی ہوتا تو تھارا یہ پاکستان کہیں زیادہ خوش گوار جگہ ہوتی۔ 'گوگن نے آگھ ماری اور ٹی وی کی طرف معادا یہ پاکستان کہیں زیادہ خوش گوار جگہ ہوتی۔ 'گوگن نے آگھ ماری اور ٹی وی کی طرف

جزل اخر نے خود کو کچے زوی محموں کیا۔ وہ ایے کھیل لیے عرصے سے کھیل رہا تھا

اس لیے جانا تھا کہ اسے جزل فیا کا تختہ اُلنے کے لیے تحریری کا نزیک تو لیے گانیں۔
رحت تیرے کی، اسے تو زبانی یقین دہانی حاصل کرنے کی بھی توقع نہیں تھی۔ لیکن یقین طور پر وہ لوگ اسے اتنا تو جانے اور اُس پر اعتاد کرتے سے کہ اس کے کیے پر اثبات میں مربلا دیتے۔ 'جب تک آپ اُسے اُس انعام نہیں دیں گے وہ جنگ بندنیس کرنے کا جزل اخر نے اپنے مقذ سے پر زور دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اُس نے اددگرد دیکھا اور اُسے احساس ہوا کہ کی کوان کی بات چیت سے دور کی بھی دلی جی نہیں تھی۔
دیکھا اور اُسے احساس ہوا کہ کی کوان کی بات چیت سے دور کی بھی دلی تھی۔

'کون سا انعام؟' کُوگن اُس شورے زیادہ بلند آواز میں بولا۔' پکڑ اُسے جیک، پکڑائے۔'

'نوبیل امن انعام۔ افغانستان کو آزادی ولانے پر۔

' وہ تو سویڈن والے دیتے ہیں۔ ہم ایسے کا موں میں نہیں پڑتے۔ اور تم ان مغرور سویڈز کونبیں جانتے۔ وہ بیا انعام ایسے کی آ دمی کونبیں دینے کے جس کے۔۔' کو گن نے جزل ضیا کی مو چھوں کی نقل اُ تاری اور قبقبہ لگاتے ہوئے ایک بار پھر میلے وژن کی جانب سم تجہ ہو گیا۔



# م ٣٣٣ مِنْ أمول كاكيس

جزل اخر زیرِ نظر معالمے میں گوگن کی جانب سے دلچیں کے انتہائی فقدان کو ماحظہ کرسکتا تھا۔ اس نے اپنی جنگ جیت کی تھی اور وہ اس کا جشن منانا چاہتا تھا۔ جزل اخر جانتا تھا کہ امریکیوں کی توجہ کا دورانیہ کتنا مختصر ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جاسوی کے نازک فن میں اتنی می آبادگی بھی آبادگی ہی کی ایک صورت مجھی جاتی ہے۔ لیکن جزل اخر اس سے زیادہ واضح علامت و کیمنا چاہتا تھا۔ اس نے اچا تک کرے میں حشیش کی تیز بو سوسی میں ادرگرد دیکھا۔ کسی اور کواس کی پرواہ نیمن گلق تھی۔ وہ اب بھی جیک سورت میں ادرگرد دیکھا۔ کسی اور کواس کی پرواہ نیمن گلق تھی۔ وہ اب بھی جیک پر زور دینے میں مصروف تھے کہ وہ انجیس کی جا اور دھول چنا دے۔ جزل اخر نے نوٹ کیا کہ جس آدی نے گئے گؤا کی نشر آور بوٹ کیا کہ جس آدی نے آباب انڈیل کر دی تھی کوئا کی نشر آور بوٹ کیا کہ جن آدی ہے تھی کھڑا کی نشر آور بوٹ کیا کہ جن آدی ہے تھی کھڑا کی نشر آدر بوٹ کیا گئی اور گوگن کے جیجھے کھڑا کی نشر آور بوٹ کیا گئی اور گوگن نے جزل اخر کوآ کی مارتے ہوئے کہا۔ 'بی تھی ارکان کو آگو مارتے

جزل اخر ان کی طرف مُوا اور انھیں اپنی زرد رنگ کی کم زوری مسکراہٹ پیش کی۔ 'میں اس تمام الجھے کام ہے آگاہ بول جو انھوں نے کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے لڑے اب اصلی کام کرنے کے لیے تیار بول گے۔' جزل اختر نے بیٹن کے ہاتھ میں پکڑے نشر آ درسگریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

او فی ایل جینک دی گئیں کاغذی پلیٹوں ، آ دھ کھائے ہائ ڈاگ، اور چوڑی ہوئی بڈیوں کے درمیاں خالی لان میں چہل قدی کرنے لگا۔ وہ اس شامیانے کی طرف گیا جہاں اُس نے ونبے کی جلتی ہوئی جربی سوٹھی تھی۔

کا مل والے شامیانے کے اندر افغان شیف نے اپنی پکوائی تخلیق کا بچا تھی بار کی سے ملاحظ کیا۔ بار بی کو آگ کی انگارا ی جلتی را کھ پر آشھ ڈھانچے لکتے ہوئے تھے۔ وہ ان کی چھ بوٹیاں اپنے محمر اپنے اہل خانہ کے لیے لے جاتا چاہتا تھا کیکن اس کا چھوٹا سا چاتو بھی فم یوں پر سے چھوزیادہ بوٹیاں نہ آتار سکا۔'اوہ خدا۔' وہ اپنے کٹائی کے چاتو بیک

مین اور ایا۔ اس امریکی تو مؤروں کی طرح کھاتے ہیں۔

ا کو من کی تو جہ منظم تھی ۔ ایک طرف دوائ خستہ مالی پر توجہ دے رہا تھا جس سے رہے کہ میں گور رہی تھی اور دوسری جانب اس جنرل پر جو وہاں اپنے ہاتھوں میں نجانے میں ہے گائ بھڑے کی جبی جبیں بحرا تھا۔

میں سے گائ بھڑے کو دیکھ کر اپنا گائ بلند کیا، اور اس دوران اُس کی ایک آ تکھ ریڈ کو می کی کی رہی ہوں تکھ ریڈ کے رہے کہ کر اپنا گائ بلند کیا، اور اس دوران اُس کی ایک آ تکھ ریڈ کے رہے کہ کر ایک جو کہ کر اپنا جو بوکینیئرز کی دفاقی الاُس توڑ رہا تھا، جبکہ دوسری آ تکھ برا کھے کہ ایک کو ارثر بیک پر رہی جو بوکینیئرز کی دفاقی الاُس توڑ رہا تھا، جبکہ دوسری آ تکھ برا کو کہ کو کہ کو کہ اور اُس کے اُس کی ایک گائی ہوئے کے اور اُس کی ایک کا اور اُس کے کہ دوسری آ تکھ کے دلیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا دوسری آ تکھ کے دلیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا دوسری آ کھی کے دلیا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا دوسری کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

برن اخر جانتا تھا کہ اے اس کا جواب ل گیا تھا۔ وواس موقع کو ضائع نہیں کرنا پابنا تھا۔ اس نے اپنا گلاس بلند کیا اور اے ایک بار پھر ٹوگن کے گلاس سے تکرایا۔ جسم ہے۔ جا لو اُسے۔ اُس نے اپنے گلاس سے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور اچا تک اُس شروب کی بوائے اُتی نا گوار نہ گلی جتی پچھے سیکنڈ پہلے گلی تھی۔ اس کا ذائقہ کی تو تھا لیکن اُنا بھی نہیں جتنا وہ تمام عربجھتا رہا تھا کہ ہوگا۔

صوبیدار میجر فے شرے کو دیکھا، میرین فوجی کے چرے کو دیکھا اور بچھ گیا۔ 'ٹی؟ ہوسم؟' صوبیدار میجر نے یو چھا۔

نْ ؟ کارپورل لیسارڈ نے وُہرایا۔ میرے ساتھ زیادہ اُگریز مت بنوہ یہ لو کھنا کھائے'

میرین فوجی نے فرے پر سے چاندی کا ورق بنایا، ایک باث واگ باہر نکالا اور والی جانے واگ باہر نکالا اور والی جانے کو ہوا۔

صوبیدار میجر کچھ کچھ بھیتے ہوئے مسکرایا۔'ڈاگ؟ طال؟' کارپورل لیسارڈ کا صبر جواب دے رہا تھا۔'نہیں۔نہیں ڈاگ کا گوشت نہیں ہے۔



## ٣٣٦ ميخ آمون کاکيس

بین ہے۔' وو گائے کی آواز میں ڈکرایا اور چاتو سے گائے کی گرون کا ننے کی اواکاری کی۔ ' حلال؟' صوبیداری میجرنے ایک بار پھریو چھا۔

ایک چڑیا غلطی سے فلڈ لائٹ والے حصے میں آسمی اور اس نے ایسے زور زور سے چآنا شروع کر ویا جیسے وو اُن دونوں کے درمیان افہام وتفہیم کا خلا پُر کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کارپورل لیسارڈ کو اچا تک اپنے گھر کی یاد آسمی ۔

' یہ ایک بھین کے گوشت کا حکوا ہے جو بھین کے بریڈ میں ڈالا حمیا ہے۔ اگر ہم اس پر بھی متنق نمیں ہو سکتے تو میں یبال آخر کر کیا رہا ہوں؟' اُس نے ٹرے زمین پر بھیک دی اور گارڈ ہاؤس کی طرف واپس دوڑنا شروع کر دیا۔

نینسی رافیل نے اپنا سرائے سرحانے میں گاڑ دیا اور اپنے شوہر کے بستر پر آنے کا انتظار کرنے تگی۔' آیندہ ہمیں اپنے کاک ٹیل مینو پر ہی اصرار کرنا چاہیے۔'اس نے نینر کی وادی میں جانے سے پہلے کہا۔

جزل اخر جب سفیر کی قیام گاہ سے باہرنگل رہا تھا تو اے ایک بہت مضطرب میجر نے سلام کیا۔

'جزل نیا تم ہو گئے ہیں۔' میجر نے اُس کے کان میں کہا۔'کہیں بھی اُن کا کوئی بتا نہیں چل رہا۔'

# mer a

تہ خانے میں رات طویل ہے۔ میرے خواب میں ماؤ کی شکل والی ایک پوری فوق اپنی ماؤ کی شکل والی ایک پوری فوق اپنی ماؤ ٹو ہوں کو گذا گرول کے بیالوں کی طرح ہاتھوں میں اُٹھائے ماتی جلوس کی صورت رواں ہے۔ ان کے جونث سرخ وحامے ہے کی دیے گئے ہیں۔

دیوار میں لگی ہوئی اینٹ سرسراتی ہے۔

سکرٹری جنرل کا مجوت پہلے ہی سے اپنا کام کر رہا ہے، میں خود کو بتاتا ہوں۔ ' پچھ آرام کر لو۔' میں چلاتا ہوں۔ اینٹ مچر سے سرکتی ہے۔ میں بحوتوں سے نیس ڈرتا؛ میں اپنی زندگی میں کئی مجوت دیکھے چکا ہوں۔ وہ تمام یوں میری طرف لوٹے ہیں جیسے میں نے ان کے لیے میٹیم خانہ کھول رکھا ہو۔

میں این محینی نکال موں، اپنا منصوراخ پر رکھتا موں ادرمیڈیم پانچ کی آواز میں پاتا موں، ' ذرا سا سو جائ، سکرٹری جزل، ذرا سا سو جاؤ۔ انقلاب منح سک محمارا انتظار کرلے گا۔

ایک ہاتھ میرے چیرے کے نقق سجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انگیاں زم ہیں، ایک فرت کی انگلیاں۔ وہ مجھے ایک مڑا تزالفافہ دہتی ہے۔ اے ٹی نے اپنے تیل میں پایا۔' دہ بتاتی ہے۔' یہ میرانبیں۔ میں پڑھ نہیں عق۔ میں نے موجا شاید یہ تمحارے لیے ہو۔ کیا تم پڑھ کتے ہو؟'



# ٣٣٨ ميخ آمول كاكيس

میں لفانے کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ 'یباں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔' میں انتظاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہوں۔' یہ جگہ بالکل تاریک ہے۔ یباں ہم سبحرام کے اندھے ہیں۔' ایک لمحے کی خاموثی۔'یہ مرحوم کی طرف سے کوئی پیغام لگتا ہے۔ اسے رکھ لور میرا

ایک لیمے کی خاموثی۔ میر مرحوم کی طرف سے کوئی پیغام لگتا ہے۔ اسے رکھ لو۔ میرا خیال ہے کسی ند کسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ وہ میں تو نہیں ہو سکتی۔ سمسیں خود کو تیار رکھنا چاہے۔'

## mer 14

جزل فیانے نے محافظوں کے بغیر آدئ ہائی سے باہر نگنے کے لیے اپ الی سے مائیکل ما تگنے کا فیصلہ کیا، لیکن پہلے اے ایک شال کی ضرورت تھی۔ اے اس شال کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ باہر سردی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو چھپانا چاہتا تھا۔ آری ہائیں سے باہر نگلنے کے اس فیصلے کا سبب قرآن کی ایک آیت بی تھی۔ ایک عام آدی کی حیثیت سے باہر نگلنا اس کے دوست چاؤسٹسکو کا بھی آئیڈیا تھا۔

بيەمنھوبەالونى اورساز فى شخصيتوں كاليك خوش گوارامتزج تحا۔

وہ بریکیڈر ٹی ایم کے جنازے سے لوٹا تھا اور اس نے خود کو اپنی مطالعہ گاہ ش بند

کر لیا تھا اور اس چھوٹے سے چھوٹے سرکاری کام پر تو بجہ دینے سے بھی انکار کر دیا جو وہ

کوڈ ریڈ کا تھم دینے کے بعد کرتا آ رہا تھا۔ اس نے اس حادثے کی جاریہ تحقیقات سے

محملت اس فائل کے صفح الٹانے شروع کیے جو اسے جزل اخر نے بیجی تھی۔ فائل ک

سری میں جزل اخر کو اس بات پر مبارک باد دی گئی تھی کہ اس نے بریکیڈر ٹی ایم کی

انسوں ناک موت کو ٹی دی پر بہ راہ راست نشر نہیں کر دیا۔ ورنہ یہ آری کی چیشہ ورانہ

صلاحیت پرقوم کے اعتاد کو ایک برا جماکا ثابت ہوتا۔

جزل میا ایک ناگز برفعل کے ارتکاب سے خود کو روکنے کی کوشش میں رویا اور نان اسٹاپ دعا میں ہانگیں ،لیکن ایک عادی نشکی کی طرح اس نے اپنے ہاتھوں کو سبزمخل میں



٠ ١١ ١١ ميخ آمول كاكيس

لیٹی قرآن کی ایک جلد کی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے قرآن کی جلد کو تین مرتبہ تھا اور ارز تے ہوئے ہوئا۔

جب كآب مي حفزت يونس كى دعائے ، جس كا اسے ڈر تھا، ايك زيادہ مملى آيت سامنے آئى تو خوتی سے اس كے تھنے كيكيانے لگے۔ 'ونيا ميں نكل جاؤ، اسے ايمان والو\_\_\_'

اس كے آنوب سجين والى محرابث من تبديل ہو گئے۔ اس كى مقعد من ہونے والی تجلی بھی ووت عل محسوس بونے آلی: اس فے اپنی چینے کو کری کے کنارے پر رگزار تسكين ك اس عالم من اح كولائي جاؤر شسكوكي وه فيحت ياد آئي جو اس في ناوابية تحریک کی کانفرنس کے دوران ایک دوطرفد طاقات میں اسے کی تقی۔ بدان طاقاتوں میں ے ایک تھی جن میں ملکت کے مربرابان کے پاس بات چیت کے لیے کچونیس موتا اور جے مترجمین نیک خواہشات کے لیے چوڑے اور سے سیائے ترجے سے طول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں رہ نما دو ایے ملکوں سے آئے تھے جو ایک دومرے سے اتنے دور اور مختف تے کہ چاؤسسکو جزل ضیا سے دوطرفہ تحارت بر حانے کی بات مجی نبیں كرسكا تفا كيول كدرومانيداور ياكتان كدرميان تجارت موتى بى نبيس تحى ـ اورجزل فيا مسئلة عشير ير چاؤسسكوكوتمايت كي لي بجي نبيل كهدسكا قا كول كداس بات كي توقع نبین تھی کہ چاؤ سکو کو تشمیر کے بارے میں بدمجی معلوم ہوتا کہ وہ ہے کہاں، چہ جائے كه ات ال ك مسلة كالمجي علم موتا ليكن الى آدى ك معلق ايك حقيقت الى تقي جس ے جزل ضا کو محج معنوں میں دلچی تھی: چاؤسسکو چھلے چوہیں سال سے اقتدار میں قنا اور اقتدار میں اس جبنی طوالت اور شہرت رکھنے والے دیگر تھم رانوں کے برخلاف اے سكرفرى جزل بريزنيف بحى خوش آمديد كت تح اور صدر كسن بحى اور اس حال ال شما برطانية عظميٰ كي ملك نے سركا خطاب بھي ديا تحا۔

اور يبال دو فيردابية ملكول كي تنظيم من مجى موجود تعا، جب كداس كا ملك ال تنظيم

منخ آمول كاكس الهم

. .

كا زكن بك نبيس تعا- انحول في اس كى ملك كوم عركا درجة وديا تعاليكن جاؤ مسكو واضح المر يرجانا تعاكدوابت كي بواجاتا ب-

جنول ضیا ہر اس آدی ہے متاثر ہوتا اور اس کے بارے میں جبنس رکھتا تھا جو اس ہے زیادہ مدت تک کے لیے اقتدار میں رہنے میں کام یاب ہوا ہو۔ اس نے عالی اسٹی کے پرانے دھرانے تکم رانول میں ہے ان کا راز بو چھا تو تھا لیکن کی نے اسے وہ مشورہ نہیں دیا تھا جے وہ پاکستان میں استعال کرسکا۔ فیڈل کاسترونے اسے اپنے مشن سے سچا رہنے اور رم کے ساتھ بہت سا پانی چنے کا مشورہ دیا تھا۔ کم ال سنگ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اداس کر دینے والی فلموں سے پر بین کرے۔ ریگن نے نینسی کے کا تد سے پر بھیکی دیتے ہوئے کہا تھا، اچھے برتھے ڈے کارڈ۔ سعودی عرب کا شاہ عبدالعزیز زیادہ تر سے دیے ہوئے کہا تھا۔ کم ال مائد عبدالعزیز زیادہ تر سے برھے کہا تھا۔ کم ال مائد عبدالعزیز زیادہ تر سے برھے کہا تھا۔ کا مائد عبدالعزیز زیادہ تر سے برھے کہا تھا۔ کا مائد عبدالعزیز زیادہ تر سے برھے کہا تھا، ایکھے کیا معلوم؟ میرے ڈاکٹر سے بتا کر لو۔

بی ہے وہ ایک کامل اجنی تھا اس لیے وہ پاکٹ کامل اجنی تھا اس لیے وہ ایک کامل اجنی تھا اس لیے وہ اس سے دراہ راست سوال ہو چھاسکتا تھا۔

یہ طاقات میلا بلٹن کی تینتالیسویں منزل کے ایک چھوٹے سے کانفرنس روم میں بوئی۔ بھرے بھرے جسم کی مالک اور کاندھوں پر فیتے نگے سوٹ میں ملبوس چھیس سالہ مترجم خاتون اس وقت جیران روگئ جب جنزل ضیا نے خوش آمدیدی کلمات کو مختفر کیا اور کہا کہ وہ طاقات کے لیے ملے دس منفول کو حضرت والا جاہ سے امور مملکت جلانا سکھنے میں صرف کرنا چاہتا ہے۔ چاؤٹ مسکوکی ڈر کھولا نما مسکراہٹ پھیل گئ، اس نے مترجم کے میں صرف کرنا چاہتا ہے۔ چاؤٹ مسکوکی ڈر کھولا نما مسکراہٹ پھیل گئ، اس نے مترجم کے اور پر برایا: Noi voi tot Learn de la each alt'

چن ہنا جائے۔ چنل ضانے خیال کیا کہ چاؤٹسکو یہ کہدرہا تھا کہ جمیں روزانہ تازہ خون کا ایک پٹ چنا چاہے۔

'ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہے۔' مترجم نے ترجمہ کیا۔ 'آپ اسنے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے میں کیے کام یاب ہو سکے؟' منح آمول كاكيس ١٧٣٣

'Cum have tu conducere la spre stay in serviciu pentru such un timp indelungat?'

مترجم نے اپنی گود میں چڑے کا ایک فولڈر رکھتے ہوئے چاؤسسکو سے پی ٹھا۔ چاؤسسکو دو منٹ تک بول رہا، جس کے دوران وہ اپنی انگلیاں چنجاتا اور اپنی جنیلیوں کو کھول اور بند کرتا رہا اور بالآخر انھیں مترجم کے زانو تک لے کمیا۔ اس نے خود کو چڑے کے ایک فولڈر کو تھیکی دیتے ہوئے پایا۔

'رائے عامہ کے بادے میں محماری خفیہ ایجنسیاں مسیس جو کچھ بتاتی ہیں اس میں سے صرف دی فی صد پر تھین کرو۔ کنی یہ ب کدعوام کوتم سے محبت کرنی چاہیے یاتم سے خوف زدو ہوتا چاہیے؛ جس روز دوتم سے انتعلق ہوجا کی مے محمارا زوال شروع ہوجائے ۔ ویک

'فرت بیند مطوبات حاصل کرو۔ انھیں جیران کرو، ریستورانوں میں جاؤ،
اسپورٹس کے بچوں میں دکھائی دو۔ تمعارے ہاں فٹ بال ہوتی ہے؟ فٹ بال کے میچوں
میں جاؤ، رات کو چبل تدی کے لیے نکا کرو۔ سنو کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور پھر دو جو کچو
کتے ہیں اس میں سے بھی صرف دی فی صد پر یقین کرو کیوں کہ جب وہ تمحارے ساتھ
بول گے تو دہ بھی جوٹ پولیں گے۔ لیکن جب دہ تم سے مل چکیں گے تو تم سے مجت
کرتے پر مجبور بوں گے اور وہ دوسرے لوگوں کو بتا کی گے اور پھر وہ دوسرے بھی تم سے
کو بیت کرس گے۔

چاؤ مسکو کی گفتگو کے دوران جزل ضیا ہے تابی سے سر بلا رہا تھا، اور پھرائی نے
است قومی دن کی پریڈ میں مجمان خصوصی بننے کی دعوت دی، یہ جانے ہوئے کہ وہ بھی نہیں
آئے گا۔ دو جانے کے لیے آئے می رہا تھا کہ چاؤ مسکو نے مترجم کو چلا کر پچو کہا۔ جزل
ضیا مترجم کی طرف دالیں مڑا جس نے اب اپنا فولڈر کھول کر اے اپنی گود میں پھیلا لیا
تھا۔

اف بال کے می پر جانے سے پہلے یہ بات بھی بنا او کہ تحاری ہم کو جیتنا چاہے۔ جزل ضیا نے متذکرہ عوائی اجتاعات کی جگہوں میں سے کچو پر جانے کی کوشش کی بین جیسے ہی وہ وی آئی پی ایر یا سے نگل کر عام اوگوں میں گھنا بھا، اسے یہ احساس ہو جاتا کہ وہ کرائے پر حاصل کے ہوئے بچوم کے درمیان کھڑا ہے: ان کا جہنڈ یال بلاتا اور نے رفانا ریبرسل کی ہوئی ایک مشق لگتی۔ جب وہ ان کے قریب سے گزرتا تو ان میں نو تی سے بہت سے لوگ اکر سے جاتے اور وہ بتا سکتا تھا کہ وہ سول کپڑوں میں بلوس فوتی ہیں۔ بھی بھی وہ اس سے فرر سے ہوئے گئے، لیکن مچر وہ اپنے ایک طرف بریکی نو تی ایک میں بوجاتا کہ وہ بی کہتا ، بچوم کو دور رکھنے کے لیے اس کی کہنیاں استعمال کرتا اور اسے معلوم ہوجاتا کہ وہ لوگ اس سے نہیں ڈرر ب بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بریکی نیز ٹی ایم کی نظر میں نے آجا کیں۔ وہ کو گئی اس سے نہیں ڈرر ب بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بریکی نیز ٹی ایم کی نظر میں نے آجا کیں۔ وہ کرک کے بھی و کھنے کیا اور اسے معلوم ہوا کہ لوگ زیادہ رکھی کھیل میں رکھتے ہیں اور انسی سے نوف ذوہ ہونے کی زیادہ رکھی کھیل میں رکھتے ہیں اور انسی سے نوف ذوہ ہونے کی زیادہ رکھی کھیل میں رکھتے ہیں اور انسی سے نوف ذوہ ہونے کی زیادہ رکھیں میں سے میں اور انسیں۔

عشا کی نماز کے بعد اپنی مطالعہ گاہ کو جانے کے بجائے وہ اپنی خواب گاہ کی طرف کم اپنی جہاں خاتون اوّل ایک کری پر جیٹی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو ایک کہانی پڑھ کر سنارہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیا، بیٹھ کیا اور خاتون اوّل کی جانب سے کہانی ختم کر لینے کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والی مہم کے امکانات کے سب اس کا ول زور زور سے وحوک رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایے ویکھا جیسے وہ کی دور دراز جنگ کے لیے رخصت ہورہا ہے جس سے شاید وہ واپس آئے یا ندآئے۔

'کیا میں ایک ثال لے سکتا ہوں؟' 'کون می والی؟'

م م م م م م م ي آمون كاكيس

اے تو ڈنچ تھی کہ دواہے یہ کہے گی کہ اے شال کی ضرورت کیوں چیش آئی۔اے امیرتھی کہ دواپنے مشن پر جانے ہے پہلے کم اذکم ایک انسان کو بتا سکے گا،گر اس نے نقط اتنا ہی کہا،کون می دالی؟

' مجتنی پرانی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔' جزل نے لیج کو پُر اُسرار بناتے ہوئے کہا۔ وو ڈرینگ روم گئی اور اس کے لیے میرون رنگ کی ایک شال لے آئی جس کے کناروں پر مبین کڑھائی تھی۔اس نے اس سے اب بھی نہ پوچھا کہ اسے اس کی ضرورت کیوں آپردی تھی۔

جزل ضیانے اپنی مجم شروع ہونے سے پہلے ہی خود کو ذلیل ہوتے ہوئے محسوں کیا، اپنی بین کو گلے لگا یادر باہر جانے لگا۔

'شال گندی مت کر دینا۔'خاتون اوّل نے کہا۔' یہ میری ماں کی شال ہے۔'
جزل ضیا ایک لیح کے لیے رکا اور اس نے سوچا کہ شاید اسے اپنی بیوی کو اعتاد
میں لے بی لینا چاہیے، لیکن اس نے اپنی کتاب دوبارہ اُٹھا کی تھی اور اس کی طرف دیکھے
بغیر اس سے بوچھا۔' کیا وہ خلیفہ عمر شحے جو عام آدمی کا مبروپ مجمر کر رات کو باہر نکا ا کرتے تھے تاکہ دکھے کیس کہ ان کی رہایا امن چین سے رہ رہی ہے؟'

جزل ضیانے اپنا سر ہلایا۔ خاتونِ اوّل کو تاریخ کا واقعی بتا ہے، اس نے سوچا۔ اگراہے خلیفہ عمر ثانی کہہ کر یاد کیا جائے تو اے افسوں نہیں ہوگا۔

کیا آئی نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سوتا ہے تو ان کی نجات نبیں ہوگی؟'

> 'جی۔' جزل نسانے کہا۔ اس کی مونچھ نے ذرا سارتص کیا۔ جھے میں میں میں میں کہا۔

' بھی جاری اسابی جمبور بیکو دیکھنا چاہیے۔اس ملک کو ہوں تاک مجنے چلا رہے ہیں۔' جزل ضیا کا دل ڈوب ملیا، اس کی مونچھ لنگ گئی لیکن اس نے وہ آیت ڈہرائی جس نے اسے آگے بڑھ کر دنیا میں نکلنے کی تلقین کی تھی اور وہ ایک تازہ عزم کے ساتھ ہیر پڑتا

مرے ہے اہراکل کیا۔

اس نے اپنے مالی سے 'بو تھا کہ کیا وہ اس کی سائیل لے سکتا ہے، اور مالی نے سے

پر چھے بغیر اسے سائیکل تھا دی کہ اسے اس کی ضرورت کیوں آن پڑی تھی۔ جب وہ

عارت کے اقامتی جھے سے باہر نکا تو دروازے پر تعینات دو کمانڈوز نے اسے سلیوٹ کیا

اور اس کے پیچے چلنا شروع کر دیا۔ اس نے انھیں کہا کہ وہ دروازے پر بی اس کا اقتقار

سری وہ ابنی ٹاگوں کی ایمسرسائز کرنے جا رہا ہے۔

پھراس نے شال اپنے سراور چیرے کے گرد کس کر باعد ہے لی، اور اس کی آتھ میں اور اس کی آتھ میں اور اس کی آتھ میں اور ہاتھا ہی کھلے رہ گئے۔ وہ سائیکل پر چڑھا اور پیڈل مارنے شروع کر دیے۔ پہلے کچھ میٹر تک سائیکل غیر مستکام کی رہی، وہ بائیس گئی اور پھر دائیس، لیکن مجراس نے توازن پالیا اور وہ آہتہ آہتہ پیڈل مارتا اے سڑک کی ایک جانب لے جلا۔

جب اس کی سائیل آرمی ہاؤس کے گیٹ تک پیٹی تو اے دوسرے خیال آنے گئے۔ شاید جھے دالیس بطے جانا چاہے۔ شاید جھے بر گینرز ٹی ایم کو بتانا چاہے اور وہ اپنے کچے آومیوں کوسول کیڑوں جس بھیج جے جیجے جیجے جیجے آئیں۔ پھر برگینرز ٹی ایم کا پرچم میں لپٹا ہوا تابوت اس کی نگاہوں کے سائے آیا اور اس کی سائیل لڑکڑا کر روگی۔ جزل ضیا اب تک کوئی فیصلنیس کر پایا تھا کہ اس کی سائیل آرمی ہاؤس کے گیٹ پرسنتری کی بوسٹ پر جا پیٹی اور گیٹ کھول دیا گیا۔ اس نے سائیل آ ہوت کی اور گیر دائیس دیکھی اور گیٹ کھول کے گا۔ اس نے سائیل آ ہوت کی باکس اور بھر دائیس دیکھی اور گیٹ کھول دیا گیا۔ اس نے سائیل آ ہوت کی باکس اور بھر دائیس دیکھی اور گیٹ کھول دیا گیا۔ اس نے سائیل آ ٹر وہ کرنے کیا لگا جہ اس متو قع سوال پر وہ کوئی بہنا سوچ بی رہا تھا کہ سنتری کی بوسٹ سے جنا تی بوئی ایک آ اور آئی۔

'گھر جانے کا جی نہیں چاہ رہا، ہلا ہے؟ جوروے ڈرتا ہے کیا؟' اس نے سنتری کی پوسٹ کی جانب دیکھا، لیکن اے کوئی فخض نظر نہیں آیا۔ اس کے بیروں نے پیڈل زور زور سے چلانے شروع کر دیے۔ اس کے بیچیے جی گیٹ بند ہو

### ٢٣٦ ميخ آمول کاکيس

گیا۔ اس خیال نے اس میں نی توانائی مجر دی کہ اس کا مبروپ کام دکھا رہا تھا۔ اس کے شکوک رفع ہو گئے، اس نے سائیکل کی گذی سے اپنی چینے اٹھائی اور زیادہ زور وشور سے پیڈل مارنے لگا اور اس کی آئکسیں اس کا وش اور اس کے جذبے کے سبب نم ہونے لگیس شاہ راہ آئمین کی طرف جانے والے چوراہے پر اس نے ایک سرخ سکنل پر انظار کیا، اگر چہ اس وقت وہاں ایک مجی گاڑی نظر نیس آ رہی تھی۔ بی کافی وقت تک کے لیے سرخ اگر جہ اور اس کے مبز ہونے کی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ اس نے بائمی اور وائمی دیکھا اور اس کے بار مجر بائمی اور وائمی دیکھا اور

شاہ راہ مکتل طور پر ویران تھی، کوئی فض، کوئی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ یہ آٹھ لین کی سزک ٹریفک کے لیے نہیں بنائی گئی تھی ہوشہر کے اس حقے میں دن کے اوقات میں بھی خال خال می ہوتا تھا، بلکہ یہ تو قومی دن کی سالانہ پریڈ پر بھاری توپ خانے اور نیکوں کو گزارنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ شاہ راہ سہ پہر کی بارش کے سبب ابھی کک گیلی تھی اور اسٹریٹ لکش کے بیٹی پلی چیک رہی تھی۔ اسے گھیرے میں لینے والی پہاڑیاں اسٹریٹ لکش کے نیچے بیٹی پلی چیک رہی تھی۔ اسے گھیرے میں لینے والی پہاڑیاں خاموش اور سنجیدہ کھڑی تھیں؛ جزل فیا آ ہمتگی سے سائیکل چلاتا گیا۔ اس کی ناگلیں، جواتی ترکت کی عادی نہیں تھیں، درد کرنے گئی تھیں۔ پہلے تو وہ سڑک کے کنارے کنارے سیوط چیلا گیا، مجر درمیان میں جو لیا اور سائیکل کو زگ زیگ چلانا شروع کر دیا۔ اگر پہاڑیوں پر سے کوئی آدمی اسے و کھے لیتا تو اسے شال میں لپٹا جوا ایک ایسا بوڑھا نظر آتا جواپنی سائیکل پرلؤ کھڑا رہا تھا۔ وہ لوگ بہی بجھتے کہ بوڑھا آرمی ہاؤس میں تمام دن سخت محت من سنگیں پرلؤ کھڑا رہا تھا۔ وہ لوگ بہی بجھتے کہ بوڑھا آرمی ہاؤس میں تمام دن سخت محت کے بعداب خالیا بہت تھی چکا ہے۔

جب اس نے کی شخص کو دیکھے بغیر آوجے میل کا فاصلہ طے کر لیا تو ایک جرت انگیز احماس اس کے اندر گھر بنانے لگا: کیا عجب کہ وہ ایک ایسے ملک پر حکومت کر رہاہو جبال کوئی بستا بی نہ ہو؟ کیا عجب کہ یہ کوئی مجوتوں کا ملک ہو؟ کیا عجب کہ یہاں واقعی ممل کوئی موجود ہی نہ ہو؟ کیا عجب کہ مردم شاری سے سامنے آنے والے اعداد وشار جو یہ کتج

منے آموں کا کیس کے اس

9

سے کہ مک میں تیرہ کروڑ لوگ رہتے ہیں، جن میں سے باون فی صد عورتیں، اڑتالیس فی صد مرد اور نانوے فی صد مسلمان ہیں، فقط اس کی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نور شاہ کی کارشانی ہوں۔ کیا مجب کہ سب لوگ کہیں اور ٹوج کر گئے ہوں اور وہ ایک ایسے ملک پر حکومت کر رہا ہو جہاں اس کی فوج، اس کی نوکر شاہی اور اس کے عافظوں کے مااوہ کو کی رہتا ہی نہ ہو؟ اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ اس بات پر مسرور تھا کہ اگر کو فخص سائیکل پر جیشا ایک عام آ دمی ہوتو اس کے ذہن میں کیسی کیسی سازی تھیوریاں آ سے ہی ہوتا ہی خوائی میں ترکت ہوئی اور ایک آ واز آ کے اور ایک آ واز ایک آ واز ایل آ واز کی جو بھی لائٹ کے بغیر؟ تھارا کیا خیال ہے اس پر چھارے با کی مرک ہے؟ محارا کیا خیال ہے تھارے بالے کی سازی خیال ہے کہارے بالے کی سرک ہے کیا؟ '

جزل نیانے بریک لگانے کے بجائے اپنی ایر یاں سڑک سے اگا کی اور اس کی سائیل لڑکھراتی ہوئی رکی۔ جہاڑی کے بیچھ سے ایک فخص نمودار جواجو پرانی می بھوری شال میں لیٹا جوا تھا۔ اس شال کے نیچے جزل نیا کو اپنے ملک کے پہلس والوں کی ٹو پی اور من نظر آری تھی۔

ا سائیل سے یعی اترو، چاچا جی ۔ کیا خیال ہے تمحارا، بیڈ لائٹ کے بغیرتم جاکبال رہے ہو؟'

پولیس کانشیل جزل کی سائیل کے میٹدل کو ایسے پکڑ لیتا ہے جیسے وہ پیڈل مارکر
اے بھگا لے جانے والا تھا۔ جزل میا اپنے گردکس کر بندھی جوئی شال کے باعث
لاکھڑاتے ہوئے سائیکل سے نیچ اترا۔ اس کا سرا بنی بی رعایا میں سے ایک شخص سے
اس پہلی ملاقات پر حجتس اور مسرت سے سرشار ہوا جا رہا تھا جس میں اسے اس شخص سے
علاحدہ کرنے کے لیے سیکیورٹی کا کوئی حصار تھا اور نہ اس شخص کی جانب کوئی بندوت نشانہ
باخدھے ہوئے تھی جس سے وہ بات کر رہا تھا۔

شاہ راوآ کین کے فٹ پاتھ پر ایک تھے ماندے بوڑھے پولیس کانٹیل کی چھم

#### ٨ ٣ ٣ ميخ آمول كاكيس

گراں تلے جزل منیا کو اس بات کا حقیق مطلب پتا جلا جو اسے بوڑھے ڈریکولائے کی تھی۔ جزل منیا کو احساس ہوا کہ چاؤسسکو کی تھیجت میں ایک استعادہ مجی تھیا ہوا تم جس کا مطلب اس ایڈ ونچر سے بہلے اسے معلوم نہیں تھا۔ جمہوریت کیا ہے؟ اس کی دون کیا ہے؟ آس کی دون کیا ہے؟ آپ این خوام سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور بول مزید طاقت ور ہوجاتے ہیں اور جزل منیا اس لمحے بک کر دہا تھا۔ اسلام آباد کو گھیرے میں لینے والی خاموش پہاڑیوں کی زکا ہوں سے ایک جب تدیم رہم انجام پا رہی تھی: ایک حاکم اور اس کی دخایا میں ہے ایک جب تعدیم رہم انجام پا رہی تھی: ایک حاکم اور اس کی دخایا میں سے ایک مخت اپنے تعلقات کو ویجیدہ بنانے والی توکرشاہی کے بغیر، اور اپنی ما تا سے کہ درے تھے۔

'کان کر او ' پولیس والے نے کہا، اور اس دوران اس نے اپنے کان کے پیچے کے سریٹ نگالا اور این شال کے پیچے سے سریٹ نگالا اور اپنی شال کے پیچے سے لائٹر نموداد کیا۔ اس نے سریٹ جایا تو اون ایک تفایش مٹی کا تیل جلنے کی بو پیمیل گئی۔ جزل ضیانے فٹ پاتھ پر سائنگل کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن بولیس والے نے اسے ایک کیک لگائی اور سائنگل فٹ پاتھ برادیکر چلی گئی اور بحروھم سے گرگئی۔

جزل ضیائے شال سے اپنے ہاتھ باہر نکا لے اور اپنے کان کر لیے۔ یہ گذا گورش کا ایک سبق تو تحالیان پُر لیے۔ یہ گذا گورش کا ایک سبق تو تحالیان پُر لطف بھی جابت ہور ہا تھا۔ وہ ابھی سے رہا تھا: اس ملک کو چانے کے لیے جھے جتی بصیرت چاہے وہ میں نے اسلام آباد میں آدھی رات کو ایک خالی سزک پر اپنی ڈیوٹی دینے والے اسکیا پولیس کانشیبل سے سکھ لی۔۔۔

'ایے نیس۔' پیس والے نے مایوی سے اپنا سر ہلایا۔' مرغا۔ مرغا بنو۔ کُلُو۔' جنرل ضیائے سوچا کہ وقت آ عمیا تھا کہ اسے اپنا تعارف کرا دے لیکن کا شیبل نے اسے اس کا چہو ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے شال سے ڈھکا جوا اس کا سر کچڑا اور شال نیچ کر دی۔

من آمول كاكس ١٩٣٩

اب یہ بہاند مت کرنا کر شعیس بتا ی نہیں کیے بنتے ہیں مرفا۔
جزل ضیا جانا تھا کد مرفا کیے بنتے ہیں، لیکن آخری مرجہ نصف صدی پہلے اسکول

ہیں مرفا بنا تھا اور اس خیال نے اے جران کر دیا کہ لوگ اب بھی یہ بچکانہ سزا دیتے

ہیں۔ اس کی کم جیکنے ہے افکار کر رہی تھی لیکن کا شیبل اس کا سرینچ کو دہا تا گیا جب تک

وو اس کے مخفول کو نہ چھو گیا؛ جزل ضیا نے بچکیاتے ہوئے اپنے دونوں باتھ ابنی

انگوں کے درمیان ہے گزارے اور اپنے کا نول تک باتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اس

کی کم کنگریٹ کا کوئی بلاک بن چی تھی اور جیک بی نہیں رہی تھی، اس کے جم کے بوجھ

کی کم کنگریٹ کا کوئی بلاک بن چی تھی اور اے محسوں ہوا کہ دوگر جائے گا اور لڑھکنی کھا جائے

انگیل نے بیجے بی اس کے سرے اپنا باتھ بٹایا اس نے اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔

کا کا نشیبل نے باتھ کی جگہ اب اس کی گردن پر اپنا چیررکھ دیا۔ جزل ضیا اپنا سرینچ بی

مي جزل ميا الحق مول ي

وحوال کانشیل کے حلق سے حکرایا اور اسے کھانی کا دورہ سا پڑ گیا جو بعد میں ہنمی کا درہ ثابت ہوا۔

'کیا اس غریب توم کے لیے ایک جزل نیا کافی نہیں ہے؟ کیا ہمیں اب بھی تم بیسے پاگلوں کی ضرورت ہے کہ وہ آ دھی رات کو جزل نیا ہے گھوشتے کچریں؟' جنل نیاں نیا ہے جہ رہے شال محسد و کہ مطابی اس تو تُجو میں کانشیل ہیں

جزل نیانے اپنے چرے سے شال محسیت کر بٹائی، اس توقع میں کہ کانشیل اس کے چرے کی ایک جمک دکھ لے گا۔

'عالم پناو' کانشیل نے کہا،'آپ تو بہت مصروف آدی ہوں گے۔آپ کوتو بہت جلدی ہوگ کہ واپس آری ہاؤس میں جلا کہ ایک جلائی ہوگ کہ واپس آری ہاؤس میں جاکر اس ملک کی باگ ڈورسنجال لیں۔ جھے ایک لطیف ساؤ تو میں تسمیس چھوڑ دوں گا۔ کیا اپنی زندگی میں تسمیس اتنا رقم دل پولیس والا پہلے کہی ملا ہے؟ چلو مجھے جزل ضیا کے بارے میں کوئی لطیف ساؤ۔'

1

۳۵۰ پئے آموں کیس

یہ تو آسان تھا، جزل نیا نے سوچا۔ اس نے اپنے باوے میں اطیفے سا کر بہت مے می نیوں کو تفریح بہنچائی تھی۔

اس نے اپنا گلا محکارا اور شروع کیا۔ 'خاتونِ اوّل نے اپنے بیڈ روم میں جزل نیا کو کیوں نیس واخل ہونے دیا؟'

اب براس مت كرو كانفيل فى كباكد اليطيفة توسب كوآتا بداورية و الميند بي الطيفة توسب كوآتا بداورية و الميند بي مجمونيس يوتوال من الميند بي كبدو كد جزل ضيا كانا دجال ب، اور من تسيس جاف دول كا-

جزل نیانے یہ پہلے بھی نہیں سنا تھا۔ بھارتی پروپیگیٹرا لگتا ہے، اس نے سوچااور اس نے اپنی آگھوں کے بچوٹے تین مرتبہ کولے اور بند کیے تاکہ اس تھم کا مجرے جائزہ لے اپنی آگھوں کے بچوٹے تین مرتبہ کولے اور بند کیے تاکہ اس تھم کا مجرے بوئے کیوں کے لیے اس کی بائیں آگھ نے بچلیں والے کے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے کیوں کے جوتے ویکھی، اور اس کی وائیں آگھ نے شاہ راوآ ئین پر مینڈک کے ایک بچ کا تعاقب کیا۔ لیکن اس کی کمر اے مارے ڈالی تھی، وہ اپنی ریڑھ کی فجری سیدھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بلکی کی آواز میں سرگوشی کی: مجزل ضیا ایک۔۔۔'

اس نے ایک فاصلے سے سائران کی آواز بلند ہوتی سی، وہی سائران جواس کے صدارتی قافلے کے بیرونی جانب کی گاڑیوں سے بجائے جاتے تھے۔ ایک لمح کے لیے اس نے سوچا کہ جب وہ باہراس تا ہجار پولیس والے سے باتیں کر رہا تھا تو اس ووران کی اور نے آری ہاؤس پر قبضہ نہ کرلیا ہو۔

' بھے لگتا ہے تحارا ول نیس لگ رہا۔ بی اس سڑک پر جے بھی روکتا ہوں اس پر یمی چیز آزباتا ہوں اور قسم سے بھے کی نے مایوس نیس کیا۔ یہ واحد سزا ہے جے وہ سب پند کرتے ہیں۔'

ب المسلم المسلم

بالنبل الع محيثا موا جماري كي يحي لي كيا-

ہ ملی والا کانا آ رہا ہے۔ پہلے میں اس سے نف اول۔ پھر جاری کمی بات چیت رہی ، کانشیبل نے اپنی شال اتارتے اور اسے جزل ضا پر پھیکتے ہوئے کہا۔

کانشیل مؤک کے کنارے ہوشیار پوزیشن میں کھوا رہا اور جب تافلہ چکیلی روشنیوں اور روتے ہوئے سائزنوں کے ساتھ وہاں سے تیزی سے گزرا تو اس نے اسے لیوٹ کیا۔ قافلے میں ایک سیاہ مرسڈیز تھی جس کے پیچے کھی ججت والی دو جیسی تھیں، جن میں الرٹ کمانڈوز کی ٹیمیں سوار تھیں جن کی بندوقیں سوک کے کنارے کی جانب تھیں۔ جب کانشیل جزل نیا ہے اس کی رہائی کی بابت گفت وشنید دوبارہ شروئ کرنے تھیں۔ جب کانشیل جزل نیا ہے اس کی رہائی کی بابت گفت وشنید دوبارہ شروئ کرنے کے واپس مزا تو اس نے قافلے کو پوری رفار سے بیچے آتے ہوئے سنا؛ سائرن کے لیے واپس مزا تو اس دے ہوئے بی طرح فاسوش ہو گئے جے نیندآ گئی ہو۔ اس کے پہلے کہ کانشیل کے پاس یہ بیچنے کا وقت ہوتا کہ وہ کیا کہ رہا تھا، کمانڈوز اپنی کیاشکونوں اور سرج لائش کے ساتھ اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ شلوار تیں میں کیا شون اس کی سر پر آن کھڑے ہوئے۔ شلوار تیں میں اور تھا، سائیکل کی طرف اشارہ کیا اور پرسکون افراد میں اور وہ لے کر گئے تھے۔'

آری ہاؤی کی جانب واپس کے مختر سفریں جزل نیا مرسیڈیز کی بچھلی نشست پر بیٹا یہ تاثر دیتا رہا جیسے جزل اختر وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے شال کس کر اپنے گرد باندھ کی اور کسی ایسے آدی کی طرح سر میہوڑائے بیٹے گیا جو ابھی ابھی کسی بہت برے خواب کو دیکھ کر جاگا ہو۔

لیکن دل بی دل میں اے معلوم تھا کہ اے کرنا کیا تھا۔ جزل اختر نے اپٹی ٹیچوں اور تمام تر جاسوسوں کے باوجود اے بیٹیں بتایا تھا کہ اس کے ملک کے تیرہ کروڑ لوگ اس کے بارے میں حقیقاً کیا سوچتے تھے۔ اس نے تو اے سچائی کا دس فی صد بھی ٹیس بتایا تھا۔ اس نے جزل اختر کی جاب نہیں دیکھا لیکن کار میں پھیلی بوئی بُوے وہ بتا سکتا

٣٥٢ مينة آمول كاكيس

تھا کہ دو امریکی سفیر کی پارٹی میں وصل کی بوتلیں چڑھا تا رہا تھا۔ آگے کیا کرے گاری سزر کا گوشت کھائے گا؟ اپنے مجانی کا ماس کھائے گا؟

مورہ وسے سے احت ہوئے ہوئے وہ پہلی مرتبہ گویا ہوا۔ 'پولیس والے کو مچوڑ دو۔'ال نے گاڑی ہے اتر تے ہوئے وہ پہلی مرتبہ گویا ہوا۔ 'پولیس والے کی بھی یقین نہیں کرے گا کہا، اس یقین کے ساتھ کہ کانشیبل کی مجیب و خریب کہانی پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا 'ووصرف اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔'

جزل فیا سیدها اپنی مطالعہ گاہ میں گیا، اپ اشینوگرافر کوطلب کیا اور تعیناتی کے دو
خطوط الما کرائے۔ پھر اس نے فون اُٹھایا اور لمفری آپریشنز کے انجاری آیک لیفٹینٹ جزل
کو کال کی۔ آدمی رات کے وقت اسے فیند سے اُٹھانے پر تا ویر اس سے معافیاں ما گئے
کے بعد اس نے لیفٹینٹ جزل سے کہا کہ وہ جزل اختر کی جگہ اسپنے فرائف سنجال لے۔
' میری خوابش ہے کہ آپ ابھی چاری کے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مشوک
افراد کے بارے میں تمام فاکمٹیں بذات خود ملاحظہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ جزل اختر جو
تفقیقی مراکز چلاتے رہے جیں ان میں سے جرایک کا آپ دورہ کریں اور میں چاہتا ہوں
کہ ترون اور میں چاہتا ہوں

اس دوران جب جزل بگ جزل اخرے چارج لینے کے لیے نکل رہا تھا، جزل ضانے رات کی آخری شلے فون کال کی۔

'جی، سر۔' جزل اخر جاگ رہا تھا اور جزل ضیا کی جانب سے شکریے کی ایک کال کا انتظار کر رہا تھا۔

'شکرید اخر۔' جزل نیانے کہا۔ میرے پاس شکریدادا کرنے کے لیے الفاظ نیمی بیا۔ میرے بان بیائی ہو۔'

'يه ميرا فرض تحا، سر\_'

' میں نے تمعیں پردموٹ کرنے کا فیملہ کیا ہے۔فور اسٹار۔' جزل اخر جو کچوین رہا تھا اس پر اسے بھین نہیں آیا۔ کیا جزل منیا بڑگ فون<sup>ع کے</sup>

مينة أمول كاكيس ٣٥٣

1

مربراہ کی دیشیت سے اپنا عہدہ چھوڑ دے گا؟ کیا جزل نیا ریٹائر بورہا تھا اور مکنہ جا رہا نیا؟ جزل اختر کو مزید جاننے کے لیے انتظار نبیس کرنا پڑا۔ میں نے آپ کو جوائن چینس آف اسٹاف ممیٹی کا چیئر میں تعینات کر دیا ہے۔ یوں ایک طریقے سے میں نے تسمیس اپنا میں ہیں بنا دیا ہے۔۔۔'

جزل اخر فے ملتجانہ آواز میں ماخلت کی کوشش کی۔ اس ایجنی میں میرا کام اسی ختم نہیں ہوا۔ اس کی ماری چینے بیچے روسیوں سے باتی کررہے ہیں۔۔ ا

بیوروکریک فراغت کی ایک شان دار زندگی اس کی آتھوں میں پجر کر رو گئی۔ اس کے تمین ایڈ چونٹ جول گے، فضائیہ بحری اور بزی فوق میں سے ایک ایک ایک ایک ایک اس تین اس ان تینوں اداروں میں سے کی پر بھی اختیار نہیں بوگا۔ اس کا اپنا پر تیم بردار کا نوائے بوگا لیکن اسے بزی فوق کے افران کے لیے ایک اور پاؤسٹل اسکیم کا افتاق کرنے کے طاوہ کہیں اور جانا نہیں بوگا۔ اسے تیمری دنیا کے ہر ملک کے ہر دوسرے درج کے علاوہ کہیں اور جانا نہیں بوگا۔ اسے تیمری دنیا کے ہر ملک کے ہر دوسرے درج کے معزز معمان کے لیے ہر دوسرے دن کھڑی کی جانے والی استقبالی تظار میں سب سے معزز معمان کے لیے ہر دوسرے دن کھڑی چانے والی استقبالی تظار میں سب سے مربرای کرتے ہوئے ویک بیشنا ہوگا جو اتنا ہی اعزازی تھاجتی کی لاتے ہوئے مرغ کی کلفی۔ مربرای کرتے ہوئے مرغ کی کلفی۔ اپنے زندگی ہے، اختر، کام چلی رہے گا۔ میں نے فی الحال جزل بیگ کو چارج سنجالنے کے لیے کہدریا ہے۔ '

' میں گزارش کروں گا کہ بینڈ ادور ذرا طریقے ہے ہو جائے۔۔' جزل اختر نے اپنے سیف ہاؤسز، اپنی میس، اپنے جاسوسوں کے جال پر ہاتھ جمائے رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ ہروہ شے جو اے طاقت دیتی تھی اب اس سے لی جا رہی تھی ادر اسے ایک پنجرے کے چیچے کھڑا کیا جا رہا تھا ، ایک سنبری پنجرا، لیکن بہرحال ایک پنجرا۔

'آپ نے اے کمایا ہے، اخر۔' جزل نیانے کبا۔' آپ نے صحیح معنوں میں اپنا پوتھا اسٹار کمایا ہے۔'

# mer L

قلعے کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہمیں لے جانے والی جیپ سیکیورٹی کے حصاروں کے درمیان سے گزرتی چلی جاتی ہے، سلیوٹ پیش اور قبول کیے جاتے ہیں۔ جب ڈرائیور ریڈیو لگانے کے لیے میری اجازت طلب کرتا ہے تبھی مجھ پر اپنی نئی زندگی کے حقائق منتشف ہوتے ہیں: اب میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، ہم آزاد ہیں اور اکیڈی میں پھر سے رپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہفتے کی چھٹی کا اجازت نامہ ہے۔ اگر عقابوں کا نشمن کا اختام یہی ہوتا تو ہم اپنی نشستوں پر پٹھٹے لگا رہے ہوتے ،ہم نے سگار سلگائے ہوئے ہوتے اور ہم کسی سے سنائے نازی لطفے پر تبھیے لگا رہ ہوتے ،ہم نے سگار سلگائے ہوئے ہوتے اور ہم کسی سے سنائے نازی لطفے پر تبھیے لگا رہے ہوتے ۔لیکن ہم خاموش ہیں؛ ناکام قاتلوں کی ایک جوڑی، جے ای شخص نے معاموش ہیں؛ ناکام قاتلوں کی ایک جوڑی، جے ای شخص نے معاموش ہونے کے قابل بھی نہیں فری سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کے قابل بھی نہیں ڈانٹ بلاکر گھر بھیج دیا گیا تھا؛ جنھیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کے قابل بھی نہیں گانا تھا۔

ہمارے چہرے اگلا سنگ میل دیکھنے کے لیے، بہت زیادہ گرم ہو چکے ہوئے رکشوں کے ایگزاسٹ سے نکلتے ہوئے دعویمی کا جائزہ لینے کے لیے، اور شاخت کے قابل چیزوں کو کی گھنے کے لیے، اور شاخت کے قابل چیزوں کو دیکھنے کے لیے جوئے ہیں۔ دنیا کو ہم ان بچوں کی طرح مرد کی کھنے کے لیے جیپ کی کھڑکیوں کے ساتھ چکے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ہم ان بچوں کی طرح دکھے دے ہیں جو پہلی مرتبہ دیمی علاقوں کے سفر کو نکلے ہوں؛ فاکی کور والی نشست ہماری

٣٥٦ ميخ آمول كاكيس

اجماعی خام خیالیوں کی طویل فہرست کی طرح ہمارے درمیاں پھیلی ہوئی ہے۔

کیا تصییں کچھ در دتونیمیں ہورہا؟ گفتگو کی شروعات کے لیے میری کوشش کم زورلیکن برجت ہے۔ میں بولنے ہوئے بھی باہر دیکھ رہا ہوں۔ جزل منیا کی تصویر والا ایک بل بور ہ جمیں ایک محفوظ سنر کی وعا ویتا ہے۔

نبیں، کیا تسمیں ؟ جب میں مچھر مار اپرے اور برنول نامی جلنے سے بچاؤ کے تیل کی بو پھیلی ہوئی ہے جو انھوں نے نمبید کے سر پر لگایا تھا۔

ہماری رہائی کی ضبع قلعہ ترکت وقتل کے ایک دورے کی طرح بیدار ہوا تھا۔ مالیوں کی ایک ٹیم اپنے چھوکؤؤں کے ساتھ اِدھراُدھر دوڑ رہی تھی، سلنج کمانڈوشیش کل کی چھوں پر پوزیشنیں سنجال رہے تھے۔ ایک سہ ستارہ جرنیل کا کارواں پچیلے ہوئے لان کے درمیان واقع صحن میں بریک لگا کر رک گیا تھا۔

ہمارے نجات دہندہ نے رہے بین کا چشہ پہنا ہوا ہے اور جب ہم اس کے ساخ آتے ہیں تو وہ اے چہرے سے نیس ہٹاتا۔ میجرکیانی اور اس کے اصلاح شدہ فنڈے کہیں دکھائی نیس دے رہے۔ جزل بیگ ایک ایے فخض کی طرح بات کرتا ہے محصد نے قدرت نے میک اوور کرنے کے لیے ختب کیا ہو۔ اس کے ہاں ہر شے تاب دار، نئ اور اسری شدہ ہے: اس کے جمبر ہاتھ نئ شروعات کی بچار ہیں۔

'میرا جباز انتظار کر رہا ہے۔'ووایک کرٹل سے کہتا ہے جواس جگد کا نیا انجاری لگنا ہے، اور جس کے سینے پر اتنے میڈل جی جینے بظاہر اس کے وہاغ میں فلے بھی نہیں ہیں۔' یہ جگہ بری طرح بد انتظامی کا شکار ہے۔' جزل بیگ کہتا ہے اور اس کا یہ بیان اللہ اس کے لیے نہیں بلکہ قوم کی مجموعی حالت کا ایک اعلان ہے۔' تم'، وو کرٹل کے سینے ک جانب اپنی انگل بڑھاتا ہے۔ جزل بیگ نے فاہر ہے ایسی بہت می فلمیں دکھ رکھی ٹیل جن میں میں بال کا کوئی بالآخر شیطان بن جاتا ہے۔تم یہاں کی صفائی کرو گے۔ سادی

منت آمول كاكيس ١٥٥

گا۔ کی صفائی کرو کسی ماہر تعیرات کو بلاؤ کہ وہ اس جگہ کو بھر سے ڈیزائن کرے۔ ضرورت بڑے تو کسی انٹیرٹر ڈیکوریٹر کو بلاؤ۔ اس جگہ کی اور بی فضا کی ضرورت ہے۔ کم از کم یبال بڑے تو میں انٹیرٹر ڈیکوریٹر کو لیے بی کھول دو۔ ایک تفقیقی مرکز چاانے کے لیے آخر حسیں سارے کے سارے قلعے کی ضرورت کیوں ہے؟ کرئل کسی ایے اپزش سیکرٹری کی طرح نوٹس لیتا ہے جے مستقل نوکری کی شدت سے ضرورت ہو۔ جزل بیگ ہماری طرف

روی اللہ کے جارا مستقبل ہوتم بہتر سلوک کے مستحق ہوتم الا کے کچھ تاہل بے وقو فول کے طفیل یباں تک پہنچ۔ اب سب شحیک ہو گیا ہے، سب شحیک ہو گیا ہے۔ کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ آج بھے تین چھاؤ نیوں کا دورہ کرتا ہے۔ ہوائی اڈے پر میرا ذاتی جہاز میرا منظر ہے اور دن میں گھنے کتنے کم ہوتے ہیں۔ چیف صاحب نے تحصارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ میں وہ والی فاکلیں بند کرا دوں گا۔ والین جاؤ اور محت سے کام کرو۔ کل کی جیس آج کی ڈرل پریکش ہے ہی جیتی جاسکتی ہیں۔ ملک کو تحماری ضرورت ہے۔ '

بان بالكل اى طرح ـ ملك كواچا تك جارى ضرورت آن پرى ب-

ماری جیپ کا ڈرائیور وردی میں لمبوس ایک سپای ہے اور ہماری منزل جانا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس پر اعتاد کر سکتا ہوں۔ آپ آج کباں جانا چاہیں گے، سر؟ جب تمین ستارہ کا نواے روتے ہوئے سائزن اور چھوں سے مچلا تھتے ہوئے کما نڈوز کی چاچوند میں رخصت ہوتا ہے تو وہ ہم سے پوچھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جزل بیگ اپنے جہازے زیادہ ویر تک دور فیمیں رہنا چاہتا۔

اب يبال زير زمين جيلوں، تاريك تد خانوں، خون كے چينوں سے بحرى بوئى اب يبال زير زمين جيلوں، تاريك تد خانوں، خون كے چينوں سے بحرى بوئى پھتوں، بد بودار عسل خانوں ميں آلهى بوئى شاعرى كى كوئى علامات نبيس ہيں۔ اب يبال مرف ابجى ابجى پانى سے سراب كى بوئى گھاس اور ايك نيا ورق موڑتى بوئى تاريخ كى خوش بوے۔

٣٥٨ ميخ آمون كاكيس

میال سے باہر میں بتاتا ہوں۔

غید اپنی کوری کے شیٹے کے ساتھ جڑا بیفا ہے۔ اس کے نتنے بہدرہ ہیں اور وو
اپنے ترف ہوئ جون چبا رہا ہے ؛ وہ ظاہر ہے کہ برنول کی اس بوکو پندنیس کرتا جو
جیب میں پوری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ میں اپنے بیگ میں ٹول کر پوائزن نامی پر فیم کی
پول نکا آب موں اور اسے پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے قبول کرتا
ہے اور بول کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پر ایسے ہاتھ پھیرتا ہے جیسے وہ کوئی ٹیش کی
گیند ہوجے میں نے صورت حال سے اس کی توجہ بٹانے کے لیے نکالا ہو۔

جم ایک ایے جوڑے کی طرح بیں جے یادنیس کہ وو آخر ایک دومرے ہے ڑے ی کیوں تھے۔

مبین ۔ وہ بربراتا ہے۔ کیا تصی الگنا ہے کہ انحوں نے اسے پکر لیا؟ ' 'تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟' میں اسے گورتا ہوں لیکن چرخود پر قابو پا لیتا ہوں۔ پتا نیس کیوں میں یہ محسوں کرتا ہوں کہ جمھے زم خو اور مودّب اور مجھے دار ہونا چاہیے۔ ایک باکر ہماری طرف اخبار لہراتا ہے، جزل ضیاکی ایک اور تصویر ہماری جانب گھورتی ہے۔ 'سفارتی اسٹی'۔ وہ لوگ اسے بجی بجی ہاتھے نیس گا کی ہے۔'

'کیا تم بھتے ہو کہ دو ابھی تک اکیڈی میں ہی ہوگا؟ اس سب کے بعد بھی؟' 'ایک امریکی کے لیے ہر وقت کوئی اور کام موجود ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں بریشان نہیں ہوں گا۔'

مین منصوبه ای کا تھا۔ عبید کہتا ہے، بیسے کہ ہم بارش کے ایک دن کی منسوخ کردگ گئ چکک سے واپس آ رہے :ول اور محکمة موسمیات کے کمی الل کار پر الزام دهر رہے اول۔

يخ آمول كاكيس ٢٥٩

موثی بھارتی بہنول میں سے ایک جیپ کے کیٹ پلیئر پر اپنا ایک اداس مجت مراگیت گا رہی ہے۔

مجھے یہ گیت پند ہے۔ میں ڈرائور پر چلاتا ہوں۔ کیا تم اس کی آواز او فی کر کتے ہو؟ ڈرائور بات مانا ہے۔

"ہم زندہ ہیں۔ عُبید کہتا ہے۔ میں مڑتا ہوں اور اس کے سرکو و کھتا ہوں جو پیلے پیٹ سے لیا ہوا ہے۔ وہ الی حالت میں نیس کہ میں اس سے اس موضوع پر بحث کرنے کی خواہش کروں کہ زندہ رہے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔

'جزل ضا مجى تو زنده ب- من كبتا مول-

لین میرزی جزل مرچکا ہے۔

'وہ فخض جوتم سے تحمارے والد کے بارے میں بوچھ رہا تھا، کون تھا وہ؟ کیا تم اے جانے ہو؟' عُبید کا تجسُس عموی نوعیّت کا ہے۔ ایبا لگنا ہے جیے وہ مجھ سے بوچھ رہا بوکہ جیل میں میرا وقت تو شمیک سے گزرانا، کھانا شمیک تو تھا، اور وہال بات کرنے کے لیے دلچپ لوگ تو موجود سے نا۔

'کیاتم نے گل پاکتان انجمن جمعدارال کا سنا ہے؟' منبد مجھے گھور کر دیکھتا ہے جیسے میں نے قید میں اپنے آئیل وقت کے دوران بینانی زبان سکے کی ہو۔' وہ سیکرٹری جزل تھا۔ ہم ایک دوسرے کے پڑدی تھے۔ اور وہ شاید سے



٣٩٠ ميخ آمول كاكيس

سوچے ہوئے مرگیا کداسے میں نے مردا دیا۔ دوشاید میسوچے ہوئے مرگیا کہ میں کوئی حرامی جاسویں قدا جے فوج نے اس مدخانے میں بھجا تھا۔'

اس نے حسیں اس وقت کول نیس بہانا؟ میرا مطلب ہے جب تم اس کے پردی تھے۔

۔ ' یہ ایک لبی کہانی ہے۔ اس کی اب اہمیت بھی نہیں روگئی۔' میں سیٹ کے اوپر سے اپنا ہاتھ لے جاکر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔

اچھا۔ عبید کہتا ہے، اس کے بونٹ مسکواہث کا پبلا اشارہ دیتے ہیں۔ میرے بارے میں استے حتاس نہ بنو۔ تم دوشگری نبیں جے میں جانتا تھا۔ یا کیا وہ تحوڑے ہی دنوں میں مسمیس تبدیل کرنے میں کام یاب ہو گئے؟'

یں ان حالات میں اے اپنی زندگی تبدیل کرنے والے تجربات بالکل نہیں بتانا چاہتا جب جھے ریجی معلوم نہیں کہ وہ مرے ہوئے لوگوں میں سے کیے واپس آیا۔ 'تم کماں تک پہنچ سے تنے؟'

اژ ی نبیں سکا۔'

محرام زاوے یا جس کہتا ہوں۔

او وویں تھے۔ اس سے بھی پہلے کہ میں رن وے تک پیٹی یا تا۔

' میجر کیانی؟' میں پو چیتا ہول اور مجھے فوری طور پر اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ ' وو تو جوگا۔ تمحارا کیا خیال ہے اسے کیسے معلوم ہوا؟'

'میں نے اس بارے میں سوچا ہے۔ میں جانتا تھا تم سوچو کے کہ دو بینن تھا جس نے انھیں بتایا، مگر دو کیوں بتائے گا؟ وی تو تھا جس نے جھے یہ خیال چیش کیا تھا۔ اور دہ صرف ایک ڈرل انشرکٹری تو ہے۔'

' بتودوایک ڈرل انشر کرلیکن اے خیالات بڑے بڑے آتے ہیں، بنا؟' ب بی او بجتا ہے کہ زندگی بہت سے خوب صورت اتفا قات کا مجموعہ ہے۔ اس

مخ آمول کاکس ۱۳۹۱

شاعری کی طرح جس کا وہ مطالعہ کرتا ہے، جہال ادھر ادھر کے جذبات اور تشییبات ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خروب آفتاب کی سمت روانہ ہوجاتے ہیں جبکہ سبب اور مبتب نومواود حرامی جنواں بچوں کی طرح دلمیز پرست رفتار موت سے ہم کنار ہوجاتے ہیں۔ کاش میں اسے جزواں بچوں کی باہر نکلی ہوئی مروہ آگھوں سے دنیا دکھا سکتا۔

رو کیمور علی ا جب غید میرا پہلا نام لیتا ہے تو وہ عام طور پر بیمے زندگی کے معانی ہے جو خدقت کوئی لیکے معانی ہے جو خدمت نیس ہے جو اللہ ہوتا ہے، گراس باراس کے لیجے میں وہ شدت نیس ہے جو اس کے لیچر کونظرانداز کرنے پر الیم مسرّت و یا کرتی تھی۔ اس کی آواز کی خالی بیٹی میں ہے آ رہی ہے۔ 'میں نے وہ سب کرنے کی کوشش اس لیے کی، کیوں کہ میں تصحیر تحماری کے آ رہی ہے۔ 'میں نے وہ سب کرنے کی کوشش اس لیے کی، کیوں کہ می تصحیر تحماری کوار اے گھونیچ اور پھر اپنی آ تھوں کے سامنے تسمیس اس کے محافظوں کے باتھوں کے ماری کے کہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈررہا تھا۔ میں چھوکرنا چاہتا تھا۔'

و بین دری گاف بچانے کے لیے بیسب کیا؟ تم نے سمجا کہ تم ایک چوری شدہ بہاز بیں اڑ جاؤ گے، آری ہاؤس کا رخ کرو گے اور وہ سب آرام سے بیٹے کر تمحاری بیش رفت و کیجے رہیں گے؟ کیا شسیس آئیڈیا بھی ہے کہ اس حرام پائی کے کل میں کئی آیک ایک گئیس نصب ہیں؟ وہ تو شاید وہاں مجولے سے آ جانے والے کؤے تک مار ڈالیے ہیں۔ میں ایخ موقف پر زور دینے کے لیے اس کا ہاتھ وہاتا ہوں۔

بیں دیں ہے اس کے ہونؤں سے ایک آونگتی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے عبید کیکیا اُٹھتا ہے۔ اس کے ہونؤں سے ایک آونگتی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اُن (لعنتیوں)نے ظاہر ہے اسے کسی وی آئی پی سیل میں نہیں رکتا تھا۔

'تم میری بات اب تک نبیس من رہے، شکری۔ میں کوئی کامی کیزنیس ہوں۔ شمیس اپنے دوستوں سے ایسی ہی تو تُعات ہیں۔ تم سجعتے ہو کہ میں وہ سب پچو تمحاری خاطر کرنے جارہا تھا؟ سوری، میں انھیں صرف ہوئکا رہا تھا۔ میں نے محصارا کال سائن استعال کیا، تاکہ تم اپنے بے وقوفانہ پلان پر عمل نہ کر سکو۔ کموار، خدا کے لیے یار۔ ایک کموار؟

### ٣١٢ ميخة مول كاكس

میں اس کا ہاتھ پھر سے دہاتا ہوں۔ وہ زور سے آہ بھرتا ہے۔ بنی میسل بالی بے۔ اس کا انتوا خشک لبو سے بھرا ہوا ہے اور اس کا ناخن غائب ہے۔ عبد ابنی وضاحت جاری رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ میں حقائق کے لیے ابنی اشتبا کھرچکا ہوں۔

' میں کہیں نہیں جا رہا تھا۔ میں صرف تمھاری جان بچانا چاہتا تھا اور بینن کی بھی یہی مرضی تھی'۔'

' مجھے اس ذبل ذینگ کرنے والے امریکی کے بارے میں تسمیس تنبیہ کر دین چاہیے تھی۔ مجھے لیمین نبیس آتا کہ تم نے میری بجائے اُس خر دماغ پر کیے لیمین کر لیا' 'ہمادا منصوبہ کانی حد تک شیک ٹھاک تھا۔ مجھے ایک ایسے جہاز کو لے کر اڑ جانا تھا جس کی مجھے اجازت نبیس تھی، اس کے بعد وہاں سکیع رفی الرث ہو جاتا اور صدر کی الیکش منسوخ ہو جاتی ۔ اور پجر میں کم از کم تم سے بات کر سکتا تھا۔ میرے پاس کم از کم اتنا وقت تو آتی جاتا کہ میں تمحاری کو پڑی میں عقل گھا سکتا۔'

اس حرام پائی کا شکرید ایک آدی کا سادہ سامنعوب آپ کے زندگی بحر کے کام کو تباو کر ڈال ہے اور پُحر بھی آپ سے تو تُع رکی جاتی ہے کہ آپ اس کا شکریدادا کریں۔
اسے ایک ادر انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کا کے اور تم نے ایک دوست کو دعوے میں رکھا، تم خود تقریباً مارے ہی گئے اور تم نے یہ سب پچھے جزل منیا کی زندگی بھانے کے لیے یہا۔

' نہیں۔ تمحاری۔' دوابنی آ تکھیں موند لیتا ہے۔ میں اے انگل سار چی کے شہد کے بارے میں؛ بارے میں بتانے کا سوچتا بوں، یا تجراپے بیان کے شاعرانہ عوامل کے بارے میں؛ شاید مجھے اے یہ بتانا چاہے تھا کہ عظم فولاد کا مطلب کیا ہے، لیکن اس پر ایک نظر ڈالنے سے تی مجھے معلوم بوجاتا ہے کہ مجھے ایسانہیں کرنا چاہے۔

می وہ افافہ نکالاً بول جو اندهی عورت نے مجھے دیا ہے اور اس کے سر پراس سے

من أمول كاكس ١٩٣٣

علی جلنے لگان ہوں۔ مجھے نبیں معلوم کہ بیرمحسوں کیسا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی جلد کو فلپس علی اسٹری سے جلایا گلیا ہوتو تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ میں اسٹری میں زندگی بچانے کا شکر ہیں۔'

و مرکی سیحتے ہو میرے بال دوبارا اُگ آئی گے؟ غید ہو چتا ہے۔

اب دوسری موٹی بھارتی بہن ایک نیا گیت گانا شروع کر چکی ہے۔ وہ گانا کی ایک

منگو کے بارے میں ہے جو آئی ویر سے چل رہی ہے کہ فسانہ بن گئی ہے۔ وہ لفافہ کُل

ہائیان جیکو فارمرز کوآ پر یٹو کے نام بھجا گیا ہے۔ فالباً سیکرٹری جنزل صاحب نے اپنے

بیکنان جیکو وہ بانے والے ہم رامیوں کے نام اپنا آخری فطبہ بھجا ہے۔

جو تو تم نے اپنے بیان میں کیا لگھا۔۔۔؟ ہم دونوں ایک بی وقت میں ایک بی موال من سے اگلے ہیں ایک بی سوال منے سے اگلے ہیں، ایک بی الفاظ میں۔ ہمارے سوال جوائے درمیان آپس میں کراتے ہیں اور ان کا جواب جیپ پر ایسے محسنے لگتا ہے جیسے کوئی کیڑا اپنا پر توڑ بیٹنے کے بعداڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بعداڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔

جب تمحاری زندگی کا واحد مشن ناکام ہو جائے تو تم کیا کرتے ہو؟
تم والیں ای جگہ جاتے ہو جہاں سے بیرسبٹروٹ ہوا تھا۔
'کیا تم بھی شکری پہاڑی پر گئے ہو؟' میں ڈرائیور کے کا ندھے کو تمجکی ویتے ہوئے
پوچتا ہوں۔' نہیں؟ تو چلو اس سڑک سے نگنے کا اگلا راستہ کچڑ لو۔ میں شسیس ہدایات ویتا
چلوں گا۔ اگر درمیان میں کوئی ڈاک خاند آ جائے تو رک جانا۔ مجھے ایک خط بھیجنا ہے۔'
میں عُبید کی جانب مڑتا ہوں۔' آشا یا آنا؟'

'لآء' وہ کہتا ہے۔' پرانی والی لآ، اداس والی۔' آؤسمیس گھر لے چلیس بے بی او۔

# mer 1

شكرى بہاڑ دھند كا چفا اوڑھے ہوئے ہے۔ جب جيب ہميں ايك تنگ رائے كے آغاز پراتار دیت ہے، جوایک گھر کو جاتا ہے تو ہم کیکیاتے ہیں۔ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور میدانی علاقے الله میال کے فرائی مان بن کیے ہیں لیکن پہاڑ پر ہوامہین اور سرد ہے۔ جیما کہ کرنل شکری کہا کرتے تھے، یہ ہوا اب بھی سائبریا ہے بھی بھار کوئی پیغام لے آتی ب-شگری بہاڑ جاہے یا کتان کا حصتہ ہولیکن اس کا موسم جمیشہ سے باغی رہا ہے؛ اس نے مجمی مجمی میدانی علاقوں کی موسمیاتی تقدیر میں شراکت نہیں گ۔ پہاڑ کے اردگرد ہالیہ كے پہاڑ برف سے و محكے ہوئے ہیں۔ كے تو پہاڑ ان تمام پہاڑوں پر ايك سفيد بالوں والی اداس ماتا کی طرح گرال ہے۔ شفاف سرمی بادل نیے وادی میں تیرتے پھرتے بیں۔ ہم گھر کو جانے کے لیے راستہ بناتے ہیں تو بادام کے بوڑھے درخت ہارے كاندهول سے كاندھے كراتے ہيں۔ گھركو جاتى سدهى اونجائى ير چرھنے كى كوشش كرتے اوے عُبید کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا ہے۔ تم لوگ یہاں سڑک کیوں نہیں بناتے؟ وہ اپنا سانس درست کرنے کے لیے بادام کے ایک درخت کے دلج یکے تے کے سارے کھڑا ہوکر یوچھٹا ہے۔ اس کا ٹائم بی نہیں ملا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑتے اور آگے برهت موئ كہتا مول۔

ہم بادام کے درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلتے ہوئے ایک ترچھا موڑ مُوتے ہیں اور

او جی، تکزی کا ایک محرجس پر ال مائی محل کا گمان جوتا ہے، ایک محرجس میں کوئی فیس رہتا ہادے سامنے آ رہتا ہے۔ لکڑی کی قوسوں پر ڈھلواں سطح کے حبیت پڑے ہیں، مکان کے ایک طرف تکڑی کی ایک طویل بالکونی وادی کا سامنا کرتی ہے۔ کی وہائیوں سے مکان کو نظرانداذ کیے جانے کے سب لیول کی می مری رنگت کا پینٹ کئی کی بار اکھڑ چکا ہے اور اب مین کی جگہ کچ فیروزی رنگ کے خوف ناک دھے بی بچے ہیں۔ مکان بہاڑی کی چوٹی پر ے اور ایک فاصلے سے ایسا نظر آتا ہے جسے کی نے چوٹی پر کوئی گڑیا محر بنایا ہو اور اس سے کھیلتا بھول گیا ہو۔ اسے ذرا قریب سے دیکھیے تو یہ بد یک وقت اُداس اور عالی شان لگا ے، جو يبال تبائى من الي كمزات جي نيح موجود دنيا كو تحقير كي نظرے و يكمتا ہو\_

عُید، جواس سے پہلے اپنی زندگی میں کسی پہاڑی مقام پر کبھی نہیں آیا، قریب ہے گزرتے ایک باول کو گھونسا مارتا ہے اور جب اس کا باتھ ذرا سانم ہوتا ہے تو وانت زکال كرين لكتاب

اس کے سر پر برنول خشک ہو چکا ہے اور اس کی کھوردی کا جلا ہوا حصہ اپنی وراڑوں میں سے کوبالٹ کے سے نیلے رنگ کا وکھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کے زخم مجرنے کے عمل کی نشانی ہے یا کسی افلیشن کی ابتدا کی۔ مکان کے اندر، ایک شان دار تبای کے آثار جی جیسے یہال سیخ نان اسٹاپ یارٹی کرتے رہے ہوں۔ قالین کیفے اور إدم أدمر بيني بوك بن بن فرش ك تخة أكمار كرفير مابراندطريق ع جرت جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم الماريول سے محنى كر نكالے اور چر راه واريول ميں مسلك بوك كيرول كى و حريول كے درميان سے گزرتے ہيں۔

ان ملونوں نے اس جگہ کو اس کے مالکان کے جانے کے بعد بھی اکیانہیں چھوڑا قاء داحد چيزجس كا جحي يقين ب يقى كدو جو چيز وحوند ن آئ ته ووانيس ملى نبيل-مركزى لونگ روم ميں شيشے كى وال فو وال كوركى ہے جو پردول سے وعلى جوكى ب- مل پردے کھولنا جول اور عُبید کو اس نظارے پر اپنا وم سادھے ہوئے محسوس کرتا

٣١٩ ميخ آمون کاکيس

یں جواے شیٹے سے پارنظرآتا ہے۔ کھڑی چوٹی کے کنارے پر کھلتی ہے اور بہال سے ہوں ماری دور حمرائیوں میں حرتی و کھائی وی ہے۔ ہم ایک سرسبز و شاداب وادی کے عمین ماری دور حمرائیوں ہا۔ بالے کے تنارے پر کھڑے ہیں جس کے درمیان سے سنبری سانپ جیسا ایک دریا - にけり

من آمول كاكيس ٢٧٤

و محل سے بنایا؟

، بجے نہیں معلوم، میرے دادا کے والد نے شاید۔ یہ بمیشہ سے بہال تھا۔ ر شرم ناک ہے کہ تم اپنے خاندان کی تاری میں رکھیے نیس رکھے۔ عبید کہتا ہے۔ بر شایداے میرے خاندان کی تاریخ یاد آ جاتی ہے اور دہ میرے جواب کا انظار بھی نبیں را بند بالكل اس دنيا سے ماورا كوئى شے ب وہ شيشے كى جانب ابنا ناك كيے كمزا رہتا

ہم آگدیشی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کھڑکی سے باہر ستاروں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ووبت نیج لکے موے دکھائی دیے ہیں اور بہت چک دار جلتے ہیں۔ پہاڑیال ایے د بوزادوں کی طرح پردی سوتی ہیں جو اپنا راستہ مجول بیٹے ہوں۔

میال کی رات بہت مخلف ہوتی ہے۔ عُمید کہتا ہے۔ مين جانيا مول- بهت خاموش- فريف محى نبيل-

انبیں۔ یہ اچاک ای آ جاتی ہے۔ مجر بوی ست رفآری سے جاتی ہے۔ یہ کی محتی ك طرح ب جووادى كرآر پارچنى بو-سنو،تم اے چلتے بوئ من كتے بو،تم اے چنو چاتے ہوئے من محتے ہو۔ ذرا سنوتو یانی کے زم چھیا کے ---

اید نیچ وادی میں دریا ہے۔ بدرات کوسوتا نہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رعی ہے۔ میں کہتا ہوں۔

دن ایسے پڑھتا ہے جیسے کوئی آپ کے کاعدھے پر دوستاند اعماز میں میکی دے رہا



٣٦٨ مينة آمون كاكيس

ہو۔ سورج برف سے زھی چوٹیوں سے چین چھپائی تھیل رہا ہے؛ ایک لیے ایک سنبری طشت اپنی بی سنید آگ جی جاتا دکھائی دیتا ہے، تو دوسرے بی لیے بادل کے ساہ مرفولے جی چھپانظر آتا ہے۔

مبید کوری کے سامنے کھڑا ایک بادل پر غور وخوض کرتا ہے جوشیٹے کو دھرے سے سبلا رہا ہے۔ 'کیا میں اے اندر آنے دے سکتا ہوں؟ کیا میں؟' نمبید مجھ سے پو چھتا ہے جھ سے میرا پندیدہ کھلونا مانگ رہا ہو۔

'بال بلا لو۔'

وو کوری کی چنیوں کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے۔ جب تک وہ کوری کا پی کون ہے۔

ہوں ایک مرفولے می تحلیل ہو چکتا ہے، جس کے پیچھے ایک پیاری کی دھندرہ جاتی ہے۔

'جمس آج کیا لگانا چاہے؟' عُبید کچن میں سے چلاتا ہے۔ جمھے تو یہ دھیان ہی نہ آتا لگن عُبید نے ہادے یہاں آتے ہوئے رائے سے ایک مبینے کا سوداخر یولیا ہے۔

کرتی شگری میرے خوابوں سے دور رہتے ہیں۔ عُبید مجھ سے ان کی اس مکان اور کری رائے کے بارے می نہیں ہو چھتا کہ میں نے انھیں کہاں اور کسے انٹری رائے کے بارے می نہیں ہو چھتا کہ میں نے انھیں کہاں اور کسے یا۔ میرا خیال سے وہ جانا ہے۔

مطالعہ گاہ کا الا کولا جا چکا ہے لیکن میں اس سے دور ہی رہتا ہوں۔ غبید تصویر یں دکھنا چاہتا ہے۔ وہ تمام تصویر یں دیواروں پر موجود ہیں، سب ایک دوسرے میں لمی ہوئی، کسی ترتیب کے بغیر، جیے کرتل شکری کے کیریئر نے ای بے ترتیمی سے پیش رفت کی ہو: جزل اخر اور کرتل شکری افغان مجابدین کمانڈ روں کے نرنے میں کھڑے ہیں بخفوں نے اپنے کا خصوں پر شالیں اور راکٹ لا فچر اوڑھ و کھے ہیں؛ کرتل شکری اپنی باریش آئی ایس آئی کے افسران کے ساتھ جو سول کپڑوں میں بلویں ہیں اور جفول نے ایک سوویت ہیلے کا پٹر کے لفسران کے ساتھ جو سول کپڑوں میں بلویں ہیں افرائے ہوئے ہیں؛ کرتل شکری بل کیسی لم لیسی کی اردوان کے کا خدھے پر بھیا ہوا ہو، اور وہ دونوں درتو خیبر کے ساتھ، جس میں بل کیسی کا بازوان کے کا خدھے پر بھیا ہوا ہے، اور وہ دونوں درتو خیبر کے ساتھ، جس میں بل کیسی کا بازوان کے کا خدھے پر بھیا ہوا ہے، اور وہ دونوں درتو خیبر کے

من أمول كاكيس ١٩٩٩

. .

پر دیکھ رہے ہیں۔ پھراس سے پہلے کی تصویرین: ان کے ساتھی افسران و بلے پتلے ہیں، ان کی موجیس ترشی ہوئی ہیں، تمنے بہت کم ہیں اور چروں پر داڑھی بھی دکھائی شیس دے ربی۔

ایونی فارم میں آپ کا کامر یہ بھی مرسکتا ہے جے آپ کو ایک روز ڈھونا ہوتا اپنی ارم میں آپ کا کامر یہ بھی مرسکتا ہے جے آپ کو ایک روز ڈھونا ہوتا ہے ہے۔ ہوئی گلا ہوا پایا جانے ہے بارہ تھنے پہلے اپنی اسٹر کے جسک کا آ ہمتگی ہے گونٹ مجرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے ایک اور سفر ہے واپس آئے تھے اور ان کے پاس تابوت کے سائز کا ایک سیسو نائٹ سوٹ کیس تھا اور وہ بھے نو جیوں کے گرتے ہوئے فنٹس معیار کی عدو سے پاکستانی فون کی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ آپ نے ساتھی سابیوں پر آپ کا ادھار ہے ہے کہ آپ فٹ رہیں کیوں کہ ایک دان تھے۔ آپ نے ساتھی ہوتا ہے اور کی نہ کسی کو آپ کو اپنی چیٹے پر ڈھوتا ہے۔ بکی ہو و قرض جو ایک سابی دوسرے سابی پر رکھتا ہے؛ اپنے بگر تک واپس اُٹھا کر لیے جانے کا وارار، چاہے آپ مربح کے قریب تی کیوں نہ ہوں۔ بلکہ چاہے مربھی کیوں نہ چکے ہوں۔ اُس کی آواز بلند ہوئی اور کچر وہ ایک لیج کے لیے خاموش ہو گئے۔ 'لیکن ذرا اب بول۔ اُس ریکھوڑ دیا۔'

میں نے انھیں فور سے دیکھا۔ میں نے سوٹ کیس کی طرف دیکھا اور حیرت سے سوینے لگا کہ وہ اس مرتبہ کیا چز گھر لائے ہیں۔

اس لیے کہ انھیں معلوم ہے کہ اب انھیں جنگیں خودنییں لڑنا پڑیں گی۔ نیمیں، سرء میہ ڈرائنگ روم کے سابی ہیں، اپنے آرام دہ صوفوں پر بیٹے موثے ہوتے رہتے ہیں۔ بی تو دہ پہلی چیز ہے جو دہ سوچے ہیں، کہ اب انھیں بھی میدانِ جنگ میں نہیں جانا۔ لیکن دل بی دل میں دہ بھی یہ جانے ہیں کہ اگر انھیں جنگ لڑنا ہی پڑی، ادر اگر انھیں زخم لگ بی میا، توکوئی بھی انھیں اُٹھا کر ان کے بیکروں میں نہیں لاتے گا۔ کیا سمجے؟'

• ٢ م ميخ آمول كاكيس

میں نبیں سمجھا تھا۔ 'انھیں کوئی اُفھا کر واپس کیوں نبیں لائے گا؟'
'اس لیے کہ ان پر خدا کی مارہ موٹے تی است ٹیں وہ انھیں گے کیے؟'
میں نے ایک اپنے جگل سروائیول کورس میں ایک گھات لگا کر کیے جانے والے
حلے کی مشق کے دوران غبید کو اپنی کمر پر اُٹھایا تھا۔ اس نے اپنی ایڈیاں میری ٹانگ کے
پیٹوں میں گاڑ وی تھیں، اور میری گردن کے گرد اس کے بازو سخت سے سخت تر ہوئے
جارے سے۔ جب اس نے میرے کان کی لو پر کاٹا تو میں نے اسے اُٹھا کر زمین پر
جینک دیا تھا۔

'کیڈٹ عُبید۔ مردائیول کا پہلا اصول یہ ہے کہ تم خود کو بچانے والے کو تک نہیں کرو گے۔'

اگراں میں مزو آ رہا ہوتب بھی نہیں؟ اس نے اپنی نیم بند آ تکھوں سے یو چھا تا۔

اس مکان میں ہماری آخری رات نمبید کچن میں بلیک لیبل کی آدمی خالی کی بوئی بوتل اسے میں میان میں ہماری آخری رات میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسے گھور کر دیکھا ہوں۔ میں اسے ٹیسی بتا تا کہ جس میں مطالعہ گاہ میں ماری وجیت کے بیکھے سے لگتا ہوا پایا اس می مجھے یہ بوتل ان کی مطالعہ گاہ میں کی تھی۔

ہم اے پانی کے زیادہ تناسب کے ساتھ ملا کر نوش کرتے ہیں۔ 'میہ بہت کروی بے۔' غبید منحہ بناتے ہوئے کہتا ہے۔' کیا میں اس میں چینی ڈال سکتا ہوں؟' 'میآو نفرے انگیز کام ہوگا۔'

وہ ایک گونٹ بجرتا ہے، اور ایسے منھ بناتا ہے جیسے کی نے اس کے پیٹ شمل گونسا رسید کیا ہو۔

دوسرے گلاس کے بعد وواسے پند کرنے لگتا ہے۔ اس کا ذائقہ اتنا برا بھی نہیں ویسے۔ وو کہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں مائع آگ بی رہا ہوں۔'

منخ آمول كاكيس اكم

- 3

ایک اور گاس کے بعد اس کی آنکھول میں آنو اُلدُ آتے ہیں اور اس کے نشے میں آ آئے ہوئے ہونؤں پر کج نمودار ہو جاتا ہے۔

'میں نے اضین تممارا نام بتا دیا تھا۔ میں نے انھیں تمحارے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے انھیں تمحارے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے انھیں بتا دیا تھا کہ تم تموار کے ساتھ اس کی مشق کرتے رہے ہو۔' میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کچڑ لیتا ہوں۔' میں بھی ہوتا تو بھی کرتا۔' میں نے اے بیٹییں بتایا کہ میں نود سے کام کر بھی چکا تھا۔ ' پھر انھوں نے تمھیں جانے کہے دیا؟' وہ بڑ بڑاتا ہے۔ 'ای وجہ ہے جس کے باعث انھوں نے تمھیں چھوڑ دیا۔'

ں . وہ ایک ایک کرکے رفصت ہونا شروع کرتے ہیں جیسے خدا نے آج کی رات کے لیا الوان بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہو۔

'انھیں اس بات میں مجمی ولچی نہیں تھی کہ ہم کیا کرنا چاہتے تھے اور کیوں؟ وہ مرف ہارے نام اپنی فائلوں میں ڈالنا چاہتے تھے۔' عُبید ایسی بھیرت کے ساتھ کہتا ہے جو صرف پہلی مرتبہ نظے میں آنے والوں سے مخصوص ہے۔'ہم جزل اخر کے مشتبہ تھے، جزل بیگ اینے مشکوک لوگ خود ڈھونڈے گا۔'

'کیا عجب کہ انھیں میرا بلان پند ہی آگیا ہو۔' میں بوآل کی آخری تلجعت اپنے حلق میں نیکاتے ہوئے کہتا ہوں۔'کیا عجب کہ وہ سے دیکھنا چاہتے ہوں کہ میں اپنے بلان پر عمل بھی کر سکتا ہوں یانہیں؟'

'کیاتم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جولوگ اس کی حفاظت پر مامور میں، وی اسے قل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہم جیے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں؟ تم نشے میں تونیس ہو؟ کیا فوج خود؟'

اوركون اليا كرسكا بكاك او؟ كياتم بيرجحة موكه بدبلدى سويلين الياكر يكت بين؟

۲۷ م ميخ آمول کا کيس

کرق شکری شراب کے چھنے گائ کے بعد مجی بولتے رہے تھے۔ میں نے افغانستان میں وشن کی مفول سے چھنے ان کے آخری سفر کی طویل کمبانی کے درمیان میں مداخلت کی کوشش کی تھی۔ افعول نے جھنے لونگ دوم کی انگلیشی میں آگ جلانے کے لیے کہا تھا۔ کیکن لگاتا تھا کہ دوا اے بحول بچکے متے۔ اتحارے پائی برف نہیں ہے۔'

'پائی چلے گا۔' افھوں نے کہا اور کہائی جاری رکھی۔'وہاں وہ لوگ ہیں جو لوائی لڑر ہے ہیں اور بیبال اسلام آباد میں ایسے لوگ میں جو بس نوٹ کن رہے ہیں۔ ورری والے لوگ۔' وہ ایک لمح کے لیے رکے اور پھر اپنی خون آلود اور وحد کی آگھوں سے میرے چرے پر تو بنہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔

م بحجة بو ك ك من في من بول-

میں نے ان کے باتھ میں کڑے گلاس کو دیکھا اور پھر ایک نیم والد تردید میں مربلادیا۔ آپ ایک ایے آدی سے کیے بات کرتے ہیں جو آپ کو بس آپ کی پبلک اسکول کی رپورٹ کارڈوں سے جانتا ہواور اب اچا تک خواہش مند ہوکہ وسکی کی بوتل پر ایک زندگی کی کہائی آپ کو سنا دے؟

افوں نے میری نگاہوں کوخود پر مرکوز رکھنے کے لیے ان میں جھا تکتے رہنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آنکھیں پہلے ہی دیانت داری کے بوجھ تلے دہری ہوئی جاری تھیں۔ ابٹ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ انحوں نے مجھ سے اپنے روزمرہ فرائش سے تحصلت بات کی۔

' میں اپنے ایک افر کو زکالنے کیا تھا جس کی ایک ٹانگ نینک شکن سرنگ لگاتے ہوئ من اپنے ایک افر کو واپس لانا ہوے ضائع ہوگئ تھی۔ پڑ مجھے یہ پیغام ملا کہ مجھے افر کو بحول کر اس چیز کو واپس لانا چاہے۔ یہ چیز۔' افھوں نے سوٹ کیس کی طرف یوں اشارہ کیا جیسے افھیں کی مُردہ سزر کو لانے کا حکم ملا ہو۔' فورا واپس جاد رہتے میں کوئی بھی ہوائے اڑا دو، انھوں نے مجھے بتایا۔' میرا نیال ہے افھول نے میری دلچین کو میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا۔

ميخ آمول كاكيس ٣٧٣

میں نے کمی کو تل نہیں کیا۔ افوں نے میری طرف و یکھا اور پھر ایک باکا سا قبقبہ
ری اے ایس مرتبہ تم جانتے ہو میرا کام ہی ایسا ہے۔ افھوں نے کا تدھے
ایکا کے۔ افغانوں کا معالمہ یہ ہے کہ وہ یہ سب تل و غارت گری کے لیے نہیں کر رہے۔
وولاتے ضرور ہیں لیکن سے بات بھی تقینی بنانا چاہجے ہیں کہ جب لوائی ختم ہو جائے تو وہ
زندہ ہوں۔ تل و غارت گری ان کا کارو بار نہیں۔ لانا ہے ان کا کاروبار۔ امریکی سے جنگ جنتے کے لئے لارے ہیں۔ اور ہم؟

ا من احمال ہوا کہ وہ ایک خطِ متقم پر چلتے ہوئے اب اُس سے بث رہے تیں اور سانس لیتے ہوئے اور زندیاں۔

'آگ كيى ب، جوان؟' اچاكك دو ايك عملى آدى بن گئے۔ پورے نشے من عملى آدى - بن گئے۔ پورے نشے من عملى آدى - بن گئے۔ پورے نشے من عملى آدى۔ جيسے ميں نے آميں كوئى شرائى عى مجھ ليا بوادر أصمى بدوقوف بنانے كى كوشش كرتا رہا بول۔

اتو چلونو جوان۔ چلوائی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔

انحوں نے اپنی و حسکی کی بوتل اُٹھائی اور کا پنج ہوئے ہاتھوں سے اس میں سے
کچھ شراب اپنے گلاس میں اُنڈ یلی۔ گلاس میں شراب گھوی پیری اور تلقل کرنے گل۔
دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ بیچیے مُڑے اور کہا، 'کیا تم میرا سوٹ کیس لا سکتے ہو؟'
جب تک میں سوٹ کیس کو کھنچ کر لونگ روم تک لاتا وہ پینے میں شرابور ہو چکے
شے۔ آگیجھی میں آگ جلانے کا خیال زیادہ اچھا نہیں نکلا تھا۔ آسان صاف تھا اور
تاریح ہوئے ساتھی بادل واپس سائیریا ، یا جہال سے بھی وہ آئے تھے، چلے گئے
تاریح ہوئے ساتھی بادل واپس سائیریا ، یا جہال سے بھی وہ آئے تھے، چلے گئے
سے۔ نیچ وادی میں دریا تک خاصوش تھا۔

يه درياكى كى رات چپ كون سادھ ليتے بين؟

یں سوٹ کیس کو کرے کے درمیان میں تھسیٹ لایااور آگ کی فکر کرنے لگا۔ لکڑیال خشک تھیں، آسان صاف تھا، اس منحوں آگ کی ہمیں ضرورت تھی ہی نہیں۔

### ٣١ ٢ مي ١٥ مول كاكس

میں نے اپنے وقت میں کچھ زند کمیاں بجائی ہیں۔ یا شاید میرا نیال ہے کہ میں نے بہائی ہیں۔ یا شاید میرا نیال ہے کہ میں نے بہائی ہیں۔ یہ سارا حرام کا افغان سلسلہ وفیرو۔ میں وہاں پانچ سو بار سے زیادہ میں بوں۔ یہ تمام سز ایسے جن سے میں انکار کر سکتا تھا۔ اور اب میں اپنا سفر یبال فتم کر رہا ہوں۔ افھوں نے آگ کو تحسین کی نظروں سے و یکھا۔ میں نے سوٹ کیس کو دیکھا۔ میں خود رکھا تھا۔ میرے رضار تمتما دے تھے۔ کمرا بھنگ کی طرح گرم جو چکا تھا۔

میرے رحماد ممارے معے۔ مرا ک فامرا کر جو چھ طا۔ اے محسیت کر واپس لانے میں جھے تین دان ملکے۔ الحول نے پچھتاوے سے

اسے حمیت سروابی لاکے میں سے میں دس مجری آواز میں کہا۔

وو اپنا گلاس اپنے سینے کے بالکل سامنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوگئے۔ انحول نے بچھ و کیکے۔ انحول نے بچھ و کیکے۔ ایسا لگا بچھ و کیکھتے ہوئے گلاس اونچا کیا اور تین سوساٹھ ڈگری کے زاویے پر گھوم گئے۔ ایسا لگا قاکہ دوکسی ایسی پارٹی میں ہوں جو بہت ویر سے جاری جو اور جہال وہ آخری رقص بھی کر ڈالنے کا عزم کیے ہوئے ہول۔

اسوت کیس کو کھولو۔ اٹھول نے کہا۔

ایک بہت صاف رات کے آسان بی ایک سرمی بادل، جس کے کنارے کی بحرتے ہوئے زخم کی طرح خراش رنگ نارٹی سے، کھڑکی پر یوں مودار ہوا جسے کرال شکری نے اے بدور گواد طلب کیا ہو۔

م نے موث کیس کولا۔ وہ نوٹول سے مجرا جوا تھا۔ ڈالرول سے۔

'یہ تعا میرامشن۔ اس رقم کو ایک ایے آدی سے واپس لینا جو مر چکا تھا۔ اور میں نے اپنے آدی کو وہاں وفن کیا اور اسے یبال لے آیا۔ کیا میں کوئی اکا ویشف لگتا ہوں۔ کیا میں اپنے بندوں کی بحزوا گیری ای کے لیے کرتا ہوں؟'

میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم ایک دومرے کی نگاہوں میں دیکھتے رہے۔ میرا خیال ب کدایک لمح کے لیے انھیں یہ احمال ہوا کہ دوا پنے بینے سے بات کر رہ تھے۔ 'چینک دوآگ میں 'انھوں نے کہا۔

### منع آمون کیس ۲۷۵

اگر ججھ پر خیند کا غلب اس قدر نہ ہوتا تو شاید ش انھیں دائل دینے کی کوشش کرتا۔

الله جمی انھیں بتاتا کہ ان کی جنگ کی اخلاقیات جو بھی رہی ہوں، لیکن یہ چید ان کا نہیں

الله جمی انھیں بتاتا کہ ان کی جنگ کی اخلاقیات جو بھی رہی ہوں، لیکن یہ چید ان کا نہیں

قاکہ وہ اے آگ جی جانے کو چلے تھے۔ گراس کے بجائے جس ان کا تھم بجالایا۔ اور

جلد ججھے بہت سے امریکی صدورہ وائٹ ہاؤسوں اور ہمیں خدا پر بھین ہے کے لفتگوں کو

جلد ججھے بہت سے اور ڈالروں کی مقیاں ہم بھر کر آنگیشی جس فرہ آنے لگا۔ جس نے

مزتے بڑتے اور راکھ کی ڈھریوں جس تبدیل ہوتے دیکھنے جس مزہ آنے لگا۔ جس نے

اپنے دونوں ہاتھ استعمال کیے اور ڈالروں کی مقیاں ہم بھر کر آنگیشی جس فرالیں۔ کرا جلد

ی سبز ربگ کے دھویمی اور ڈھائی کروڑ ڈالر مالیت کی راکھ سے بھر گیا۔ جس نے ایک

ی بہر ربگ کے دھویمی اور ڈھائی کروڑ ڈالر مالیت کی راکھ سے بھر گیا۔ جس نے ایک

قدری ڈھیری سے ایک تو نے کی راکھ جھاڑی اور اسے اپنی جیب جس ڈال لیا۔ میم کو سے

تھدین کرنے کے لیے کہ وہ سب پچھوکوئی خواب نہیں تھا۔

اب سونے چلونو جوان۔ میں پہرادوں گا۔ میں نے اٹھیں کہا ہے کہ وہ آئی اور اپنی بجروت کی رقم لے جائیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور بندا۔ ان کا چرہ کمرے میں اڑتی بوئی راکھ سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بولی ووڈ کی کمی فلم کے کوئی ایسے جثی غلام ہوں جس کا میک اپ ٹھیک سے کیا نہ جا سکا ہو۔ سونے سے پہلے اپنا مُنے وجو لیا۔ افھوں نے کہا۔ میرے لیے بیدان کے آخری الفاظ تھے۔

بارش کھڑکی پر بجنا شروع ہو جاتی ہے۔

'کیا مون سون شروع ہو ممیا؟' شبید ،جس کی توجہ کھڑکی پر بارش کے اچا تک تازیانوں نے بنا دی تھی، پوچستا ہے۔

'مون سون تم میدانی علاقے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یبال بس بارش ہوتی ہے۔ بس آتی ہے اور جاتی ہے۔' دعوتِ آم

## 35 Y9

مون سون کی اق لین ہواؤں نے کوے کومشرقی پنجاب میں پاکستانی سرحد کی پر لی طرف پیلے دنگ کے پھٹے پڑتے ہوئے سمندر میں سرسوں کے پھولوں پر دعوت اڑاتے ہوئے دیکھا۔ کوے کی گرمیاں اچھی گزری تھیں، وہ موٹا ہو گیا تھا اور برہمن چیلوں کے گینگ کی کئی چھاپ مار کارروائیوں سے آخ نکلا تھا۔ یہ چیلیں لگتی تو عقابوں کی طرح تھیں لیکن کام گدھوں جیسے کرتی تھیں اور گرمیوں میں اس علاقے میں بلا روک ٹوک راج کرتی تھیں، اور اپنے عظیم الشان نام کے باوجود فراواں سبزے میں کوئی دلچپی محسوں نہیں کرتی تھیں اور اس کے بجائے سرحد پارے آئے ہوئے اس مہمان بھیے عام کو وَں کا شکار کرتی تھیں۔ کوا ظاہر ہے اپنی زندگی کے لیے اپنی ہوتی یاری کو داد دیتا تھا لیکن وہ جس بدعا کا بوجھ اُٹھائے ہوئے تھا اس نے اسے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا اور ایک موت بوجو اُٹھائے ہوئے تھا اس نے اسے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا اور ایک موت کے لیے جو خور و نوش کے قوانین بالائے طاق رکھنے والے لالچی چیلوں کے ایک جھٹے کی زندہ خوراک بننے سے نیادہ ڈرامائی تھی ۔

مرسول کے کھیت سے ایک سوتیس میل دور، قلعہ لاہور کے سیل نمبر چار میں، اندھی زینب نے ایک جوٹا سا سانپ تھا، زینب نے ایک جوٹا سا سانپ تھا، شاید اس کی درمیانی انگلی جتنا، لیکن زینب کے کانوں نے فورا ہی اس کی بہ مشکل سنائی دیے والی شوکرس کی تھی۔ وہ ایک لیج کے لیے تو کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پھر اپنی چیل

### ٠ ١٨ ميخ آمول كاكس

اتاری اور انظار کیا کہ سانب اگلی مرتبہ ترکت کرے۔ بھپن کے ایک واہم کو ذہن میں رکھتے ہوئے زینب نے صرف ای وقت ترکت کی جب اے یہ گیسین ہوگیا کہ وہ سانب کو ایک بی جب اے یہ گیسین ہوگیا کہ وہ سانب کو ایک بی بدف وار ایک باتھی ہے۔ وہ اپنی بی بی کو تیزی ہے نیچے لائی اور تین تیر ہہ بدف وار کرے اے بلاک کر ویا۔ بیٹی ہاتھ بی میں لیے وہ کھڑی تھی کہ اس کے نتخوں نے کیل ہوئے گوشت کی ہوا میں تیرتے بوعی سانب کے خون کے قطرے نہ خانے کی ہوا میں تیرتے برحرے۔ اس کے سرکا ورد انقامی جذبے کے ساتھ کود کر آیا، اور دو غیر مرکی ہوئی ہوئی انتخابی کو ٹی پر وار کرنے گئے۔ وہ اپنے نہ خانے کی مواجع میں انتہائی تکلیف دہ یک سانیت کے ساتھ اس کی چوٹی پر وار کرنے گئے۔ وہ اپنے نہ خانے کی دیوار کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوگئی، اپنی چپل سجینک دی اور بلکی آ واز میں بد دعا کی دیوار کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوگئی، اپنی چپل سجینک دی اور بلکی آ واز میں اے بند کر دیا کی دیوار کے ساتھ کو یہ دعا دی جس نے اس اندھے کویں میں اے بند کر دیا تھا، جبال وہ کی سے بات نہیں کر کتی تھی اور اپنی زندگی کے لیے دکھائی نہ دینے والی توقت کو مارنے پر مجبور تھی۔ شالا تیرا لبو زہر بن جائے۔ شالا تیری آ ندروں کو کیڑے کھا گیں۔ اندھی زینب نے اپنی کنپٹیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دبایا۔ کوی مرائے ہوئے اس جوائے اس کے لفظ تلع کے قدیم روثن دانوں کے رائے سزکر تے مرکز جو عرب پر بننا شروع ہوا تو جو شکیر و عرب پر بننا شروع ہوا تو اور جس کی سے ملک کی مغربی سرحدوں کی جانبتی ۔

مون مون کی جواؤں نے تو سے بی کچھ بے چینی کی پیدا کی اور وہ اُڑا اور ہوا میں اُتھے نے گئے۔ بھر نے لگا۔ ہوا نمی سے بحری تقی۔ کو البغیر رکے پورے ایک دن اُڑتا رہا اور اسے ایک مرتب بھی بیاس محموں نمیں بوئی۔ رات اس نے بحارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرحدی چیک پوٹ پوٹ پر گزاری جہاں وہ کھیر سے بحری منی کی ایک ہانڈی میں چو کچ ارتا رہا جو سپانیوں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے باہر کھی فضا میں رکھ چھوڑا تھا۔ ہانڈی ایک ٹوکری میں رکھی جو گئی اور دہ ٹوکری کیڑے شاعل نے کی ایک تار سے لگی تھی ! وہ کھانے کے بعد میں رکھی جو گئی اور دہ ٹوکری کیڑے شاعل نے کی ایک تار سے لگی تھی ! وہ کھانے کے بعد کیڑے شاعل نے کی ایک تار سے لگی تھی ! وہ کھانے کی بعد کیڑے شاعل نے کی ایک تار سے دور کو ایک ویران قطع پ

بمنت أمول كاكيس ١٨١

- >)

اؤ نے ہوئے پایا، مون سون کی ہوا کا وعدہ جمونا ثابت ہوا تھا۔ اس کا طلق خشک ہوگیا۔

وہ آستگی ہے اُڑا اور سبزے کا کوئی نشان ڈھونڈ تا گجرا۔ گوا ایک متروک اور خشک کویں کے قریب اترا جہاں اسے چوٹی مارنے کے لیے ایک چڑیا کا گئا سراتا ہوا بخوش گیا۔ اس نیافت نے اسے تقریباً مار ہی ڈالا۔ بیاس اور بیٹ کے درد سے پریشان اس نے خطِ مشقیم پر پرواز شروع کی اور ہوا کی ست جل دیا۔ یہاں تک کہ اس نے ایک فاصلے پر روشنیاں جمل س کرتی دیکھیں اور اسے افتی پر دھوکی کے بادل اُٹھے نظر آئے۔ اس نے ایک درفیاں جمل س کرتی دیکھیں اور اسے افتی پر دھوکی کے بادل اُٹھے نظر آئے۔ اس نے ایک درفی لیکن پُر عزم سپائی کی طرح باری باری پہلے اپنا بایاں پر اور پُجر اپنا دایاں پر اپنے میں اور اُبجر تا ایک دور سے بھو بھی تھیں اور اُبجر تا بھا مورن اپنے ساتھ گلے سؤے آموں کی جرت انگیز خوش کو لے آیا تھا۔ اس نے ایک بوا سورن اپنے ساتھ گلے سؤے آبر نگلے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر سے ایک نشح سے بوا سورن اپنے کا مارا ، پھر اس نے مٹی سے لیے ایک چھوٹے سے گھر سے ایک نشح سے بوا سورن ایک کنگری اس کی دم کو جا گئی اور دولا کے کی رسائی سے دور نگلے کے لیے اوپر تھیں میں میان کی در ائی کارت اور گوے والی تقدیر کرتا، ایک کنگری اس کی دم کو جا گئی اور دولا کے کی رسائی سے دور نگلے کے لیے اوپر دولوں نے کل کر اس کی ہے جین ختم ہو چگی تھی۔ اس کی گؤٹے دائ کوئی نہ کوئی شروئی طریقہ شرور ڈھونڈ کالنا بیاہے۔
دونوں نے مل کر اسے بتایا کہ اسے اس باغ میں رہنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ شرور ڈھونڈ کالنا بیاہے۔

پانچ سومیل دور پاک فضائیہ کے وی آئی پی مودمن اسکواڈرن کے بیگریں المامینیم کے دو کاگ میڈی نفس چیک کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ کوّے کی تقدیر ان میں سے ایک کاگ سے جڑی ہوئی تھی۔ انجن ٹیسٹ کے جا چکے تھے، جہاز کی تفکادٹ کا اندازہ لگا کر اسے صحّت مندانہ قرار دیا جا چکا تھا اور کی مکن خرابی سے بچاؤ کے لیے بیک اپسٹم بھی چیک کیا جا چکا تھا۔ دونوں می ون تھرٹی برکویس طیارے شیک ٹھاک تھے اور اڑان مجرخ چیک کیا جا چکا تھا۔ دونوں کی ون تھرٹی برکویس طیارے شیک ٹھاک تھے اور اڑان مجرخ رخے کی ایک

### ٣٨٢ ميخ آمول كاكيس

مثن ویکھنے کے لیے جس سفر پر جانا تھا اس کے لیے جہاز کا انتخاب، صدارتی سیکیورٹی کی معیاری ضوابط کے مطابق، پرواز سے چند مھنے قبل ہی کیا جا سکتا تھا۔ وارنٹ افسر فتا من ۔ فائبر گائ كے ايك باروفث ليے پوؤكو به ذات خود صاف كر رہا تھا۔ باہر سے يہ پوؤنارا کے ان چیک دار کیپسولوں کی طرح لگتا تھا جو وہ خلا میں بھیجا کرتی تھی۔ اندر سے بیکی کینگسٹر کے ایسے وفتر سے مشابہ تھا جس میں ہر شے مہتا ہو۔ وارنٹ افسر فناض نے ج لیدر کے صوفوں کی جھاڑ پونچھ کی جن پر نووا سویڈ کے بیڈریسٹ گلے ہوئے تتے اور سفید رنگ کے زم کاریٹ کو ویکیوم کیا۔ اس نے ایلومینیم بار کو پاٹش کیا اور مشروبات کی کہنے میں قرآن کی ایک جلد رکھ دی۔ جزل جن سواریوں اور پروازوں پرسوار ہوتا تھا ان میں قر آن کی ایک جلد رکھنا لازی تھا۔ ایسانبیں تھا کہ وہ سفر کے دوران اس کی تلاوت کیا کرتا جو۔ وہ یہ جھتا تھا کہ اس کے جونے سے اس کے لیے چوڑے سیکیو رٹی کارڈن میں ایک اور فيرمرنى حفاظتى يدكا اضاف بوجاتا تحا- اب وارث افسر فياض كوصرف يدكرنا تهاك ائر كند يشننگ ذكت من نيا ائر فريشزر كه دے اور پحر پود بالكل ميّار بوگا\_سكيور في وجوبات ک بنا پر یہ پوڈ فیک آف سے چھ گھٹے پہلے تک ایک یا دوسرے جہاز میں ف نیس کیا جائے گا۔ جب یہ پوڈ ان دو جہازول میں سے کسی ایک میں فث کیا جائے گاتبی وہ جہاز صدارتی ختارہ کبلائے گا۔ اس مرحلے پراس کا کال سائن خود بہنود پاک ون ہو جائے گا۔ وارنث افسر فتاض کے یاس بہت سارا وقت بڑا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ وی آئی کی موومن اسکواڈرن کے سیلائی افسر میجر کیانی سے نیا ائز فریشز لانے سے بہلے حجاڑ تو نچھ اور بالش کا ابك اور راؤنذ لكا سكتا تحايه

کوے نے باغ کے گرد چگر لگایا، اور فلیل کی ریج سے باہر لکل آیا۔ اور کے نے سرخ چونج والے ایک طوطے کو دیکھا اور اس پر گھات لگا کر تملہ کرنے کی تیادی کرنے لگا۔ کوے نے سر میبوڑا کر جست بحری اور سب سے طویل قامت آم کے ورخت کی

پینتے آموں کا کیس ۳۸۳

ب سے او فی فہنی پر سیاہ پرنتی ہوئی سرز شاخوں میں جیپ کر بیٹے گیا اور اپنے پہلے آم کو چوہیں مارنا شروع کیں۔ جیسا کہ اس کی خوش کو نے وعدہ کیا تھا، آم بہت پکا جوا تھا اور جیسے بہت میسے عرق سے بھرا ہوا تھا۔

جب میں نے کماندان کے وفتر سے اسے عمن وصول کے تو میں اپنے سائلات ڈرل اسکواڈ کے ارکان کو بیسکھانے میں مصروف تھا کہ ایک ہندوستانی کیے بنا جاتا ہے! اس کے لیے فرش پر اپنے بیروں اور سر کو تین سو ساٹھ ڈگری پر محماما پڑتا ہے اور اس دوران اپنے ہاتھ فضامیں بلندر کنے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ سائلند ورل کے دوران سر وشیال کر رہے تھے اور اب میں انھیں خاموثی کے نوائد پر ایک سبق دے رہا بول۔ وہ زنخوں کے کمی مرود کی طرح منے بنارہ میں۔ شاید کوک کی بوتوں کے وہ مکنے جو یں نے ان کے سرول کے نیچ رکھے بی انھی تکیف دے رہے بیں۔ اگر وہ بچھتے تھے كه يل ابتى ان مصيبتول سے كزرنے كے بعد زيادہ زم دل بن كر والي آيا بول كا تو انمول نے اب تک ایک ال رائے پرنظر افی کر لی بوگ ۔ بین رہے یا ندرے، ورل کے ضابطے تبدیل نہیں ہو سکتے۔اگر وہ یہ بھتے تتھے کہ جیل میں کچھ دن گزارنے ہے ایک سابی کوئی صوفی بن جاتا ہے تو انھیں جاہیے کہ وہ خود بھی قلعے میں ایک ہفتہ گزار آئی۔ ملاخوں کے چھے سبق صرف موللین سکھتے ہیں، سابی سابی ہی رہتا ہے۔ میں اپنا آدھا با بواسكريث اس كے منے من شونس ويتا بول جوسب سے زيادہ شور كر رہا ہے، وحوال اس كے نتوں ميں داخل ہوتا ہے تو اس كے باتھ ہوا ميں لبرانے لكتے ہيں اور اس كى بربزاہث زیادہ پُرشور ہو جاتی ہے۔ تھوڑی تمیز سکھ لو علی اسے بتاتا موں اور کما غذائف کے دفتر کی طرف چلنا شروع کر دیتا موں۔

. کانڈانٹ نے جمیں ایسے گھر سے تبول کر لیا تھا جسے ہم اس کے شرارتی بیٹے ، اس کے شرارتی بیٹے ، اور دروازے ، اس جس رات ہم شکری پہاڑ سے واپس آئے، وہ ہمارے ڈورم بس آیا اور دروازے

### ٣٨٣ ميخ آمون کاکيس

ے بی ہماری طرف نری ہے ویکھا۔ غید اور میں اپنے بستروں کے ساتھ بی ہوشار
پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ 'جب میرے لڑکوں کو مجھ سے دور لے جایا جائے تو بھی پہنو
نیس آتا۔' اس نے منبط سے دبائی ہوئی آواز میں کہا جس سے پدرانہ تشویش نگئی تھی۔
جسے کہ ہم نہ خانے میں رکھے جانے والے قیدی نہ ہوں بلکہ دو شریر لڑکے ہوں جو لائن آؤٹ نائم کے بعد گھروائیس آئے ہوں۔' جباں تک میراتعلق ہے اور جباں تک اکیڈی
کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک تم لوگ جنگل مردائیول کورس پر گئے ہوئے ستھے۔ اور بیا

میں نے اس کی سیڈھرسٹ برانڈ کی جذباتیت کو بھیشہ قابلِ نفرت پایا ہے۔ لیکن اس کے الفاظ بناوٹی نمیں تھے اور بغیر کسی ریبرسل کے اس کے منص سے نکل رہے تھے بھیے وہ جو کچھ کہ رہا ہو، وہی اس کے دل میں بھی ہو۔ جب وہ ہم سے جو کچھ ہوا اس بھی اس ان کی اور پورے تھے کے نیچے ایک کیر کھینی دینے کی ہمایت جیسی با تمیں کر رہا تھا تو بھیے ایسے موقع پر جو متلی ہی محسوں بوتی تھی اس مرتبہ محسوں نہیں ہوئی۔ وہ واپس جانے کے ایسے موقع پر جو متلی ہی محسوں بوتی تھی اس مرتبہ محسوں نہیں ہوئی۔ وہ واپس جانے کے ایسے مزا اور سرگوثی میں کہا، از دیٹ کلیئر؟ ہم دونوں نے سرینچ فائیو میں پکار کر کہا:

ایس سر۔ اپنی ادائی سے وہ ایک لیمے کے لیے جران ہوکر نکاا، ایک پُرغرور مسکراہٹ اس کے بوتوں پر آئی اور وہ چل دیا۔

کے بوتوں پر آئی اور وہ چل دیا۔

'وو جا رہا ہے ایک اور جزل جو تحارے ڈیڈی کا کردار اوا کرنا چاہ رہا تھا۔' عُبید نے اپنے بستر پر گرتے ہوئے تخی سے کہا۔

'جیل نے صحیر علی بنادیا ہے، ب بی او۔ ہم سب ایک بڑے خاندان کا حضہ بی تو ہیں۔'

'بال'اس نے جمائی لیتے اور اپنے چرے کو ایک کتاب سے ڈھا نیتے ہوئے کہا۔ 'بڑا خاندان، بڑا سا گھر، شان دار مقوبت خانے '

بينت آمول كاكيس ٢٨٥

کمانڈانٹ مجھ سے اب آخر کیا چاہ سکتا تھا؟ سائلس ڈول اسکواؤ کی پراگریس پر کوئی رپورٹ؟ جیل کے زندگی کی یونی درخی ہونے کے بارے میں کوئی لیکچر؟ کیا اسکواؤ جی سے کوئی شخص کوک کی بولوں کے ڈھکنوں کوسر کے نیچے رکھ کرانڈین بنانے کی شکایت سرتا رہا ہے؟ میں اپنی جیرٹ ٹوئی درست کرتا ہوں، کالرسید ھے کرتا ہوں، اس کے دفتر جی داخل ہوتا ہوں اور اسے ایک پر جوش سلیوٹ چیش کرتا ہوں۔

اس کے مطالعے کی عینک اس کے ناک کے کنارے پر ب اور اس کا دو الکھیوں والاسلیوٹ میرے سلیوٹ سے بھی زیادہ خوش گوار ہے۔ اس کے دفتر میں کیا تسمیس خوش فرق سے بھی زیادہ خوش گوار ہے۔ اس کے دفتر میں کیا تسمیس خوش کیا ہے؟ لیکن اس کا چرہ تو میری طرف دیکھ کر چک رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے اجھے موؤ کا ذریعہ کوئی اور نمیس بلکہ خود میں جوا ۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ لیے جوا میں اس سے دائرے بنا رہا ہے اور جھے کہ رہا ہوا تھا اس کے دائرے بنا رہا ہے اور جھے کہ رہا ہوا تھا ان کے دائرے بنا رہا ہے اور جھے کہ رہا ہوا تھا ان کے دائرے بنا رہا ہے اور

'تم نے ان بڑے اونڈول پر شیک ٹھاک امپریشن ڈالا ہوگا۔' کافذ پر جو کچو بھی لکھا ہوا تھااس سے کچھ مخصے میں مبتلا ہو کروہ کہتا ہے۔

"سائلنٹ ڈرل اسکواڈ کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سترہ اگت کو بہاول پور کے گریٹ نا پانچ میں شینکول کی مشق کے بعد پرفارم کریں۔" وہ کاغذ پر سے پڑھتا ہے اور نظریں اُٹھا کر اس توقع سے میری جانب دیکتا ہے کہ میں خوقی سے رقص کرنے لگوں گا۔
میرس کیا جُلا رہا ہوں؟ کوئی ایلیٹ ڈرل اسکواڈ یا شہر شہر گھوشے والا کوئی حرام کا مرکس؟ کیا مجھ سے یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ میں ہر چھارتی میں فوجی دستوں کو تماشا دکھاتا کچروں گا؟ ویسے یہ گیریژن پانچ ہے کہاں؟

اید بوے اعزاز کی بات ہے، سر۔

و المعلم الى اعراز كا المحى بها بى نبيل ب، نوجوان مدر صاحب بدذات خود وہال موجود جول گے، اور جب چیف صاحب خود وہال آ رہ

アハイ かき 「そりとう

ہیں تو تسمیں تو فع رکھنی چاہیے کہ فوق کی ساری ہائی کمان بھی وہاں ہوگی۔تم شیک کتے ہو نو جوان پر بیا ایک اعزاز نمیں ڈیڑھ اعزاز ہے۔'

میں کمی ایے او کے کی طرح محسوں کرتا ہوں جے الشوں کے ذھیر میں مردہ مجھ کر چھوڑ دیا گیا ہواور چُروہ اپنا نام پکارا جاتا ہوا من لے۔ اس بات کا کتنا چانس ہوتا ہے کہ آپ کے گلے کے گرد بندھی ہوئی رتی آپ کا منکا ٹوٹے سے پہلے خود ٹوٹ جا ؟؟ کتنے قاتل ایے ہوں گے جنمیں ایک بار چھرکوشش کر دیکھنے کا موقع دیا گیا ہو؟

اليسب آپ كى ليدرش كے طفيل ممكن جوا ب،مر-

ووا پنے کا ندھے أو کا تا ہاور میں فی الفور جان لیتا ہول کداُ سے تو باایا ہی نہیں گیا۔

ای کے ساتھ بھے پہلی مرتبہ احساس ہو جا تا ہے کہ ان سفید ہوتے ہوئے بالوں،
پرائیوٹ درزی سے سلوائی ہوئی یونی فارم اور ترقی کی برہنہ خواہش کے پنچے ایک ایسا آدمی

بھی چیپا ہوا ہے جو یہ بھتا ہے کہ میری حق تلفی ہوئی تھی۔ وہ احساس گناہ کی ایک رزمیہ
جیسی مہم پر ہے۔ یہ اچھا ہے کہ اس جیسے لبو چو نے والے میرے ساتھ جیں، لیکن اس کے
جیسی مہم پر ہے۔ یہ اچھا ہے کہ اس جیسے لبو چو نے والے میرے ساتھ جیں، لیکن اس کے
ریم راڈ کی طرح کری پر بیٹنے کے انداز، اس کے میری طرف بڑھنے اور میرے کا ندھوں
پر اپنے ہاتھ دھرنے میں واحد افسوس ناک بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہدرہا ہے ول سے کہد
رہا ہے۔ اے واقعی مجھ پر فخر ہے۔ وہ مجھے ایسی جگہوں پر جاتا و کھنا چاہتا ہے جہاں وہ خود
وہا جاتا تھا۔

میں اس کے کا ندھوں سے پرے اس کی ٹرافیوں کی کیبنٹ کی جانب دیکھتا ہوں۔
جیس کا مجمہ اب دائی جانب ہے۔ اس کی جگہ ایک چھاتا برداد کے مجمع نے لے ل
ہے۔ اس کے بیراشوث کی چھتری سنبری فوائل کی بن ہے، سنبری دھاگے سے بنی بوئی
رسیاں اس آدئی کے دھڑ سے بندھی جیں اور وہ آدئی اپنی رپ کورڈ تھاہے ہوئے الاپ
بیراشوٹ کی چھتری کو دیکھ دہا ہے۔ کرے کا درجہ ترارت یکا یک گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے
جب میں مجمعے پر موجود چیکتی ہوئی سیاہ کلزی کے باک پر ، جس پر وہ مجمسہ کھڑا ہے، تھی

من آمول کا کیس ۲۸۷

تحرير برهما مول: بريكيفر ألى ايم ميوريل اراني فارييرا ارويرز\_

'جاؤ، دکھا دو اُمحیں، نوجوان۔' میرے کا ندھوں پر کما ندانٹ کے ہاتھ بھاری محسول بوتے ہیں اور اس کی آواز مجھے کرل شکری کے وصلی میں ڈوب وعظ کی یاد ولائی ہے۔ میں جب اس کے دفتر سے باہر ٹکتا ہوں تو سینڈ او آئی می کو ایک مبالذ آمیز سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور اپنے ڈورم کی جانب دوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔

یں جانتا ہوں کہ شیشی وہیں ہے، میری یونی فارم میٹی نس کس بی بی پاش
اور براس شاکن کی ٹیوب کے درمیان محفوظ، بے ضرری دکھائی دیے والی گاس کی ایک
بول۔ میں جانتا ہوں کہ وہ وہیں پڑی ہے کیوں کہ میں نے اسے چینک دیے کا کئی مرتبہ
موچا ہے لیکن میں ایسا کر شیس سکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ وہیں ہے کیوں کہ میں ہرمیج
اے در کیستا ہوں۔ ججھے واپس جانا ہے اور اسے پچر سے دیکھتا ہے، اسے اپنے اپنے میں ایسا
ہور کی توک اس میں بھونی ہے۔ 'یہ پرانا بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔' بھے انگل
ہار بی کی سرگوشی یاد آتی ہے۔ 'یہ وقت کے ساتھ زم ہو جاتا ہے، آ ہمتگی سے پیلیا ہے۔
لیکن میرے جیسا فریب آدی اسے زیادہ عرصہ رکھ شیس سکتا۔' میں دریافت کروں گا کہ یہ
زیر کئی اچھی طرح پرانا ہوا ہے۔ میں دریافت کروں گا کہ میری کوار کی توک پراگ کر اس
کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے۔ میں دریافت کروں گا کہ میرے لوہ میں وہ جذبہ زندہ بھی ہ

سائلند ڈرل کے دوران حادثات موتے توجعی مجھار ہیں لیکن ہوتے تو ہیں۔

# men +

جزل اختر کسی ایے آدمی کی س شدت کے ساتھ کاغذ پر قلم گھسیٹ رہاتھا جے آئا ہا ہو کہ وہ کیا کہنا جاہتا ہے، لیکن اس کے بیان کے لیے اسے درست الفاظ ندمل رہے بول- اس کی نظریں بار بار ہرے میلے فون کی طرف اُٹھیں، جو اس نے بالکل اینے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ فون وہاں میزیر ان بہت سے حجنڈوں کے جھوٹے سے باغ کے درمیان برا تھا جو بری، بحری اور فضائی فوج اور دیگر نیم فوجی رحمنفوں میں اس کی ذتے داریوں کی نمایندگی کرتے تھے۔ انٹر سروسز انٹیلی جینس کے سربراہ کی حیثیت ہے ات مجھی فون کال کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا،خصوصاً اتنے چھوٹے سے معالمے سے منعلق انفارمیشن کے لیے۔لیکن اب جوائن چیس آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت ہے وہ اسٹریٹیک ربوبو ہے متعلق اجلاسوں کی صدارت کرتا یا آری افسران کی ایک کے بعد دوسری ہاؤسنگ اسکیموں کا افتاح کیا کرتا۔ بھی بھار اسے جزل ضاک نقل وحركت ہے مُتعلّق اخبارات ہے اطلاع مل جاتی۔ اس پر اسے غضر آ جا تاليكن اس نے اپنی طبیعت میں انٹیلی جینس امور میں دلچیلی کے ایک نے تلے فقدان کوفروغ دینا سکھ لیا تھا: میرا چیف مجھے اینے ملک کی جس بھی حیثیت میں خدمت کرنے کا موقع وے، میں خوش ہوں۔ وہ ہر مرتبہ کہتا جب وہ جزل ضیا کے اردگرد ہوتا۔ جو انفار میشن وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ آسانی ہے مل سکتی تھی: وہاں دو جہاز تھے اور صرف ایک وی آئی لی بوڈ۔ وہ

### ٣٩٠ مِنْ آمول كاكيس

صرف یہ جانا چاہ رہا تھا کہ فائبرگاس کا اسر کچر دونوں میں سے کس جہاز میں لگایا جائے گا، اور دونوں میں سے کون سا جہاز پاک ون بنے گا۔ اس نے کوشش کی کہ اس بارے میں نہ سوچے۔ اس نے کوشش کی کہ اس بارے میں نہ سوچے۔ اس نے کوشش کی کہ اپ خطاب کا آخری جملہ گھڑنے نے پر توجہ مرکوز رہے۔
تقریر سادہ می جونی تھی۔ دہ اسے چھوٹی اور پُر الر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جزل فیا کی طرح کمبی چوزی تمبید میں تبیں پڑنا چاہتا تھا جیے میرے بھائیو اور بہنو اور چاچو اور چاچواور چاچواور چاچواور چاچواور چاچواور جائے تھے اس کا پیغام مختصر ہونا تھا۔ صرف دی جملوں کا جو بس ڈیڑھ منٹ میں مگنل ہوجائے تھے اور جن سے دو تاریخ کا رخ تبدیل کر دینے والا تھا۔ میرے عزیز ہم وطنو۔ ہمارے محبوب صدر کا طیارہ بہاول پور کے اگر فیلڈ سے فیک آف کے فوراً بعد ایک برقسمت حادث کا شکھ کے دیا تھا۔ میر گیار ہوگیا ہے۔۔۔'

اس نے جملہ پجر سے پڑھا۔ وہ جملہ اسے زیادہ قابل یقین محسوں نہیں ہورہا تھا۔

اس جملے میں ایسا کچھ تھا جو بچا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اسے وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔کوئی میکا نیکی خرائی؟ وہ سوتا ڈی کارروائی تو مکنہ طور پر نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اس کی جانب اشارہ تو کر سکتا تھا۔ اس نے 'ایک برقسمت حادثے کا شکار ہوگیا' کے الفاظ کاف ویے۔ بیزیادہ زبروست لگ الفاظ کاف ویے۔ بیزیادہ زبروست لگ دیے جمیں، اس نے سوچا۔ اس نے حاشے میں ایک اور جملے کا اضافہ کیا۔ 'ہم ان دشمنوں میں گھرے جو جی جس جو ہمارے ملک کو خوش حالی کے راہتے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔۔۔' میں گھرے جو جی جس کے دو' برقسمت حادث کے الفاظ رہنے دے مگر ساتھ یہ اضافہ بھی کر دیا:

میں گھرے ہوئے گیا کہ وہ برقسمت حادث کی وجو بات ابھی معلوم نہیں۔ انکوائری کا تھم دے دیا طیارے کیا ہے اور جرم کوئی تجی بوں اس وحرتی کے تا نون کے تحت انحیں فوری کیفر کردار تک گیا یا جائے گیا۔ با

اس نے غائب ومافی کے ساتھ فون اُٹھایا۔ وہ انجی تک کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریر کی اختامی لائن سے معلق بہت طویل سوچ بچار کی۔ اے کسی ایسے جملے ک

### بينتية أمول كاكيس ١٩٩١

ضرورت محى جو سارے معاطے كو جوڑكر ركھ دے، كوئى بہت كى انو كھا جمله، مورال بلندكر
د خ والا۔ جنرل ضيا كے زمانے ميں الله كا نام بہت پكارا جا چكا تھا اور اس نے محسوس كيا
كہ اگر وہ كوئى اجھا سا سيكولر اشارہ دے تو امر يكی اُت پندكر سكتے ہيں، بہر ايسا جو
دائش درانہ حتم كا لگتا ہو، والسا ديتا ہوا اور ايك اليے تولي زرّيں كى طرح جے دُہرايا
جا سكے۔ اس كى دائے ابھى جم اشتراكيت كى ابحرتى ہوئى لہر كے مقابل ايك فرنت لائن اسفيت كى
ديشيت ئ ديشيت ن اور جم اشتراكيت كے سياب كة گرايك فرنت لائن اسفيت كى
ديشيت ن كے درميان منتم محى جب فون كی تھنى بكی كى سام دعا كے بغير ميجركيا تى نے
دیشیت ن كے درميان منتم محى جب فون كی تھنى بكی كے سام دعا کے بغير ميجركيا تى نے
دیشیت ن كے درميان محم جب خوان كی تھنى الكن ون اور دو دو دو دو دو دو ہو جنوب ميں
جہتم ہورہ ہو تتے اب شال كی طرف جا رہ ہيں۔ دُيانا ون يقينا ذيانا ئو ہے آگے بڑھ
جہتم ہورہ نے قون نينچ ركھنے كے بجائے جزل اخر نے ابنی شبادت كی انگی كريذل پر دہائی
دارا يك ذہنی چيك لسٹ كا جائزہ لينے گا۔ دو اس فہرست كا آئی بار جائزہ لے چكا تھا كہ،
داس كے خيال ميں، اب وہ اس كے بارے ميں معروضی ہوكر سوچنے كے قابل نہيں رہ گيا
قا۔ اس نے اس فہرست كا نينچ سے او پر جائزہ لينے كا فيل كيا۔

9 - قوم سے خطاب: تقریباً مکتل۔

۸۔ قوم سے خطاب کے لیے ساہ شیروانی: استری ہو چکی، بھی کر دیکھی جا چکی۔ ۷۔ امریکی ردّ عمل: متوقع ۔ آرملڈ رافیل کو کال کرنی ہے اور اسے پھر سے یقین د بانی کرانی ہے۔

۲ - جب خبر سامنے آئے تو مجھے کہاں ہونا چاہے: جزل ہیڈ کوارٹرز میں نے آفیسرز
 کلب کے افتاح میں مصروف

۵- اگر شکری لوکا چل جائے: مئل فیک آف سے پہلے بی حل ہو جائے گا۔ اگر شکری لوکا اینے کئے بار جائے: جہاز جانا چاہیے۔

٣٩٢ ميئة آمول كاكيس

۳۔ اگر ائر فریشنز نے کام نہ کیا: کچو بھی نہیں ہوگا۔ ۳۔ اگر ائر فریشنز کام کر کمیا: کوئی نہیں بچے گا۔ کسی کا پوسٹ مارفم نہیں ہوگا۔ ۲۔ کیا اُسے دائق مر جانا چاہیے؟ وو ملک کے وجود کے لیے ایک خطرو بن چکا ہے۔

جزل اختر نے اپنا سرآ ہنگی سے بلایا اور نمبر ڈائل کیا۔ کسی سلام دعا کے بغیر اس نے موسم کی رپورٹ پڑھ کرسنا دی، مجر توقف کیا اور ریسیور کو دوسرے ہاتھ میں لینے سے میلے اونجی اور واضح آواز میں کہا۔ لیونڈر۔'

ا۔ الله مجھ پرجو ذمة داري والنے والا ب، كيا من أس كے ليے تار مول؟

الا یک اسے نیندی آنے آئی۔ اس نے خود کو بتایا کہ دو اپنی تقریر کے آخری جلے کا فیصلہ صبح کر لے گا۔ شاید اس نے برتر کی فیصلہ صبح کر لے گا۔ شاید اس کے خوابوں میں بی اس پر مجھے اتر آئے۔ اس نے برتر کی طرف جانے سے پہلے اپنے وارڈ روب کو دیکھا اور سیاہ شیروانی پر ایک طویل تگاہ ڈالی جس میں اسے انتخاب تا تھا۔ اپنے خوابوں میں ابنی تقریر کا آخری جملہ سوجھنے سے متعملی اس کی امید فلط ثابت ہوئی۔ وو ایک ایسے مخفس کی فیند سویا جے بتا ہو کہ وہ جاگا تو ایک بادشاہ ہوگا۔

اس کی آ کھ کھلی تو اپنے بستر کے کنارے رکھے سرخ فون کی تھنی ہے، اور یہ کال جزل ضیا کی تھی تھی ۔ اور یہ کال جزل ضیا کی تھی۔ مبائی اختر۔ آئی صبح تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں لیکن آج میں ابنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والا بول اور چاہتا ہوں کہ آپ ایسے میں میرے ساتھ موجود ہوں۔ یاک ون میں مجھے جوائن کر لیجے۔

میرے سائلت ڈرل اسکواڈرن کو لے جانے والاسی ون تھرٹی جانوروں کے چیٹاب کی بو اور ائر کرانٹ کے لیک ہوتے ہوئے فیول کی بوے بھرا ہوا ہے۔میرے

بينت أمول كاكيس ١٩٣

: 1

لا کے ناکون کے جال سے بی نشستوں پر ناگلیں پھیلائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹے
ہیں تاکہ ان کی وردیوں کی اسری شدہ کریز خراب نہ ہو۔ انحوں نے اپنی پی کیپ
پلاشک کے تحیلوں میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان پر موجود سنبری وحاگے سے سلے پاک
فضائیہ کے نشان کی چمک برقرار رہے۔ جب سے جہاز نے فیک آف کیا ہے تجید کا سم
ایک چھوٹی کی کتاب میں فن ہے۔ میں اُس کے سرورق پر نگاہ ڈائل ہوں؛ اس پر ایک
موٹی می عورت کی فیش ک تصویر بن ہے، عنوان کا کچھ دھنے تجید کے ہاتھ نے ڈھانپ رکھا
ہوں۔ میں صرف '۔۔۔ ایک چیش گفتہ موت کی کے تا الفاظ پڑھ سکتا ہوں۔

'ید کیا ہے؟ میں اس کے ہاتھوں سے کتاب تھینج لیتا ہوں، پہلے صفح پر نظر ڈالٹا ہوں اور پہلا جملہ پڑھتا ہوں۔

"توكيا نصر واقعي مركيا؟

ميرا يهي خيال ہے۔

میتو یبال اس پہلے ہی جلے میں لکھا ہے۔اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب محمد میں پہلے سے ہی ہتا چل میں اس کے بیرومر جانے والا ہے۔

'ید دیکھنے کے لیے کدوہ مرتا کیے ہے۔ اس کے آخری الفاظ کون سے بول گے۔ ای طرح کی چزیں۔'

متم ایک انحوافی ہو، کامریڈ یہ میں کتاب دوبارہ اس کی طرف بھینکتا ہوں۔

'ریبرسل کے بارے میں کیا خیال ہے؟' میں الی آواز میں جِآیا ہوں جو جباز طِنے کی آواز کے باوجود سائی دے سکے۔

میرااسکواڈ تکان زوہ آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ شبید منع بی منع میں مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ سب ڈھلے ڈھالے انداز میں کیبن کے وسط میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ بیسب دل سے نہیں کر رہے۔ ایک ایسے جہاز کا بد لو دار کیجن، جے حال ہی میں بیار جانوروں کو لے جانے کے لیے استعال کیا گیا ہو اور جو تمیں ہزاد

#### ١٩٣٧ ميخ آمول كاكيس

ف کی بلندی پر پرداز کر رہا ہو، ہماری فیپ ٹاپ سے ہمرپور ڈول روفین کے لیے کوئی بہترین جگه نیس لیکن پھر بیہی تو ہے کہ درجہ کمال حاصل کرنے کا شوق کی آئیڈیل ماحول کے ملئے کا انتظار تونیس کرسکتا تا۔

ہم بندوق سے مارے جانے والے سلوث کے وسط میں تھے جب جہازی می تھر اجٹ پیدا ہوگئی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور ان کے روعمل ویکھنے لگتا ہوں۔ بلندی میں کیر اجٹ گراوٹ اور اس کے بعد اگر کرافٹ میں پیدا ہونے والی تھڑ اہث کے باوجود میر ساتھ اپنی پوزیشنیں برقراد رکھنے میں کام یاب رہتے ہیں۔ میں اپنی کواد کا دستہ اپنے بونؤں کے قریب لاتا ہوں، کمواد کی نوک انگل سناری کی شہد میں اپنی کمواد کی ہوئی ہو، اور اپنا توازن برقراد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شبید مجھے سے اسٹی بلیو کلر کی ہو چی ہے، اور اپنا توازن برقراد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شبید مجھے سیدھا رکھنے کی کوشش میں اپنا بازو میری کمر کے گرد کر دیتا ہے۔ لوڈ ماسٹر جہاز کے پچھلے حقے سے چانتا ہے۔ 'بیٹے جاؤ، بلیز۔ سٹ ڈائن۔ ہم اب لینڈ کرنے تی والے ہیں۔' جباز آتر تا شروع کر دیتا ہے۔ میرے اندر بجتی ہوئی جائزنگ مجھے بتاتی ہے کہ میرا جباز آتر تا شروع ہوا ہے۔ میرے اندر بجتی ہوئی کمواد مجھے بتاتی ہے کہ میرا مشن تو اب شروع ہوا ہے۔ میری زہر میں بجمی ہوئی کمواد مجھے بتاتی ہے کہ وہ تیار ہے۔

ایک بغیر نمبر پلیٹ والی ٹو ہوٹا کرولا نے راول پنڈی سے اپنا سٹر اس ارادے کے ساتھ شروع کیا کہ بباول پور تک پانچ سوتیں میل کا سٹر ساڑھے پانچ گھنے میں طے کر اس تھ شروع کیا کہ بباول پور تک پانچ سوتیں میل کا سٹر ساڑھے پانچ گھنے میں بوگیا کہ ڈرائیور سے سامنا ہوا آئیس بقین ہوگیا کہ ڈرائیور اس کے دس میل تک زندہ فہیں بچ گا۔ کار آوارہ کُتُوں کو نیچ دیتی اور مضافات کے کوڑے کے ڈھیروں کی طرف جاتے ہوئے گایوں کے ریوڑوں کو تو ڑتی تا ڈتی چلی گئی۔ کوڑے کے ڈری اور اس نے دلیر ترین ٹرک ڈرائیوروں کو شرول کے ٹر جوم جنگشنوں سے ذوم کر کے گزری اور اس نے دلیر ترین ٹرک ڈرائیوروں کو شرف چینئے کیا بلکہ انھیں چیچے بھی چھوڑ دیا۔ یہ کار زیبرا کراسٹگ پر انظار کرتے ہوئے بیٹوں کے لیے نہیں رکی، اس نے ست رفار گھوڑا گاڈیوں پر اسے ہارن بجائے، جوئے بیٹوں کے لیے نہیں رکی، اس نے ست رفار گھوڑا گاڈیوں پر اسے ہارن بجائے،

يمينة آمول كاكيس ١٩٥

اس نے پبک فرانسپورٹ کی بسول کو داکیں باکیں سے پیچے چھوڈا، ریلوے بھائلوں کو پار

کرنے کا خطرہ مول لیا اور جہال سوک جام نظر آئی وہاں نف پاتھوں پر چڑھ دوڑی۔

محصول چوگی وصول کرنے والے ایک انسپئر نے اس کا ب کار میں چیچا کیا، سوگوں کی

استر کاری کرنے والے مزدوروں نے اسے گالیاں دیں۔ ایک پٹرول اسٹیٹن پر یہ پٹرول

بحروانے کے لیے کھڑی ہوئی اور بغیر چے دیے بھاگ کھڑی ہوئی۔ کار کا ڈرائیور واضح

طور پر جلدی میں تھا۔ بہت سے لوگ ،جضوں نے اس کار کو اپنے پاس سے زن سے

طور پر جلدی میں تھا۔ بہت سے لوگ ،جضوں نے اس کار کو اپنے پاس سے زن سے

مزرتے دیکھا، یقین رکھے تھے کہ اسے چلانے والا خود کئی پر مائل ہے۔ وہ ناط تھے۔

خود کھی پر مائل ہونا تو در کنار، میجرکرانی تو زندگیاں بجانے کے مشن پر تھا۔

پاک ون کے راول پنڈی کے مطری ائرپورٹ سے بہاول پور کے لیے پرواز کر جانے کے بعد بی مجرکیانی کو موقع ملا کہ اپنے پاؤں میز پر رکھ کر ڈن بل کا سگریٹ جلائے اور پاک ون کی روائی سے پہلے اپنی میز پر چھوڑی ہوئی ایک فہرست کو بس بوں بی سا اور پاک ون کی روائی سے بہاز کے مسافروں کے نام درج تھے۔ جب اس نے جزل ضیا کے نام کے بیخ بی جزل اختر کا نام دیکھا تو اس کے بیرا چا تک میز سے نیچ تی رہے۔ زیادہ تر گھاگ اشیل جینس آپریٹروں کی طرح وہ یہ بھتا تھا کہ بندے کو آئی بی معلومات ہوئی چاہیں جتی اس ضرورت ہوں کی طرح وہ یہ بھتا تھا کہ بندے کو آئی بی معلومات ہوئی چاہیں جتی اس ضرورت بوں پر سوار ہوتا ہو اور کب

منخ أمول كاكيس ١٩٧

سكا بي سجى بول، اس في سوچا، بوسكا بيكوئى بحى فد بو\_ اي دانش وراند كك وكاف كي لي وقت بيل بى أكل دكا قار

كرشل فلأئش يرجلدي من ايك نظرؤال يح يحى قريق شبرت جباز بكرن كا ارکان بھی ختم ہو گیا۔ اس نے بچوفون کالیس کر کے پاک فضائیہ کا کوئی جہاز پکڑنے کا سوجا، لیکن اس کے لیے کی جزل کی اجازت کی ضرورت پرتی اور وہ اے کی صورت براول پور پر لینڈ کرنے کی اجازت نہ دیتے۔اس نے اپنی کرولا گاڑی کی جابیاں انھا میں اور وروازے کی جانب وحم سے جابی رہا تھا جب اس نے اپنے کا اُن کی محری کی طرف ر کھا۔ اس بتا تھا کہ اے اپنی وردی پہننا ہوگی۔ کوئی سویلین آ دی رائے میں ایک درجن مرتبہ روے جانے کے بغیر آئی لمی ڈرائیونیس کرسکا تھا۔ اس کے بعد جزل نیا کے سكيور أل حصار سے گفت وشنيد كا مسئله بھى پيدا ہونا تھا۔ يدسب كچو وردى كے بغير نبيس ہو سكاتها اس نے كاغذات كى المارى سے ايك وردى نكالى ۔ وہ استرى شده اور اكرى بوئى تمی گراس پر دحول کی تہ جی ہوئی تھی۔اے یادئیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آ ٹری مرتبہ کب پہنی تھی۔ اس کی خاکی بتلون بہت زیادہ اکڑی ہوئی تھی ادراس کی کمر کے گرداس کا بند ہونا ناممکنات میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی بتلون کا زب بٹن کھلا رہے دیا اور اس کارروائی پر بردہ ڈالنے کے لیے اپنی فاکی شرف باہر کال لی۔ اس نے الماری ے اپنے دحول میں اٹے آ کسفورڈ شوز نکالے لیکن مجرسو بیا کہ وقت نکا جا رہا ہے اور کار میں کوئی و سے بھی اس کے پیرنہیں و کھنے والا۔ اس نے اپنے پنوں کی حانب سے کھلے پٹاوری چیل ہی سے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا بولسر اُٹھانانیس مجولا۔ اس نے آئے میں خود پر ایک آخری نظر ڈالی اور یہ د کھے گر سرور ہوا کہ اس کی وردی کے فٹ نہ ہونے کے بادجود، اور اس حقیقت کے ماوجود کہ اس کے بالوں سے اس کے کان بھی ڈھکے ہوئے تے اور پھر اس کی بشاوری چہاوں کے باوجود کوئی بھی جلدی میں اے فوج کے ایک میجر کے بچائے کچھ اورنبیں سمجھ سکتا تھا۔

اں پر سے اتر جانا ہے؛ ایک وسی تر پی منظر بھیشہ جزل اختر کے پیش نظر رہا کرتا تھا۔

نہرست میں افحادہ نام و کیھنے کے بعد، جونو بی عبدے کی سنیارٹی کی ترتیب سے لکھے تیے،

اس نے پہلا سولمین نام و کیھا۔ امر کی سفیر مسٹر آرنلڈ رافیل۔ وہ اپنی سیٹ سے اپھیل کر

کھڑا ہو گیا۔ امر کی سفیر اپنے سیسنا طیارے کے بجائے پاک دن پرسٹر کیوں کر رہا ہے؟

خوف بی تو میجر کیانی کا کاروبار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دوسروں کو اس کا راثن کیے

بنچایا جا سکتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ اس سے حفاظت کیے کی جائتی ہے۔ لیکن اب آسے

جس متسم کا خوف محسوں ہو رہا تھا وہ مختلف تھا۔ وہ پھر سے جیٹے گیا۔ اس نے ایک اور

مسگریٹ ساگایا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا پچھلا سگریٹ ابھی تک ایش فرے میں پڑا

سنگ رہا ہے۔ کیا جزل اختر کی جانب سے خودکو دی جانے والی ہدایات بچھنے میں اس سے

کو طلطی ہو بی جتی ج

اے اس بات کا احساس کرنے میں حزید آخی منٹ اور ڈن بل کے تمین سگریٹ گئے کہ اس کے پاس آ پشن محدود ہیں۔ وہ کوئی الی فون کال نہیں کر سکا تھا جس کے بنتج میں اس کا اپنا نام بحیث کے لیے رایارڈ کا حشہ بن جائے ، کوئی ایسا سکیو رئی الرف نہیں تھا جو وہ جاری کر دیتا اور اس کے نتیج میں وہ خود نہ پخش جاتا۔ وہ بس بجی کر سکتا تھا کہ جب پاک ون اپنی واپسی کی پرواز کرنے والا جو تو وہ وہاں پر بہ ذات خود موجود ہو۔ اے وہاں جہنے اور جزل ضیا ہے بات کرنے کی ضرورت تھی، اس سے پہلے کہ ضیا اس جہاز پر وہاں جہنے ہا تھے جا کہ خیا اس جہاز پر امل جہنے جا اس جہنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ وافل مسلامتی کا مسئوج بنا رہا تھا جو یہ وافل سامتی کا مسئوج بنا رہا تھا جس میں اس کے سیامتی کی کوشش کر رہا تھا جس میں اس کی سفیر بھی مواد ہوتو یقینا یہ تو م کی بقا کے لیے جہاز کوگرانے کا مضوبہ بنا رہا تھا جس میں اس کی سفیر بھی مواد ہوتو یقینا یہ تو م کی بقا کے لیے بی ایک خطرے کی بات تھی اور یہ اس کو اس خوش تھا کہ الیا ہونے سے دو کے دیمجر کیائی نے محسوس کیا کہ اگست کے اس پر امن دلن اور تیمری عالمی جبگ کے ورمیان صرف وہی ایک آدی کھڑا ہے۔ اس نے مسافروں کی فہرست پر ایک مرتبہ بھر نظر دورائی اور سوچنے دگا کہ جہاز پر اور کون کون ہو سکتا ہے۔ جو فہرست پر ایک مرتبہ بھر نظر دورائی اور سوچنے دگا کہ جہاز پر اور کون کون ہو سکتا ہے۔ جو فہرست پر ایک مرتبہ بھر نظر دورائی اور سوچنے دگا کہ جہاز پر اور کون کون ہو سکتا ہے۔ جو

## 35 m



جزل ضیا ابنی دوربین سے ریت کے ٹیلوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا اور ٹیکوں کی مثل شروع ہونے کا انظار کر رہا تھا، جب اس نے ریت کی چک دار وسعت پر ایک یرندے کا سامہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی دور بین ہٹائی اور پرندے کو الاش كرنے كى كوشش كى ليكن افق تا حد نگاہ خالى اور نيل گوں تھا، سوائے اس سورج كے جس کی بھڑکتی ہوئی سنہری تھالی اس سے بھی نیچے آ چکی تھی جتنا کسی فلکیاتی سیارے کو آنا چاہے۔ جزل ضیا ایک صحرائی کیموفلاج ٹین کے نیجے بیٹھا تھا اور اس کے ایک طرف ام کی سفیر آرنلڈ رافیل اور دوسری طرف وائس چیف آف آری اسٹاف جزل بیگ اپنی نثی تھری اسٹار والی پتیوں اور رنگین من گلاسز کے ساتھ بیٹے تھے۔ جزل اختر کچھ دور کھڑا تھا، اس کی دور بین ابھی تک اس کی گردن میں لئک رہی تھی اور وہ اپنی اس مہا گنی کی جھڑی ے کھیل رہا تھا جو اس نے اپنی ترقی کے بعد سے رکھنا شروع کر دی تھی۔ ان کے پیچھے ٹو اسٹار جرنیلوں کی قطار تھی، بکتر بند کور کے فارمیشن کمانڈر سے اور بیٹری سے چلنے والے پیڈ شل فین تھے جو اگست کی اس مرطوب فضا میں سکون پہنچانے کے بجائے چھوٹا سا صحرائی طوفان سا أشحائے ہوئے تھے۔ ٹینٹ انھیں کم از کم سورج سے محفوظ رکھ رہا تھا جبکہ مورج مثق کے اس ایر یا میں آب و تاب سے چک رہا تھا جس کی سرخ حجنڈوں سے حد بندی کی گئی تھی، اور سورج نے اس علاقے کو ریت کے ایک چمک دار اور بے حس و

درکت سندر میں تبدیل کر رکھا تھا۔ نیک بنانے والول کی طرف سے فراہم کروو پھڑے ے کیس میں بند دور شین آتھول سے لگائے، جرنیلول نے ایم ون ابرام کی خاکی برل کو ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ جزل ضیانے یہ بات دلچی ے نوٹ کی کہ نینک کو انجی ہے پاک فوج کے جلکے سبز رنگ سے پینٹ کیا جا چکا تھا۔ کیا یہ کوئی فری نمونہ ہے، اس نے سوچا، یا دفاعی خریداری کے محکمے میں کسی بے قرار جرنیل نے اس کے لیے ملے بی سے چیک لکھ ویا ہے؟

ائم ون ابرام نے جزل کوسلوٹ کرنے کے لیے اپنی بیرل ینچے کی اور تلاوت كام ياك ك احرام من جحائ ركى - بكتر بندكور ك ايك امام في ان مواقع ك لي جزل كى ايك پنديد؛ آيت مُتخب كر دكى تحى: وَاعِذُوْا لَبِهُ مَ مَا اسْتَطَعْشَمْ مِنْ فَوَة وْمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُوْهِبُوْنَ بِهِ عَدْوَ اللَّهِ وَعَدْوَ كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمِ O لَا تَعْلَمُونَ فَهُمُ اللَّهُ

ابن دورين فيج كرت بوع جزل ضياف ابنى آئكسي موندكر تلاوت كام یاک ساعت کی اور اس دوران کک بیکس کی شرح اگذا رہا۔ جیسے ہی تلاوت فتم ہوئی وہ جزل بیگ کی جانب مڑا اور ان ٹیکوں کے لیے اوا ٹیگل کے بارے میں مشورہ کرنے لگا۔ اس نے جزل بیگ کے من گلامز میں اپنے چیرے کو مڑا ترا ہوا یایا۔ جزل ضیا کو یادئیس قا کہ جزل بیگ کو اپنا نائب بنانے اور فوج کی کمان عملی طور پر اس کے حوالے کرنے ہے پلے اس نے جزل بیگ کو مجی وہ من گامز پنے دیکھا ہو۔ جب جزل منیا اے اس کے

نے وفتر کے پہلے دن مبارک باد دیے گیا تھا تو جزل بیگ نے بھی من گامز پہنے ہوئے

ترجمہ: اور جہال میک بو سے (فوج کی جعیت کے) زور سے اور محور ول کے تیار رکھنے سے ان کے ( مقالمے کے ) لیے مستعد ربوکہ اس سے اللہ کے دشنوں اور تمعارے دشنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن كوتم نيس جانع اورالله جانا ب بيت ميلي رب كى ير جد: مولانا في محمد جالندحرى

اس كا استقبال كيا تما، أكر جداس روز اسلام آباد پر بادل تهائ موت عمر: ايك اور فیوت، اگر ثبوت کی ضرورت محل که طاقت بندے کو بدعنوان کر دیتی ہے۔ جزل منیا کو جزل بگ کے من گامزے چرقی لیکن ابھی تک اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کوئی مانداس کے باتھ نیس آیا تھا۔ شاید یہ یونی فارم کوڈ کی ظاف ورزی تھی۔ اس سے زیادہ بری بات بیتی کدان کے ساتھ وہ ویشن اور فش سالگنا، کسی اسلامی جمہوریہ کے کمانڈر ان چیف کے بجائے ہالی ووڈ کے کسی جرنیل کی طرح۔ اور پھران کے باعث جزل ضیا اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔

جزل اختر نے ان دونوں کو استے شذویہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دیکھا تو اس کا عزم مزيد پخت بوكيا- جيسے ى مشق ختم بوكى وه كوئى بباند بنائے كا اور اسنے سيسا طيارے میں اسلام آباد فکل جائے گا۔ لگا تھا جیسے جزل میا کو یہ بات بحول بی گئ جو کہ اس نے ابن جوائث چین آف اساف كيش كے چيزين كو كجى بلاركا بـ للّنا تا كرا يادى نیں رہا کہ اس نے 'جمائی اخر' ، سے اپنی زندگی کے سب سے اہم فیطے کے بارے میں مشورہ کرنے کی خواہش کی تھی۔ اگر یہ کوئی اسخان تھا تو جزل اختر اس میں کام یاب ہو گیا تما۔ اب اے جزل میڈ کوارٹر کے قریب، قومی ٹیلے ویژن اشیشن کے قریب، اپنی ساہ ثیروانی کے قریب رہنے کی ضرورت تھی۔ وو مھنے سے مجی کم وقت میں اے قوم سے خطاب کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ شیرول سے باہر اس دورے نے اس کے باان میں حمرانی کی ایک اور برت کا اضافہ کر ویا تھا۔ اب کوئی پہنیں کہد سکے گا کہ وہ جان پوجہ کر اسلام آباد میں رکا رہا تھا۔ وہ بی کہیں گے کہ وہ خوش قسمت رہا کہ دو پیر کے کھانے کے ليے گيريژن ميس ميں نہيں ركا۔ وہاں جاري كارروائي سے اپئي توتيہ بٹانے كے ليے وہ قوم ے اپنے خطاب کی خاموثی ہے ربیرسل کرنے لگا۔

جزل بیگ کی جانب سے نیکوں کی بے من سے متعقق طویل جواب سنے کے دوران جزل ضیائے این ذبن میں یہ بات نوٹ کر لی کہ ٹیکوں کی مشق کے بعد وہ ان

#### ٢٠٧ مخ آمون كاكيس

من گامز کے مسلے کو تو ایک مرتبہ طل کر کے بی دہ کا۔ جزل بیگ اب مجی نیکوں کے مجھ ذو مودے اور امریکا کی فوجی امداد کے درمیان بدراہ راست تعلُق کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا اور یہ کہ یہ سارا معالمہ پاک امریکا دفا فی معاہدے کے تحت حصول المداد کے مقاصد کی ذیل میں آتا ہے۔ ای ووران نیک نے پہلا گولہ واغ ویا۔

جزل میا نے اس کی منتگو جلے کے درمیان میں فتم کر دی، دور بین اپنی آ کھوں سے لگائی اور افتی کا تظارہ کرنے لگا۔ اے ریت کی ایک دیوار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رکائی اور ابنی کا تظارہ کرنے لگا۔ اے ریت کی ایک دیوار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی دور بین پھرے ایڈ جسٹ کرنے کی کوشش کی اور جب ریت بیخے ری تھی تو اس نے ایک مرخ بینر دیکھا، بستر کی سنگل بیڈ شیٹ جتنا، جس پر ایک بری می بتعوزی اور درانتی بنی بوئی تھی، اور جو ٹارگٹ کی پریکش کرنے والی ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی کے اوپر اہرا رہا تھا اور دہ گاڑی ایے لگ ری تھی جسے وہ کوئی گوانس کارٹ بوجس پر کوئی اشتباری بینر لگا بوا ہو۔ لگنا تھا کہ ایک آتھوں سے دور بین چپائے ابھی تھا۔ جزل ضیا نے در بین چپائے ابھی طرف دیکھا جو اپنی آتھوں سے دور بین چپائے ابھی تھا۔ جزل ضیا اے یہ الحیف سنانا چاہتا تھا کہ ٹیک کے اپنی نوش کو بڑی ہم درد لگتا ہے لیکن سفیر نے اس جانب دیکھا ہی نہیں۔ ٹارگٹ پریکش کے لیے تیار دومری گاڑیاں بھی ریت کے ٹیلوں سے اتر نا شروع ہو گئیں، جن پر دومرے کارگٹ کے بیا مین کری ریت کے ٹیلوں سے اتر نا شروع ہو گئیں، جن پر دومرے کارگٹ کے بیٹ کیا گیا تھا، کارڈ بورڈ سے بنایا ہوا ایک بنگرجس میں ڈی بیئری جس پر گائی دیگ کی بیٹ کیا گیا، کارڈ بورڈ سے بنایا ہوا ایک بنگرجس میں ڈی

ائم ون ابراہم کی توب نے مزیدنو گولے دانے اور کوئی بھی گولہ نشانے پر نہ لگانے میں کام یاب رہی۔ ٹینک اب مشاہدہ کرنے والوں کے نمینٹ کی جانب مڑا اور اپنی بیرل ایک بار پھر پنچ کر لی، آجنگل سے، جیسے وہ آتی جدو جُہد کے بعد تھک ساممئی ہو۔ تمام جرنیلوں نے سلیوٹ کیا، سفیرنے اپنا وایاں ہاتھ اسٹے ول پر رکھ لیا۔ ایم ون ابرام والہی

مجنة أمول كاكيس ١٠٠٧

مڑا اور ایک ریت کے فیلے پر چڑھ گیا۔ ریموٹ کنرول سے چلنے والی نارکٹ گاڑیاں،
جن پر ڈی ٹارگ اب بھی ویے کے ویے موجود تھ، ریت کے فیلے کے بیج تظار بنا

کر کھڑی ہوتا شروع ہوگئیں۔ فیلے کے چیچے سے سوائی ہوا کا ایک مرفولہ سا اُٹھا اور دیت

کا ایک مدقر ستون رقص کرتا ہوا مشاہدہ کا دول کے مثیف کی جانب بڑھا۔ سب نے اپنے
چیرے چیچے کر لیے اور انتظار کیا کہ یہ مرفولہ گزر جائے۔ جب اُٹھوں نے ریت کو ابنی
فوہیوں پر بٹاتے اور وردیوں پر سے جھاڑتے ہوئے اپنے چیرے چرے کھر سے سامنے کی
جانب کے تو جزل منیا نے سرخ بینرکوگاڑی پر موجود اپنے پیٹ فارم سے لوکھڑا کر گرتے
جانب کے تو جزل منیا نے سرخ بینرکوگاڑی پر موجود اپنے پیٹ فارم سے لوکھڑا کر گرتے
اور ریت کے فیلے پر دور اُڑتے ہوئے جاتے ویکھا۔ آرطڈ رافل جملی مرتبہ گویا ہوا۔
ویل، ہم نے اس کوتو جاتی لیا۔ ہماری فائز پاور سے نہ سی اس اشتراکیت مخالف محوائی

زبردی کا ایک قبقب سنائی دیا جس کے بعد خاموثی کا ایک وقند آیا جس کے دوران

سب نے صحرائی بواؤں کی بلکی لیکن بیٹی دہاڑئی۔ جزل بیگ نے بڑے فیر نظری انداز

ے اپنے من گلاسز اتار لیے۔'ایک اور مشق باتی ہے، سر۔' اس نے ایک ڈراہائی توقف

کرتے ہوئے کہا۔'دو پبر کا کھانا۔ اور اس کے بعد موسم کے مزے دار ترین آم۔'اس نے

لکڑی کے کریٹوں سے بھرے ہوئے ایک فوجی ٹرک کی جانب اشارہ کیا۔'آل پاکستان

میگو فار مرز کوآپریٹو کا ایک تحفد۔ اور آج کے لئے کے لیے ہارے میز بان جی جواسف چینس آف اسٹاف کیمیٹی کے انتہائی قابل احترام چیز مین جزل اخر۔'

## ment t

تازہ کی گئی سفیدی ہے آراستہ گریژان میس اور اس کے سامنے فٹ بال کے میدان جتنے لان کے درمیان شارع فہدا چینے ہوئے سازنوں اور کااشکوف بردار کمانڈوز ہے ہور چلی جو کھلی چیت کی جیپوں ہے ہی اچھل کر ابر تے ہیں اور ہی ان میں کود کر سوار ہوتے ہیں۔ ہر جرنیل جس کے کاندھے پر دو یا دو سے زیادہ ستارے ہیں ،اپنے اللہ کافظوں کے ہم راہ ہے اور اس کی پیٹوائی کے لیے اس کا ذاتی سائران گیت موجود ہی ہونظوں کے ہم راہ ہے اور اس کی پیٹوائی کے لیے اس کا ذاتی سائران گیت موجود ہی ہو ہیں ہوئی گلیڈی ایٹر بیڈ ہوجس میں اس آدمی کو فتح یاب ہونا ہوجس کے پاس سب سے زیادہ ہیت ناک بیڈ ہوجس میں اس آدمی کو فتح یاب ہونا ہوجس کے پاس سب سے زیادہ ہیت ناک فافظ ہوں اور جس کا سائران سب سے زیادہ چیشوں کر گئی اٹر سکتا ہو۔ گیریژان کمانڈر شاید پُر تیاک فافظ ہوں اور جس کا سائران سب سے زیادہ چھوٹے ہو حرکت نہ کر سکتی ہو اس پر سفیدی پھیر دی جائے ہیں ہی ہو جو کہ نہ کر سکتی ہو اس پر سفیدی پھیر دی جائے ہیں اس بی کہا اور جائے ہیں ہی گئی کہ کیکر کے اس اسلیے درخت کے سخ پر ہمی سفید کے جا چکے ہیں، جتی کہ کیکر کے اس اسلیے درخت کے سخ پر ہمی سفیدی کی جس سفید کے جا چکے ہیں، حتی کہ کیکر کے اس اسکیا ڈون اسکواڈ کو قطار بنوا کر کھڑا سفیدی پھر دی گئی تھی جس کے بین، حتی کہ کہا تھی۔ سفیدی پھر دی گئی تھی جس کے بیں، حتی کہ کیکر کے اس اسکیا ڈون اسکواڈ کو قطار بنوا کر کھڑا گئی۔

جینتے ہوئے سائرنوں اور چمکتی ہوئی کلاشکونوں کے اس اوپیرا میں کسی کوسڑک کے

### ١٠١ ميخ آمول كاكس

ایک کونے پر کھڑے کیڈٹول کی پردائیس لگتی۔ میرے لاکے اپنی بی تحری رائطوں کے سادے کھڑے ہیں اور نظر بچا کر اپنی کڑک خاکی دود یول کے پنچے بسینے سے کیے جسموں پر خارش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹرک سے اتر نے کے فوراً بعد گیریژن کا نظر میرے پاس آیا۔ اتنے بڑے موتع کی عظمت اس پر حادی تھی۔ میں جانتا ہوں کر یہ کوئی ایسا وقت تو نہیں ہے لیکن جزل اخر نے اس کی فرمائش کی تھی۔ اس نے میرے لڑکول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اے مختصر دکھ سکتے ہیں؟ میں نے اسے لڑکول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اے مختصر دکھ سکتے ہیں؟ میں نے اسے بات بحض والی مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا، 'ڈونٹ وری، سر۔ ہم آخیس زیادہ انتظار نہیں کرائی گے۔'

اگر کوئی فخص بمیں دکھ کر واقعی خوش ہے تو وہ ہے ملٹری بینڈ فارمیشن کا بینڈ ماسٹر۔
اس کا بینڈ زرق برق لباس پہنے آدمیوں کی تین تطاروں پرمشتل ہے جومیس کے سامنے
مین کیور کے بوئے لان کے وسط میں کھڑے ہیں۔ پچھ دیر میری طرف دیکھنے کے بعد وہ
ابنی سنبری بہت والی چیٹری کے ساتھ میرے پاس آتا ہے۔اس کا ٹارٹن ڈبلٹ اس کے
پچھے لکیر بناتا ہوا اور اس کی بیرٹ ٹوئی پر ایک نقل سرخ پر لرزتا ہوا۔ جب میں اسے بتاتا
بول کہ بمیں اپنی پرفارمنس کے لیے اس کے بینڈ کی حدوثیوں چاہیے ہوگی تو بے بیٹین سے
بول کہ بمیں اپنی پرفارمنس کے لیے اس کے بینڈ کی حدوثیوں چاہیے ہوگی تو بے بیٹین سے
اس کا چرو لگ ساجاتا ہے۔

متم لوگ كى بيك كے بغير مارج كيے كرو عي؟

'جاری ڈرل سائلن ہے۔ اس میں میوزک کی ضرورت نہیں پرتی۔ اور و سے بھی جم مارج نہیں کریں گے۔'

'تم یدسب خاموقی سے کر سکتے ہولیکن ان لڑکوں کو ٹائمنگ برقر ار رکھنے کے لیے ہمارے ڈرم کی ضرورت پڑے گی۔اس سے ڈرل میں خوب صورتی آ جائے گی۔اس کے پروں، ٹارٹن ڈبلٹ اور بونٹ کے باوجود اس کا چیرو خشک ہے۔ اس پر پینے کی ایک بوند بھی خیرں۔ بھے چیرت ہوتی ہے کہ ایما کیے ہوسکتا ہے۔

### بيخة أمول كاكيس ١٠٠

میں اپنا سرنفی میں بلاتا ہوں۔ رانفل کا سلیوٹ ہوگا بس کوئی کماندنہیں دی جائے گی۔ میں اے چرے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ صدر صاحب سلوث لیس مے اور اس دوران آپ کے آدی آرام کر کتے ہیں۔ وو کروار کے دیتے پر رکے ہوئے میرے ہاتھ کوفورے دیکتا ہے جس پرسفید دشانہ ج عا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے آ مے مرے لڑکول کی طرف د کھتا ہے جو اپنے جوتوں میں اپنے پنے با جا رہے بی تاكدان كا دوران خون درست رب - تجروه ابناسر بلاتا ب- وه شكوه كنال نظرول س مجے دیکھتا ہے جیے کہ میں نے سائلنٹ ڈول کا سادا تقداے نوکری سے نکلوائے کے لیے خود سے محرا ہو۔ مجروہ مارج كرتا جوا دالى جاتا ب اور اپنى تجرى جواش لبراكر اسے جيند كوسكنل ديتا ب كدوه بجانا شروع كروب وبال جم سے زيادہ قابل ترس بس وي ياب ان کے کا ندھوں پر سے لباس پردول کی طرح لئک رہے ہیں، ان کے بیگ یائب پر مخمل چڑھا ہوا ہے اور ان کے بیشل کے ڈرم یاش کیے ہوئے اور اسنے جیک دار ہیں کہ بغیر آئھیں میچے انھیں دیکھا بھی نہیں جا سکا۔لیکن وہ بینز بحائے جاتے ہیں، سورج کی تمازت کے باوجود، کمانڈوز کی پرشور آنیول اور جانیول کے باوجود جو اپنی جیوں میں مجھی چھلانگ لگا کرسوار ہوتے ہیں مجھی ان پر ہے کود کر اترتے ہیں اور جن کی بندوقیں خالی افق کی جانب نشانہ باندھے ہوئے ہیں؛ وہ بینر بجائے جاتے ہیں جیسے انحول نے سفیدی مچری بوئی عمریزن میس اوراس کے سامنے سفیدی مجرے بوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں ے زیادہ داد دینے والے سامعین مجھی نبیں بائے ہوں۔

میری کموار کا دستہ میرے سفید دستانے کے اندر جاتا ہوا محسوس ہور ہا ہے۔ ریت کی
ایک نرم نہ میرے جوتوں پر بیٹے چکل ہے۔ میں اپنے اسکواڈ کا آخری مرتبہ جائزہ لیتا ہوں۔
لاکے اپنی لی کیپ سے نگلتے لیسنے کے باوجود الرث کھڑے ہیں جو ان کے دخساروں پر
دوٹر رہا ہے۔ ان کی جی تھری رائنگوں کے ککڑی کے وستے شاید اب ان کے ہاتھوں کے
گوشت میں بی ضم ہو رہے ہیں۔ ہم کیکر کے ایک درخت کے سائے تلے ہیں، لیکن اس کا

### ٨٠٨ ميخ آمول كاكس

سندی پجرا ہوا تنا اس حقیقت کو تبدیل نیس کر سکتا کہ اُس پر پٹول سے زیادہ کا نے اُم مے ہوئے ہیں۔ اس کا سایئن ویتا ہے ہوئے ہیں۔ اس کا سایئن ویتا ہے جس پر ہاری ڈول کے لیے پہلے بی سے سفید تکیریں لگائی جا چکی تھیں۔ عُبید آ کو می کر جس پر ہاری ڈول کے لیے پہلے بی سے سفید تکیریں لگائی جا چکی تھیں۔ عُبید آ کو می آتے ہوئے باول کی اوپر دیکھتا ہوں کہ شاید وہ کسی آتے ہوئے باول کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ کوئی نیس۔ مجھے بس ایک کوّا دکھائی ویتا ہے جو ایک شاخ پر جیفا اپنی چونج پروں میں وبائے اونگھ رہا ہے۔

گریزن میس کے اندر دو پر کا کھانا لگ رہا ہے۔ بریگیڈر وں اور جرنیلوں نے
میس کے داخلی دروازے کے سامنے قطار بنا لی ہے اور ان کے کمانڈوز نے ملحقہ عمارتوں کی
میس کے داخلی دروازے کے سامنے قطار بنا لی ہے اور ان کے کمانڈوز نے ملحقہ عمارتوں کی
مچتوں پر پوزیشنیں سنجال لی بیں۔ بینڈ ماسٹر اپنے آدمیوں پر ہے صبری ہے ہوا میں چھڑی
چلاتے ہوئے شاید آنھیں یہ کہدرہا ہے کہ وہ ایک بی موسیقی بار بار بجا کیں۔ وہ اپنی چھڑی
موا میں چھینک ویتا ہے، اے چرے تھامتا ہے اور مجھے فاتحانہ نظروں سے دیکھتا ہے۔
جزل فیا، لگتا ہے کہ راستے میں ہے۔

می سائزنوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں جس کے بعد جھے سفید یابا موز سائیکوں پر سوار دو آدی نظر آتے ہیں۔ انھوں نے سفید ہیلسٹ پیمن رکھے ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں۔ شاید جزل نمیا کا کا نوائے ان کے چھے ہے گر جھے تو بس رہاید جزل نمیا کا کا نوائے ان کے چھے ہے گر جھے تو بس رہت کا ایک کے بعد دوسرا سرفولہ رقص کرتا نظر آ رہا ہے؛ ایسا لگتا ہے کہ طوفان ان موٹر سائیکی سواروں کا چچھا کر رہا ہے۔ اپنے چھے آئے والے ان سرفولوں سے بے نیاز وہ دونوں سوار اپنی موٹر سائیکیس چلاتے گیریژن میس کے مرکزی دروازے تک آتے ہیں دونوں سوار اپنی موٹر سائیکیس چلاتے گیریژن میس کے مرکزی دروازے تک آتے ہیں اور فیکر بڑے کمال کے ساتھ طاحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالف ست ڈرائیو کرتے ہیں جبکہ ان کے سائرنوں کا گلا ایک او نچ شر پر گھٹ جاتا ہے۔ جیچوں کا کا نواے اس ریت میں ہے دوسرے سے بہلے کیلی چھتوں والی جیچیس چنجی ہیں جب

يمنخ آمول كاكس ١٠٩

کے سائران کی آواز بہت او فجی ہے۔ جوا اور سائران کی چینیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں، اور جب کوئی جیب عمریون میس کے دروازے پر پہنجی ہے تو اس کا سائران خاموش ہو جاتا ہے۔ جیپول کے پیچے دو کنورمیل ساہ لیموزین آتی ہیں؛ ان میں موجود کمانڈوز ایک اور ای نسل سے تعلق رکھے محسوس موتے ہیں۔ انھوں نے جنگی لباس میمن رکھا ہے اور ان کی بیرٹ ٹو بیال سرخ رنگ کی جیں۔ وہ گاڑیوں میں اپنی بندوقیں گود میں لیے نہیں بیٹیے ہوئے، ان کی باہر نگل ،وئی اوزی گئیں جارا، بینڈ کا اور ریت کے ناچے ہوئے بگولوں کا نثاند باعده ربی بین-ان کے بیمے تین ساہ مرسیدیز آ ربی بین جن کی کور کوں پر الاف کی پرتی مرحی جوئی بین: ان میں سے پہلی پر ایک امریکی اور ایک یا کتانی پرتم اگا جوا ے، دوسرے پر ایک جینڈا ہے جس میں پاکتان کی تیوں سنے افواج کے لوگو کے جیں اور تيرى برايك جانب پاكتاني برجم اور دومرى جانب چيف آف آرى اساف كا جنذا لگا ب- تيمرى مرسيديزكى كحركى كى ظافى برت سے من بوے بوے مفيد دانتول، جيث بلیک موفچوں اور ایک ہاتھ کی جنگ دیکتا ہوں جو وہ تکریث پر ناچے ہوئے مرخولوں کو د کچے کر بال رہا ہے۔ شاید اے اس کی عادت ہے، میں اپنی تلوار کے دیتے پر ہاتھ کومضوفی ے جماتے ہوئے خود کو بتاتا ہوں۔ اچا تک وہ دستہ جھے گرم محموں ہونا بند کر دیتا ہے۔ ارے، وہ تو دھات کا کوئی کلوا بھی نہیں محسوں بورہا۔ وہ میرے ہاتھ بی کی ایک توسیع لگنا ہے۔ میرا اپنا خون دھات کی اس دھار کے اندر سنے لگا ہے۔

گیریزان میس کے داخلی دروازے پر تھوڑی بہت پریشائی کی صورت حال ہے۔
سفید گیڑی میں ایک ویٹر دروازہ کھولنا ہے اور ایک سینٹر کے لیے جھے شک گزرتا ہے کہ
صحرائی طوفان نے جزل کو قائل کر لیا ہے کہ ڈول منسوخ کر دی جائے، لیکن دروازہ چر
سے بند ہوتا ہے۔ ہم کمانڈوز کے ایک جھے کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھے ہیں جن کے
ہیچے تین جرنیل آ رہے ہیں۔

ان کے دائی بائی جولوگ ہیں ان سے مجھے کوئی واسط نبیں۔

### ١١٠ ميخة أمول كاكيس

بینڈ ماسٹر کی چیٹری ہوا میں لبراتی ہے اور اس کا بینڈ ایک فلمی گیت بہانا شروع کر ویتا ہے: آج موسم بڑا بنی مان ہے۔ بڑا بنی مان ہے۔ آنے والا کوئی طوفان ہے۔ آپ اس بینڈ ماسٹر پر چیوڈ و بیجے، میں نوو ہے کہتا ہوں، یہ آدمی موسم کے حساب سے ساری وضی جانتا ہے۔ جزل فیا بھی اس کے موسیق کے ذوق کا معترف لگتا ہے۔ میرے اسکواؤ کی جانب مارچ کرتا ہے۔ بینڈ ماسٹر کی جانب ارچ کرتا ہے۔ بینڈ ماسٹر کی جانب مرسالٹ کرتی ہوئی بنیڈ کی جانب ارخ کرتا ہے۔ بینڈ ماسٹر کی بوجاتی ہی موسیق بھی بند

جزل میا بینڈ ماسٹر کو اس کے کا ندھے پر تھی دیتا ہے، جبکہ باتی دو جرنیل پیچے کھڑے دیتا ہے، جبکہ باتی دو جرنیل پیچے کھڑے دیتے دیتے ہیں۔ جنزل منیا کے ہاتھ ایک تخیلاتی بیگ پائپ کو بجائے لگتے ہیں۔ بینڈ ماسٹر ایسے دانت نکال ہے جیے اے اپنی ٹیم میں بیگ پائپ بجائے والے جس فن کار کی حال تھی دو بالآخر اے ل گیا ہو۔ اس کی بیرٹ ٹوپی میں لگا ہوا پر خوثی ہے کیکیائے لگا جائے ہوجس نے ابھی ابھی کسی گاؤں میں مرفوں کا مقابلۂ کے، جیے دو کسی ایسے مرغے کا تاتے ہوجس نے ابھی ابھی کسی گاؤں میں مرفوں کا مقابلۂ کس جیت لیا ہو۔

اب دو چلتے ہوئے میری جانب آ رہے ہیں۔ جزل ہیگ اپنے ٹاپ گن رے ہیں چشے کے ساتھ فیا کے داکیں جانب ہے اور جزل اختر ان سے دو قدم یکھے۔ جزل اختر ہر قدم کے ساتھ اپنی چیزی اپنی ٹانگ پر مارتا جاتا ہے۔ دو مجھے اجنبیت سے دیکھا ہے جسے اسے بحتے ہوئے تیتروں پر ہماری ملاقات یاد ند رہی ہو۔ جزل فیا میں مجھے بزے بیسے اسے بحتے ہوئے سوا کچونظر نہیں آتا، اور یہ مونچھ بزے اور باہر نگلے ہوئے سفید دانتوں اور ایک مونچھ کے سوا کچونظر نہیں آتا، اور یہ مونچھ اتنی سیاہ ہے کہ نقی گئی ہے۔ میری کھوار کا دستہ پہلے سلیوٹ کے لیے میرے ہونٹوں کی طرف لیکنا ہے اور میرا اسکواڈ فی الفور ہوئی یار پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ جزل فیا مجھے سے پورے پانچ قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہے اور میری کھوار کی رسائی سے باہر ہے۔ پر یہ کے کمانڈ راور پریڈ کا معائد کرنے والے فض کے درمیان معمول کا فاصلہ یہی ہوتا ہے۔ وہ

منتخ آمول كاكيس ااسم

. . .

ایک مرجمائے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جھے سلیوٹ کرتا ہے اور پُر پریڈ کا سارانگم وضبط توڑتے ہوئے چھے جنگنا ہے اور اتی آواز میں سرگوشی کرتا ہے کہ چھے موجود دونوں جرخل اے من لیس۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے اوجھ کام جاری رکھتا ہے تو جھے بھین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم کناہ گارول سے ابھی ممکنل طور پر ماہی نہیں ہوا۔

' پلیزے وہ کہتا ہے۔ بہم اللہ۔

میں ایک، مجر دوقدم چھے بڑا ہوں، ایک اباؤٹ ٹرن لیتا ہوں اور میرا دایاں بیر جیسے می کنکریٹ پر پڑتا ہے، میرا اسکواڈ ہوش یار پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا

اسٹارٹ ہے۔ میری تلواد ہوا میں چکتی ہے اور اپنی نیام میں چلی جاتی ہے۔ تلوار کا در ر نیام میں چلی جاتی ہے۔ تلوار کا در ر نیام کے منحہ کو چھوتا ہے؛ میرا اسکواؤ دو حقوں میں تشیم ہو جاتا ہے، ایک دو مرے کی مخالف ست دس قدم مارچ کرتا ہے اور کچر بالٹ ہو جاتا ہے۔ میں دو قطاروں کے بڑی میں بول، وہ کچر سے مڑتے ہیں اور نو قدم مارچ کرنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ دونوں جانب کی قطاروں کے لیڈر اپنی بنہیں کھولتے ہیں اور اپنی جی تحری رائطلمیں میری طرف جیسے ہیں۔ میرے بہلے سے تیار باتھ مثل سے سدھائی ہوئی آسائی سے رائطلمیں تھام لیے ہیں۔ میں کو بعد وہ ایک مرتبہ کھماتا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ کی تعلق کی طرح تیس مرتبہ کھماتا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ کی تعلق کی رائطلمیں ہوا میں اچھالا ہے، جن کی تالیاں آسان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، اور نچر اپنے کا ندھوں کے بچھے انھیں کچ کر لیتا ہے۔

میں آخری انسیشن کے لیے اپنی تموار باہر نکالنا ہوں۔ میرا دماغ ہر دوسری بات سے خالی ہو چکا ہے؛ میں اب ہر شے کو مرے ہوئے کرئل شکری کی باہر نکلی ہوئی آتکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ میں تموار کو اپنے جم کے بالائی حضے کے متوازی کھڑا کیے جزل فیا کی طرف مادی کرتا ہوں۔ میری تموار کا دستہ میرے ہونؤں کے قریب جاتا ہے اور کچر یچے ہو جاتا ہے۔ میرا بازو اب میرے جم کے متوازی کھڑا ہے، اور میری تموار کی نوک بارے قدموں کے دومیان زمین کی طرف اثارہ کر رہی ہے۔ جزل فیا سلیوٹ کرتا ہے۔ اس میرائیشن کے لیے تیارے مرائی

ال كا بايال وير بچكي رباب كيكن ميرا بايال وير بيلے بى ايك ست گام مارى كے ليے أخد چكا ب اس ليے اب اس كے باس ميرے ساتھ چلنے كے سواكوئى چارہ نيس ب الآخر ايك دوسرے كى كا ندھے سے كا ندھا ملائے ساتھ چلى رہ ايس ميرى تكوار ميرے سامنے چيلى بوئى ہے اور اُس كے ہاتھ اس كے اطراف ميں ہيں۔ ہم ست گام مارى كرتے ہوئے سالات زون ميں داخل بونے كو ہيں۔ ملزى سروى ميں

يمنخ آمول كاكيس ١١٣٨

اے پینتالیس سال ہو بھے ہیں اور اے اب بھی اپنی حرکات وسکنات پر کوئی کنرول نہیں ہے۔ اگر میں تھوٹے تھوٹے تعدم نہ لے رہا ہوتا تو دو بہت پیھے رو چکا ہوتا۔ سائلنگ اسکواڈ دو حقول میں منقسم ہے جو ایک دوسرے کے آشے سامنے ہیں۔ اُن کی آنکھوں کے وصلے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں اور ان کی رافلاسی تیار ہیں۔ جب رافلوں کا پہلا جوڑا جارے سامنے ہے گزرتا ہے تو میں اس کے سرکو جنگی طور پر چیھے کی جانب مر کر دیکھتے ہوئے دیکی بانب مر کر دیکھتے ہوئے دیکی اب جب کہ دو رافلوں سے بنائی جانے والی سرنگ کے ج میں ہوئے دیکی اس کے سواکوئی چارونیس کہ میرے ساتھ قدم سے قدم ما کر چلا

ملک میں سب سے زیادہ حفاظت میں رکھا جانے والا مخض بندوتوں کی ناچتی ہوئی نالیوں کے دائرے میں ہے اور میری مجوکی، زہر میں بجھی تکوارے کچھ ہی انچ کے فاصلے سرے۔

اے احساس ہے کہ ماری کی اسپشن کے لیے اسے بالکل سدھا دیکھنا ہے لیکن لگنا ہے کہ اسے خود پر قابونہیں ہے؛ میں محسوں کر سکتا ہوں کہ اس کی ایک آ کی میری طرف دکھے دہی ہے۔ یہ مجزہ بی ہے کہ میرے لڑوں نے ابنی رائنلس بھینے وقت غلطی سے انجی مناسے منحد پرنہیں وے مارا۔ وونوں قطاروں کی آخری جوڑی ابنی رائنلس آفی نے تاکہ کھڑی ہے کہ میں اپنے با کیں جانب لڑکے کو آگے مارتا ہوں۔ ججے علم تو نہیں ہوسکتا تھا لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بالکل ای لیے جزل نبیا کی آوارہ گردی کرتی ہوئی واکی ایک جزل نبیا کی آگوں میں دیمتی ہو۔ وہ وونوں ایک آئے تادی والمین جینے ہیں۔ رائنلوں کی ٹالیاں بیٹ می کر جاتے ہیں، ایک بی بیٹ، اور اپنی ابنی رائنلس چینے ہیں۔ رائنلوں کی ٹالیاں ہوا میں چینے ہیں۔ رائنلوں کی ٹالیاں بوا میں چینے ہیں۔ واکنوں کی ٹالیاں جوا میں چینے ہیں۔ واکنوں کی رائنل بول کے ووا کی ورمیان ایک لحاتی ایکس کی صورت میں تکرا جاتی ہیں جینے وہ کی رائنل بی مورے شری درمیان ایک لحاتی ایکس کی صورت میں تکرا جاتی ہیں جو وہ کی رائنل درمیان ایک لحاتی وہ نے کے لیے رک گئی ہوں۔ شکری ریکی شور کری کو شور کی کی قصور کا ایوز وینے کے لیے رک گئی ہوں۔ شکری ریکی شور کری کو شور کری کو ہوں کی درمیان ایک لوا وہ وہ نے کے لیے رک گئی ہوں۔ شکری ریکی شور کری کو شور کے کری درمیان ایک لوا وہ وہ دینے کی لیے درک گئی ہوں۔ شکری ریکی شور کری کو شور کا کیوز وینے کے لیے رک گئی ہوں۔ شکری دیکھوں میں دیکھوں میں کو کریکھوں کی درکھوں کو سال کو دورہ کی کی درکھوں کی درکھوں کی درکھوں کی درکھوں کی درکھوں کیا کو درکھوں کی درکھوں ک

### سماس ممنة أمول كاكيس

بایاں ہاتھ اے گرنے سے دوک دیتا ہے جکہ میرا دایاں ہاتھ اپنا کام کرتا ہے؛ کوئی فیر بایاں ہاتھ اپنا کام کرتا ہے؛ کوئی فیر معمولی بات ہوئی بن نبیں، کوئی ایسی بات جے کوئی نوٹ بھی کرتا، بس میں نے اپنی کوار کی معمولی بات ہوئی بن نبیں، کوئی ایسی بات جے کوئی نوٹ بھی کرتا، بس میں نے اپنی کوار کی نوک ہے اس کے ہوا میں ابراتے ہوئے ہاتھ کی پشت پر ایک چکی می لی ہے، جس سے خون کا بس ذرا سا قطرہ لگلا ہے۔ میں نے اس اس سے زیادہ ذخی نبیس کیا جتنا کوئی چھر کے کاشے سے ہوتا ہو۔ تماش دورت سے کاش سے ہوتا ہے۔ تماشا و کھنے دالوں کی جانب سے اس کا ردعمل ضرورت سے زیادہ تو ہے ہماری طرف آتے ہیں، زیادہ تو ہے ہماری طرف آتے ہیں، رائطلسی کاک ہو جاتی ہیں، کمانڈوز پوزیشن لے لیتے ہیں اور ڈیوٹی ڈاکٹر جنی عملے کو برایات دیے لگتا ہے۔

الرالله كى كو بيانا چاہ، تو كوئى اسے نقصان نہيں پہنچا سكا۔ جب و يوئى واكر خون كا قطرہ صاف كر ديتا ہے اور اس كے زخم كو ايك معمولى خراش قرار دے ديتا ہے تو وو كہتا ہے۔ يش كوشش كرتا ہوں كہ ميس كى چيتوں پر پيٹے كمانڈوز كى طرف نہ ويكھوں اور اس سے انقاق كرنے كے ليے سر بلا دوں۔ وو اپنى يونى فارم كى شرث كى جيب سے ايك جبى گخرى نكات ہے اور جزل اخر كى جانب ويكھتا ہے، جس كى گرى كے خلاف مزاحت كي يونى فارم پر ہجوتوں كى طرح كے بڑے درجے نموداد كي وابد و بيتر نيس ۔ اس كے يونى فارم پر ہجوتوں كى طرح كے بڑے براے دھے نموداد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ كاكيا خيال ہے اخر، كيا ہميں لئے ہے پہلے نماز نہيں پڑھ لئى چاہے؟ وو اپنى بازد و ميرے كاندھے پر ركھتا ہے اور جزل اخر كو ديكھے بغير ميس كى جانب چانا شروع كر و تا ہے۔ ميں نوٹ كرتا ہوں كہ جزل اخر كو ديكھے بغير ميس كى جانب چانا شروع كر و تا ہے۔ ميں نوٹ كرتا ہوں كہ جزل اخر كچھ كہنا چاہ رہا ہے۔ اس كا شرح كمانا تو ہے ليكن اس ميں ہے كوئى لفظ نہيں فكتا اور وہ تقريباً اپنے پر گھيئا ہوا ہمارے بيجھے آنے لگتا ہے۔ آرنلڈ رائيل كہتا ہے كيا اتفاق ہے، صدر صاحب۔ ججھے ہجى آنے ايک عبارت ميں جاتا ہے۔ يہاں سے پائے ميل دور ايک گرہا گھر ہے اور ايک يقيم خانہ ہجى ميادت ميں جاتا ہے۔ يہاں سے پائے ميل دور ايک گرہا گھر ہے اور ايک يقيم خانہ ہمیں عانہ ہمیں خانہ ہمیں خانہ ہمیں خانہ ہوں

بيخ آمول كاكس ١٥٥

### جس کا مجھے دورہ کرنا ہے۔۔۔'

'اوہ، آف کورس۔لیکن آپ واپس ہمادے ساتھ ہی جا کیں گے۔ بی اس صحرا بی آپ کونیس چھوڑ سکا۔ اور چول کہ مجائی اختر ہمارے ساتھ جی تو اس فیکلوں کے معالمے کا حل بھی اپنی واپسی کی فلامیٹ کے دوران ڈکال لیس مے۔'

'میں فیک آف سے پہلے والی پینی جاؤں گا۔' آرملڈ رافل کہتا ہے۔ جب وہ چلتا جوا کار پارکنگ کی جانب بڑھتا ہے تو ایک آشا چہرہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ بینن نے سوٹ میمی رکھا ہے اور وہ مجھے دکھے کر بہت سرکاری انداز میں سر بلاتا ہے جیے اسے میرا چیرہ تو چھے چھے یاد ہولیکن وہ میرا نام بحول حمیا ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ ڈرل کے دوران دکھائی نہیں دیا۔ مجھے اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت تھی۔ کمانڈوزکی ایک نیم پھرتی سے ان کے ساتھ ہولیگا ہے۔

سفید گردی سبخ ہوئے ایک دیر میس کا دروازہ کولتا ہے اور ہمیں ایک ایک دنیا یس دافل کر دیتا ہے جہال کی ہوا ریت ہے پاک اور شدندی ہے، جہال شیشے کی بڑی بڑی الماریوں میں فیکوں کے ماؤل اور شیش کی ٹرافیاں رکھی ہیں اور جس کی سفید دیواری پی گری پوٹی گھڑسواروں کی پیننگ ہے ہمری ہیں جو دھنے دار ہرنوں کا پیچا کر رہے ہیں۔
گیریٹن کمانڈ رہمیں ایک بڑے ہے سفید رنگ کے بال کی جانب لے جاتا ہے اور اس گیریٹن کمانڈ رہمیں ایک بڑے صافحہ ولئے گتا ہے۔ میں اس امید میں اپنی رفتار تیز کرنے کی دوران بڑبڑاتے ہوئے مماتحہ ساتھ چلے گتا ہے۔ میں اس امید میں اپنی رفتار تیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بازو کے جلد ہی اپنے کا غدھے پر دھرے جانے ہے فی سکوں۔
وہ اپنا بازو میرے کا غدھے پر رکھ دیتا ہے۔ کھر دو میرے کان کی طرف جبکتا ہے اور سرگوشی کرتا ور سرگوشی کرتا ہوں کہ ایک بازو کے جلد ہی اپنی کی طرف جبکتا ہے اور سرگوشی کرتا ہوں کہ ایک بازو کے جلد ہی اپنی کی طرف جبکتا ہے اور سرگوشی کرتا ہوں کہ ایک اور سرگوشی کرتا ہوں کہ ایک ایک طرف جبکتا ہے اور سرگوشی کرتا ہوں کہ ایک ایک میں ہوڑ ویں، جسمیں مطوم ہی ہوگا کہ یہ ہماری ملکی گئی جن سے ایک کی طرف جبکتا ہے اور سرگوشی کرتا ہمیں کہتا ہے۔ پھر دو میرے کان کی طرف جبکتا ہے اور سرگوشی کرتا ہمیں کہتا ہے۔ پھر دو میرے کان کی طرف جبکتا ہما تا ہے۔ ورند دو ہے، ٹیل فی کو ہوں میں ہوگا کہ یہ ہماری ملکی ہمیں کہتا ہے۔ ورند دو

١١٦ مينة أمول كاكس

توكبين بحى كفس جاتى يتحمارا باب مي تونيين جانبا تها كدر كنا كبال بي

ریاب ریکش سے آتا ہے۔ میں تحوز اسا وقفہ دیتا ہوں اور مچر زور سے بول بوں، سر۔

وہ میرے کا ندھے سے اپنا بازواجا نک بٹالیتا ہے جیسے وہ میرے ساتھ مزید دیکھا جانا نہ چاہ رہا ہو۔ عُبید نے شاید انھیں میری تکوار کی مشق کے بادے میں بتا دیا ہو، لیکن دنیا میں کوئی ایک مجی فخص انگل سٹار تجی کے شہد کے بارے میں پچھنییں جانیا۔

میری آنگھیں کوئی نشانی دیکھنے کے لیے جزل نسیا کے پیر تلاش کرتی ہیں۔ وہ بالکل سیدھے ادر ہم وار قدموں سے چل رہا ہے جیسے اس کے خون نے میری تکوارکی نوک مجمی نیس چھی ہو۔

اری سے، آ بھتی ہے۔ میں خود کو انگل سٹار چی کا وعدہ یاد ولاتا ہوں۔

جم پانی کے ایک پائپ کے مان بیٹے جاتے ہیں جس کے ماتھ ہمارے وضو کے ایٹن کیس اسٹی ہمارے وضو کے لیے اشین کیس اسٹیل کی بہت می ٹونٹیاں لگائی گئی ہیں۔ جھے اچھی طرح یادنیں دہا کہ وضو کیے کیا جاتا ہے اس لیے میں اردگرو دیکھتا ہوں اور وہی کچھ کرتا ہوں جو وہ سرے کر دہ بیلے ہاتھ، کچر نمنے میں پانی تمین مرتبہ، کچر بایاں نتینا، دایاں نتینا، اس کے بعد اپنی کا چھپا کا مارتا۔ میں جزل فیا کی طرف بار بار دیکھتا ہوں۔ اس کی کوئوں کے چھپے پانی کا چھپاکا مارتا۔ میں جزل فیا کی طرف بار بار دیکھتا ہوں۔ اس کی حزالت میں میکانیت بائی جاتی ہے۔ وہ اپنی ایک بھیلی سے خپلو بنا کر اسے پائی مبہ جانے سے بھراس پائی بہ جانے سے بھراس کی نہیں ہائی کو دومری بھیلی کے خپلو میں اُنڈیلٹا ہے اور کچر سے پائی بہہ جانے دیا ہو اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے چرے پرال لیتا ہے۔ وہ دردھیقت پائی استعمال می نہیں کر دہا۔ جھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وضو کر ہی نہیں رہا، بس کھ تپلی کی طرح وضو کی نقالی کر دہا ہے۔ میں جب وضو کرنا ختم کرتا ہوں تو میری یونی فارم پر ہر طرف پائی

من أمول كاكس كام

نماز کے دوران بھی میں بار بار اپنے واکی اور بائیں جمانکنا رہتا ہوں، تاکہ دیکھ کوں کہ جھے کب رکوع میں جاتا ہے اور کب اپنے ہاتھ کانوں تک بلند کرنے ہیں۔ ایسا الآن ہے میں امتحان میں میشانقل مار رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ یبال کامتحن بات کو زیادہ سجھتا ہوگا۔ جزل ہیگ بھی شاید ایسا ہی سجھتا ہے، کیوں کہ اس نے نماز میں بھی اپنے ناپ من رے بین چشے لگا رکھے ہیں۔ یہ کیسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نماز کے دوران ناب میں اس کی آنکھوں میں نہ جھا تھے؟ میں پڑ اپنی سوچیں جع کرتا ہوں اور وہ واحد دعا پر حسانشروع کر دیتا ہوں جو جھے یاد ہے۔ وہ دعا جو میں نے کرتل شکری کے جنازے میں پڑھی تھی۔ مُردول کے لیے کی جانے والی دعا، سورہ فاتحہ۔

# me mm

جزل اخترنے اضافی احتیاط کے ساتھ سلیوٹ کیا، اور یقین بنایا کہ اس کی ہتھیلی سیدھی، آنکھیں برابر، ریڑھ کی ہڈی تن ہوئی اور جسم کی ہر بافت احترام سے دھڑک رہی ہو۔ اس شگری لونڈ سے نے آخری دفت پر اپنے کئے گنوا دیے، لیکن جزل ضیا جس جہاز میں سوار ہونے کو ہے اس میں اتن وی ایکس گیس ہے جو ایک گاؤں کو صفی ہستی سے میں سوار ہونے کو ہے اس میں اتن وی ایکس گیس ہے جو ایک گاؤں کو صفی ہستی سے منانے کے لیے کائی ہے۔

جزل ضیا ایک مردہ مخف ہے اور یونی فارم میں ملبوس مردہ احرّام کامسخق ہوتا ہے۔

کی بھی اور حالات میں جزل اخرّ اس کے ساتھ ساتھ طیارے تک چلآ ہوا جاتا،
جزل ضیا کا انظار کرتا کہ وہ کب سیڑھیوں ہے او پر چڑھے گا اور کب ائرکرافٹ کا دروازہ
بند ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی سرخ قالین پر چلتا ہوا واپس آتا۔لیکن سرخ قالین پر دو
سوگز کا وہ فاصلہ جو اس کے اور اس طیارے کے درمیان ہے، اسے وہ طے نہ کرنے کا
مقم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وہ پہلے ہی اسلام آباد میں اپنی آمد کا وقت دو مرتبہ تبدیل
کرچکا ہے اور اب اسے لکلنا ہے، ای وقت، چاہے اسے اس کے لیے برتمیز اور احرّام نہ
کرنے والے فیض کا تاثر وینے کا رسک ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ بھی آخر اس نے ایک
کرنے والے فیض کا تاثر وینے کا رسک ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ بھی آخر اس نے ایک

جزل ضیا اس کا سلوٹ لوٹانے کے بجائے آگے بڑھتا ہے اور اپنی بانہیں جزل

٠ ٢ ٣ ميخ آمول كاكيس

اخر کی کرمیں ڈال دیتا ہے۔

' بھائی اخر ، میں آپ کو ایک کبائی سانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بایا ہی اس لیے تھا کیوں کہ میں آپ کو ایک یاد میں اپنی ساتھ شریک کرنا چاہتا تھا۔ جب میں پائی اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے والدین میرے لیے ایک سائنگل خرید نے کی استطاعت نیس رکھتے تھے۔ جھے اپنے پڑوی میں ایک لڑے کی سائنگل پر بیٹھ کر اسکول جانا پڑتا تھا۔ اور اب دیکھوہمیں۔' وو اپنے بازو کو نصف دائرے میں موثاتا ہے اور کی وان تحر ٹی طیار سیا طیاروں کی جانب اشارہ کرتا ہے جو ٹارک پر کھڑے میں ایک ہی کھڑے ہیں۔ 'اب ہم خود اپنے طیاروں میں سفر کرتے ہیں، چاہے ہمیں ایک ہی گھڑکوں نہ جانا ہو۔'

الله آپ پر بڑا مہرمان رہا ہے۔ جزل اخر کہتا ہے اور اپنے چہرے پر ذہروتی کی ایک مسکراہٹ سے ویتا ہے۔ اور آپ بھی مجھ پر بہت مہرمان رہے ہیں، ہم سب پر۔ اور اپ بھی مجھ پر بہت مہرمان رہے ہیں، ہم سب پر۔ اور جوں گئے گئے ہیں جہاں باک فضائیے کا ایک چیوٹا لڑاکا طیار وابھی ابھی اڑان بھر کر فضائی گھرانی کی مہم پر نظا ہے۔ اس طیارے کامشن سے ہے کہ اردگرد کے ماحول میں کمی تعددتی خطرے کی عاش کرے اور اگر اس علاقے میں کوئی ہے کہ اور اگر اس علاقے میں کوئی سے کے اور اگر اس علاقے میں کوئی سے سے کے اور اگر اس علاقے میں کوئی سے سے کے اور اگر اس علاقے میں کوئی سے۔

جہاں یہ جرینل کھڑے ہیں وہاں سے پانچ میل دور وہ کو آ آنے والے طیارے کا دہاڑ سنا ہے۔ پیٹ مجر کر کھانے کے بعد آئی بوئی او گھ سے چونک کر جا گئے ہوئے پریٹانی کے عالم میں اپنے پر مجر مجراتا ہے اور مجراس کی توجہ بٹ کر اس آم کی طرف مبدول ہو جاتی ہے جو اس کے سرکے اوپر ایک شاخ پرگل رہا ہے اور وہ اپنی او کھ کو مزید کچھ عمر مہ جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔

مينة أمول كاكس ٢١

جزل فیا نوبس نہیں کرتا کہ جزل اخر اس کی گرفت کے اندر بے قرار ہورہا ہے اور اس بے نظنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جزل فیا اپنی یادداشتوں کو جاری رکھتا ہے۔ 'لوگ بیٹ ماشی کی بات کرتے ہیں۔ ہاشی کے ایجھے دنوں کی۔ باں وہ اتجھے دن تھے، لیکن تب بھی مفت کی مواری کون ویتا تھا۔ ہر نفخ میرا سائنگل والا پڑوی جھے ہمارے اسکول کے قریب واقع آم کے باخ میں لے جاتا اور اس کے باہر میرا انتظار کرتا، جبکہ میں باخ کی بیرونی دیوار پر چڑھتا، اندر جاتا اور چائے ہوئے آموں کے ساتھ والی آ جاتا۔ جھے امید ہیں وی کے اللہ میاں ایک بیچ کی بے احتیاطیوں کو معاف فرما کیں گے۔ ذرا اب جھے دیکھو ہوائیو۔ اللہ نے ایک میری ابنی سواری ہوائیو۔ ایش میرے پاس میری ابنی سواری ہوائیو۔ ایش میری ابنی سواری ہوائیو۔ ایش ایک دورت آم ہیں جو میرے اپنے لوگوں نے بچھے تھے میں بجوائے ہیں۔ تو چلے یاں میری ابنی سواری بے اور میرے اپنے آم ہیں جو میرے اپنے لوگوں نے بچھے تھے میں بجوائے ہیں۔ تو چلے یاں دور میرے اپنے آم ہیں جو میرے اپنے لوگوں نے بچھے تھے میں بجوائے ہیں۔ تو چلے یاں دور میرے اپنے آم ہیں جو میرے اپنے لوگوں نے بچھے تھے میں بجوائے ہیں۔ تو چلے یاں دور میرے اپنے اوگوں نے بچھے تھے میں بجوائے ہیں۔ تو چلے یاں دن میں ایک دورت آم کرتے ہیں۔ خیلے پرانے وقوں کو یاد کرتے ہیں۔

جزل بیگ بہلی مرتبہ مسکراتا ہے۔ میں ان برتست اوگوں میں شائل ہوں جنعیں اللہ نے آم چیے بہتی کی مرتبہ مسکراتا ہے۔ میں ان برتست اوگوں میں دیے۔ جھے تو آم کی خوش ہو ہے بھی الربی ہے۔ لیکن جھے امید ہے کہ آپ لوگ اس وقوت کا لطف اُشاکیں گے۔ وہاں ان کے میں کریٹ موجود ہیں، آپ کچھ آم خاتون اوّل کے لیے بھی لے جا کتے ہیں۔ وہلیوٹ کرتا ہے اور جانے کے لیے مرح جاتا ہے۔

'جزل بیگ۔'جزل نیا خود میں وہ حاکمانہ توت بیدار کرنے کی سی کرتا ہے جولگا ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ جزل بیگ مڑتا ہے، اس کا چیرہ پُرسکون اور احرام کرتا ہوالیکن اس کی آنکسیں اس کی بینک کے شیشوں کی پارہ تی کوننگ کے چیچے چچی ہوئی ہیں۔ جزل ضیا اپنی بائیں آنکے مسلتا ہے اور کہتا ہے، 'میری آنکے میں پکھ پڑ گیا ہے، کیا میں تمحارے من گلامز لے سکتا ہوں؟ 'جزل ضیا کی آنکسیں جزل بیگ کے چیرے پر مرکوز ہیں اور وہ من گلامز کے چیرے سے اتر نے کا انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ وہ جزل بیگ کی آنکھوں میں انجی طرح جہا تک لے۔ اس وہ خفیہ دشاویز یاد آتی ہے جو

### ٣٢٢ ميخ آمول کيس

اس نے جزل بیگ کی ترقی سے پہلے تیار کرنے کا تھم دیا تھا۔ اس میں مبتلی خوش ہویات، بی ایم ڈبلیو کا دول اور برٹرینڈ رسل سے جزل بیگ کے شغف سے شعلق کی لکھا تھا۔ اس میں کسی الرجی کا کوئی بیان نہیں تھا، نہ آمول کا کوئی تذکرہ تھا اور بال س گلامز کا ذکر تو بالکل بھی نہیں تھا۔

جزل بیگ کے دونوں ہاتھ ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ اس کا بایاں ہاتھ من گامز اتارتا ہے اور انھیں جزل فیا کو چش کر دیتا ہے، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ اس کی شرث کی جیب میں جاتا ہے، ای طرح کے ایک ادر من گامز نکالاً ہے اور انھیں چرے پر ہجالیا ہے۔ اس کمھ میں جب اس کی آ تھے برجرتے تی، جزل فیا وہ بات دریافت کرتا ہے جو اے پہلے ی سے معلوم تھی: جزل بیگ اس سے کوئی بات چھیا رہا ہے۔

یہ جزل نیا کی وائی آ کو تھی جو اس فیلے تک پینی۔ اس کی بائی آ کو جزل بیگ

اورا آوارہ گردی کر رہی ہے، گوار اُٹھائے ہوئے شگری لاکے سے بھی ماورا جو اپنی مسلم امراب و بیا بیا، موقع محل کا پتا ی نیس، جزل نیا مسلم امراب و بیا بیا، موقع محل کا پتا ی نیس، جزل نیا مسلم امراب و بائی موقع محل کا پتا ی نیس، جزل نیا میں سوچتا ہے۔ کو فاصلے پر ایک آدی کا سراب ساٹار کم پر نمووار ہوتا ہوا، کمانڈوز کی ملیس ہوت اور ان کی جان کا حصار تو ثرتا ہوا، کمانڈوز کی جانب سے چلا کر دک جاز کا حکم سنے کے باوجود، ان کی بحری ہوئی کا اشکونوں کو نظر انداز کی باب سے چلا کر دک جاز کا حکم سنے کے باوجود، ان کی بحری ہوئی کا اشکونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ، اور خصے میں جتا چھے ہوئے بندوق برداروں کی بے قرار الگلیوں کو بحلائے بوئے و بوئے و واب تک اے گول مار بھے ہوئے بندوق برداروں کی باتھ اپنے پر امن عزائم کی وضاحت میں فضا میں بلند نہ ہوتے۔ جزل بوت اور اس کے باتھ اپنے پر امن عزائم کی وضاحت میں فضا میں بلند نہ ہوتے۔ جزل بوت اور اس کے باتھ اپنے پر امن عزائم کی وضاحت میں فضا میں بلند نہ ہوتے۔ جزل برداروں کو فائر تگ ہے بربیز کے لیے اپنا ہاتھ اُٹھا کر انجیں سکتل دیتا ہے۔ چھے ہوئے بندوق برداروں کو فائر تگ ہے بربیز کے لیے اپنا ہاتھ اُٹھا کر انجیں سکتل دیتا ہے۔ چھے ہوئے بندوق بندوق برداروں کو فائر تگ ہے بربیز کے لیے اپنا ہاتھ اُٹھا کر انجیں سکتل دیتا ہے۔ چھے ہوئے بندوق برداروں کو فائر تگ ہے۔ پربیز کے لیے اپنا ہاتھ اُٹھی اور ختھ ہیں میجر کے کہ مہادا وہ کوئی بندوق برداروں کو فائر تگ ہے۔

منع أمول كاكيس ١٢٣٣

جزل اخر کا سکون ایک ایے آدمی کا سکون ہے جو بھانی کے تختے پر کھڑا ہو، رک اس کی گردان کے گرد باندگی جانے اور حالیا ہی جانے اس کی گردان کے گرد باندگی جا چکل جوادر اس کے چیرے پر سیاہ نقاب اور حالیا ہی جانے والا جون کی سینے والا بھائی کے لیور کو درست کر رہا جوادر اس دوران اپنی وعا فیرا رہا ہو اور اس دوران اپنی گردن کے گرد میندا لگا جوافحض دور فاصلے پر گھوڑے پر سوار کسی پیغام برکو دیکھتا ہو اللہ با جوادر اپنے ہاتھوں کو فضا میں نور زور ہے جو اس منظر کی جانب گھوڑے کو سریٹ دوراتا ہوالا رہا جوادر اپنے ہاتھوں کو فضا میں زور زورے بالا رہا ہو۔

جزل اختر مجرکیانی کود کچه کرسکون محسوس کرتا ہے۔

جزل اخر یقین سے نہیں کرسکتا کر میجر کیائی کون سا پیغام لاسکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے سکون تو محسوس بورہا ہے۔ ای لمحے جب وہ خدائی مداخلت کی دعا کیں ترک ہی کرنے والا تھا، اس کا اپنا آدی اس کے بھاؤ کے لیے چلاآیا تھا۔

جزل نیا جواب تک جزل بیگ کے پرسکون اقدام پر جرت زدہ تھا ادراب تک
اس کے دیے ہوئے من گلامز کو ہاتھوں میں تی لیے کھڑا تھا، میجر پر بس ایک داجی می نگاہ
زال ہے جو اب آہت گام جو چلا تھا اور ان کی جانب میراتھن دوڑ کے ایک ایسے کھلاڑی
کی طرح بڑھ دہا تھا جو منزل کی جانب آخری قدم اُٹھا رہا ہو۔ جب وہ ان سے پچھ بی قدم
کے فاصلے پر رک کر سلیوٹ مارتا ہے تو بھی جزل نیا کمی فوجی بوٹ کی شوس آواز کے
بجائے کنکریٹ پر بجنے والی بٹاوری چہل کی پہنے جسی آواز سنا ہے تو میجر کے بیروں کی
جائے کنکریٹ پر بجنے دالی بٹاوری چہل کی چینے سی آواز سنا ہے تو میجر کے بیروں کی
جانب و کمجنے ہوئے کہتا ہے، بلڑی بیل میجر، تم اپنے سلیرز میں کیوں محوم رہے ہو؟
یہ جزل نیا کی آخری واضح سوی ثابت ہوئی، اس کے آخری الفاظ جو پاک ون
میں اس کے ساتھ سنز کرنے والے ہم راہیوں کی کچو بچھ میں آ سکے۔

# se my

----

كريش كے بعد آپ نے مجھے شلے وژن پر ديكھا ہوگا۔ وہ كلِپ جھوٹا سا ہے اور اس میں بھی ہر شے سورج کی شعاعوں میں چھپی ہوئی اور مدھم سی ہے۔ ٹی وی پر کچھ ابتدائی خرناموں کے بعد اے مٹالیا گیا تھا، کول کہ اس سے قوم کے مورال پر برا اثر پڑنے کا امکان تھا۔ آپ اسے کلب میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس میں ہم سب یاک ون کی جانب چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کیمرا مین کی پشت کے بیچھے کھڑا ہے، اور جو ابھی تک جنریٹروں اور ایک فاضل فیول پہیے سے مسلک ہے، اور الرث کمانڈ و ابھی تک جس ك كرد كھيرا ڈالے ہوئے ہيں۔ اس كے يروں سے كرى أٹھ ربى ب اور ايندهن كے قطرے سفید دھو تھی کے مرغولول کی صورت او پر اُٹھ رہے ہیں۔ بیساحل پر آجانے والی کسی وصیل مچھلی کی طرح ہے، سرمک اور زندہ، جو پیسوچ رہی ہو کہ کیسے خود کو ایک بار پھر سمندر میں لے جائے۔آپ اس کلپ میں جزل ضیا کے جیکتے ہوئے سفید دانت و کھھ سکتے بیں لیکن آپ فورا سمجھ جائیں گے کہ وہ مسکرانہیں رہا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظرا کے گا کہ وہ بے قرار ہے۔ وہ ایسے آدی کی طرح چل رہا ہے جے قبض ہو گئ ہو۔ جزل اختر کے ہونے بھی تھنے ہوئے ہیں، اور اگر چدسورج نے ہر شے کو ابال کر اطاعت پرمجبور کردیا ہے اور اردگرد کے تمام مناظر میں سے ہررنگ کو نچوڑ ڈالا ہے، لیکن آپ دیکھ سكتے ہيں كه اس كى عموماً زردنظر آنے والى جلد عملے عملے پيلے رنگ كى موچلى ہے۔ وہ اسے

### ٣٢٧ ميخ آمول كاكيس

چیر محسیت دہا ہے۔ جزل بیگ اپنے من گلامز کے پیچے چیپا ہوا ہے، لیکن جب وہ سلوب کرتا ہے اور وہاں ہے جل دیتا ہے تو اس کی رفار تیز ہے۔ وہ ایک ایے آدمی کی چال چل رہا ہے اور کیوں۔ آپ ججے مرف کچھ سکنڈوں کے لیے ان سب کے جیجے دکھ کئے ہیں، میرا مراان کے کا خصوں کے اوپر سے نگلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ محجے معنوں میں فور ہے دیکھیں تو صرف میں ہی ہوں جس کے چیرے پر محراب جی ہوئی ہے، شاید وہ واحد شخص ہوں جو جزل فیا کے سنر کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا اسکواڈ پہلے ہی ایک اوری ون تحر ٹی طیارے پر مربغ مسلم اور زم بن کے ہے۔ میرا اسکواڈ پہلے ہی ایک اوری ون تحر ٹی طیارے پر مربغ مسلم اور زم بن کے بہت شرو ظہرانے کے ساتھ پرواز کر چکا ہے۔ مجھے پاک ون پر ایک دھو ہ آ می کے لیے مدو کیا گیا ہے۔ بھے آمول سے نفرت ہے لیکن اگر مجھے کرتل شکری کے قاتل کو منہ سے مواگ نگا کی اور نم بی کھا تم لوگ کا ایک اور ایٹ تو میں پکھا تم کے لیے بہتے ہوئے و کھنا ہے تو میں پکھا تم کو ای ایول گا۔

کلپ بینیس دکھاتا کہ جب میں جزل ضیا کوسلیوٹ کرتا ہوں اور پاک ون کی جانب چلنا شروع کرتا ہوں تو میری مسکراہٹ کا فور ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک مرے ہوئے فض کوسلیوٹ کر رہا ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ وردی میں جی تو آپ کوسلیوٹ کرنا ہی ہوتا ہے؛ بس اتنی می بات ہے۔

### mer a

لین کلے کے آپریش دوم میں رکھی جانے والی فیلے نون ااگ بک بعد میں یہ بتائے گی کہ جنوبی ایشیا ڈیسک کی ابتدائی شفٹ نے اس دوز پاکستان میں امریکی سفیر آرداللہ رافیل کو حاش کرنے کی کوشش میں ایک مو بارہ فیلے نون کالیں وصول کیں۔ آرطلہ رافیل کی حاش کی آئی اے کے مقامی چیف کی اس مخبری کے بعد شروع ہوئی تھی جو اے پاک فوج کے ایک جباز کا اگر کنڈیشننگ نظام ناکارہ ہوجائے۔ چیک گوگن کے پاس مقامی شافت کے لیے مخصوص کوڈ زی پرکام کرنے کا وقت تھا نہ مبر۔ اس نے لینظے اسٹیش کو اطلاع دی اور بوسکا جب ڈیوٹی اینالسٹ نے اے بتایا کہ انموں نے ایک پاکستانی جزل کی جانب سے پاک ون اور آموں کے بارے میں کی اور کو بیجا جانے والا ایک پیغام پکڑ لیا ہے تو چک کو پریشانی ہوئی۔ پیغام پکڑ لیا ہے تو چک کو پریشانی ہوئی۔ 'چلے سفیر صاحب کو اس جہاز ہے والا ایک پیغام پکڑ لیا ہے تو چک کو پریشانی ہوئی۔ 'چلے سفیر صاحب کو اس جہاز ہے والے دالا ایک پیغام پکڑ لیا ہے تو چک کو پریشانی ہوئی۔ 'چلے کوئن نے اپنے ذبحن میں میں دراڈیں پڑنے سے منحلق بھی ایک پریشانی موز کی کمان کی ترتیب میں دراڈیں پڑنے سے منحلق بھی ایک پریشانی ماراف اپنی مابانے ڈی بریشنگ میں شائل کرنا ہے، اور پھرفون کی طرف معن ایک پریشائی اور کوئی کی میں شائل کرنا ہے، اور پھرفون کی طرف متحلق بھی ایک پریشائی موز کی میں شائل کرنا ہے، اور پھرفون کی طرف متحلق بھی ایک پریشائی موثل ہوگی۔

ملے فون کالیں ہاتک کا تک میں جوب مشرقی ایشا بیرد، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور بشاور میں رابط وفتر سے گزریں۔ مالیک میں آخری کوشش سے طور پر

بيخة أمول كاكس ٢٩٣

عے لیے وہ اس خوف ناک نیک کی مشق اور جزل نیا کے ساتھ جلدی وقوع پذیر ہونے والے والیسی کے سفر کو مجول جاتا ہے۔ یہ ویسا گرجائیس تیا جن میں وہ واشکنن ڈی می کے مضامات میں مجمی محمار جاتا کرتا تھا۔ یہاں قربان گاہ پر نوش نو کی دحونی رکھی ہے، اور راہا میں اس کی جانب دکھے کر کمال اسراف سے مسکرا رہی ہیں۔ ایک موتا سا یسوع ، جو پی منظر میں سنبری اور گائی رگوں کے مختلف شیڈز میں مصور کیا گیا ہی، اور جس کی گرون میں منظر میں سنبری اور گائی رگوں کے مختلف شیڈز میں مصور کیا گیا ہے، اور جس کی گرون میں گیندے کے مجلول پڑے ہیں، اپنی کاجل گی بوئی آنجموں سے بنچ اس مجمعے کو دیکھتا

' منج فین نیس لگدی، بیوع دے سکوال ویتے۔ اس کی آنھیں ایک راہب کے برہنہ چرول پر نک جاتی ہیں۔ اس کے دونوں چرول پر نازک صلیحوں کی قطاریں بی قطاریں بیل جو منبدی سے کا رحمی گئی ہیں۔ آر بلڈ رافیل کے چرب پر مسکراہٹ کھیلئے تی سے اور وہ عباوت کے اختیام کک وہیں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جزل فیا پاک وان پر ابنی اہل رسیدہ وجوت آم کرتا رہ، ووسوچتا ہے، مجھے اپنے سیسنا طیارے پر جاتا چاہے۔ مر دینا چیندا اے ہے کشتہ گاہ میں۔ بیتم ہے تخطائی تکواروں سے اپنے طلتوم قطع کرتے ہیں اور منڈلی گائے جاتی ہے۔ ایسوع وے سکولال ویت، بیوع وے سکولال ویت، بیوع وے سکولال ویت، بیوع وے سکولال ویت، بیوع وے

لین کلے میں چیف کیونی کیٹن افسر اپنے ہاتھ ہوا میں اُٹھا دیتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے کہ سفیر صاحب شاید کوئی لمبا چوڑا قیولہ فرما رہے ہیں۔ پاک ون کوئیکسی کرنے کے لیے کلیئرنس دی جا چکل ہے۔ اب وہ پھو کی منوں میں فیک آف کرنے والا ہے۔ گیریزن کی طرف ہے آنے والی ار ٹریفک کنٹرول کی کالیس من کر مواصلاتی سیلائٹ بٹاتا ہے۔ جنوب ایشیا ڈیک پر موجود ڈیوٹی اینالسٹ اپنے رجسٹر میں کالوں کا اعمران دیکھتا ہے، جن میں ہے کہلی کال کمی جزل کی تھی جس کا بڑا غیرمتو فی ما نام بیگ تھا اور

ایک مواصلاتی سیارچ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنا مدار تبدیل کرے تاکہ رافیل کے سیطائٹ فون ریسیور پر پیغام نمو دار ہو سکے۔ جلدی میں پڑنے والی اس مفردرت کا لاگ کب میں ینبین لکھا جا سکا کہ آرطلڈ رافیل نے ایک میں اندرائ نبین ہوا۔ لاگ بک میں ینبین لکھا جا سکا کہ آرطلڈ رافیل نے ایک مقائی گرج سے شلک یتیم فانے کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ جزل فیاسے جان چھڑا سکے اورائم آئی ابرام کی کارکردگی کے پریشان کن پوسٹ مارٹم سے گریز کر سکے۔

سیلائن ریسیورایک مجیب سا کفر کھڑانے والاسنبری آلد تھا جو پاسٹک کے ایک شوس ڈے میں بند تھا، فی الوقت اُس کا سوئج آف تھا اور سنیر کی سیاہ مرسیڈیز کی بچھل نفست کے بنچے دبا ہوا تھا۔ بیر مرسیڈیز ایک زیر تعمیر کیتولک گرج کے اینوں سے بنع ہوئے صحن میں پارک کی ہوئی تھی۔ سفیر کے دورے کی فاطر کلائی کی پاڑکو پااسٹک کی سفید شیوں سے ڈھان ہو گیا تھا، تمین ستاروں اور سنبری صلیب والا فرقتہ کار ملیہ کی رابباؤں کا نشان گرج کی جھت سے گئے ڈیڈے پر میڑھا سالٹکا جوا تھا۔ مرسیڈیز کے رابباؤں کا نشان گرج کی جھت سے گئے ڈیڈے پر میڑھا سالٹکا جوا تھا۔ مرسیڈیز کے کھیلے کے، دروازے کے کوروازے کے دروازے کے دروازے سے آئے والی تھوڑی بہت موبیقی ساعت کررہے تھے۔

آوطڈ رافیل نچی حیت والے بال میں پا بربندراباؤں کے درمیان فرن بینی پر بینا ابنی زندگی کی سب سے جرت انگیزگا یک منڈلی کوئن رہا تھا۔ ایک مخص ہارمونیم پر بینا ابنی زندگی کی سب سے جرت انگیزگا یک منڈلی کوئن رہا تھا۔ ایک مخص ہارمونیم بر سگلت کر رہا ہے۔ یہوں دے سکولاں وی ، ایمونیم بجانے والافخص گا رہا ہے ، اور خاکی سجے اور آدمی آسین کی سفید شرقیم بہنے ، اچھی طرح نہائے دھوئے بچوں کی ایک منڈلی ابنی بانبیں بھیلا کر اور اپنے سر بالا بالا کر صاحب صلیب کا سوانگ رچا رہی ہے۔ حیت کا بانبیں بھیلا کہ اور اپنے سر بالا بالا کر صاحب صلیب کا سوانگ رچا رہی ہے۔ حیت کا پائی بوئی کوک، ایک محوالی گاؤں میں درست شم کی امر کی انگریزی، آرنلڈ رافیل کولوری می وے وہ بی ، اس پر ایک جیرت انگیز سکون اثر آتا ہے اور بچھ کھوں رائیل کولوری می وے وہ بی ، اس پر ایک جیرت انگیز سکون اثر آتا ہے اور بچھ کھوں

٠٦٥ مخ أمول كاكيس

جس نے گزارش کی تھی کہ امریکی سفیر کو پاک دن پر دفوت آم میں شامل نہیں ہوتا چاہیے،
اور فیلہ کرتا ہے کہ اس معالمے پر حزید چش رفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
لوجئ ابتم لوگ امتبار کروان پاکستانی جرنیلوں کا جو ایک اجل رسیدہ نو دار پھل
کے بارے میں بے قرار ہو رہے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے اور اپنی شفٹ فتم کر
کے جا جاتا ہے۔

### mer my

میحرکیانی اپنی چہوں کی جانب و کھتا ہواور ایک کھے کے لیے بحول جاتا ہے کہ
اس نے اپنے فوتی بوٹ کیون بیل پہنے ہوئے۔ اس کا سرگھوم رہا ہے جیے وہ ابھی ابھی کی
روکر کوسٹر سے اترا ہو۔ وہ کی مرتی ہوئی مجھلی کی کا اشتبا سے سانس لیتا ہے۔ پورے پائی
سوجیس میل کی ڈرائیو کے دوران وہ صرف ایک جط کی رمیرس کرتا ہوا آیا ہے: 'نے زندگی
اور موت کا معالمہ ہے، سر، بے زندگی اور موت کا معالمہ ہے، سر۔ وہ اپنے اورگرد دیمیتا ہے۔
آرملڈ رافیل کہیں دکھائی نہیں دے، رہا۔ ٹارک پر ایک بھی امریکی موجود نہیں۔ جزل اخر
ملتجانہ نظروں سے اسے دیکے رہا ہے، جیے وہ اس سے گو گڑا کر گزارش کر رہا ہو کہ وہ فدا
جانے کیا ہے۔ میجر کیانی کو اچا تک محسوں ہوتا ہے کہ اسے سلیوٹ کرتا چاہیے، ابٹی کار کی
طرف واپس چلنا چاہیے، اپنے دفتر کی طرف واپس ڈرائیوکرنی چاہیے، اس مرجہ کی معقول
طرف واپس چلنا چاہیے، اپنے دفتر کی طرف واپس ڈرائیوکرنی چاہیے، اس مرجہ کی معقول
رفار کے ساتھ، اور اپنے فرائش وہارہ سے سنجال لینے چاہیس۔ لیکن وہ کیس گا ہوں میں
پھیے نٹانہ باذوں کی بندوتوں کو اپنے مرکی پشت پر نٹانہ نگائے اور انتبائی منجس نگاہوں
کی دو جوڑیوں کو اپنے چرے کا جائزہ لیتے ہوئے محسوں کرتا ہے، جو کی وضاحت کی
منتر ہیں۔ زندگی اور موت کا معالمہ ہے، مر، وہ ایک بار پھر آ ہمتگی سے خود سے کہتا ہے،
منتر ہیں۔ زندگی اور موت کا معالمہ ہے، مر، وہ ایک بار پھر آ ہمتگی سے خود سے کہتا ہے،
میکن کیکن پھر آ کیجن کے اور کعب فٹ سینے میں مجر کر بڑ بڑا تا ہے، 'یہ تو می ملائی کا

٢٣٢ ميخة آمول كاكيس

معالمه ب، ار

جزل اخر کے اگڑے ہوئے، زود چرے پر ایک سیاہ سایہ مجیل جاتا ہے۔ اس کا بی جزل اخر کے اگڑے ہوئے، زود چرے پر ایک سیاہ سایہ بیل جاتا ہے۔ اس کا بی جا بیات ہے کہ وہ میجر کیائی کے سر میں گولی مار دے، اپنے سیسنا طیتارے میں بیٹے اور واپس اسلام آباد پر واز کر جائے۔ اے اپنے آدمیوں سے بیتو قُٹع تھی کہ وہ فیصلہ کن ایکشن کریں، امار جب اسے پہیائی کی مفرورت ہو تو اس کے لیے ورداز و فراہم کریں، نہ کہ زنوں کی طرح تو می سلامتی کے معاملات پر بحث کریں۔

وواپے پتلے ہونوں کو سانس کے ساتھ اندر کھنچتا ہے اور اپنی تجوری کو مضبولی سے پکڑ لیتا ہے۔ میجر کیانی اچانک اسے اپنی معصومیت کی نا قابل تروید گواہی کی سد ابراتے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے زمت گار کے بجائے موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگتا ہے۔

جزل نیا کی آبھیں چک جاتی ہیں، وو اپنی بندمٹی سے موا میں مکا لگاتا ہے اور چلّا تا ہے: ' صم سے، تو می سلائتی کی ایسی کی تیسی۔ ہمارے پاس میں کریٹ ہیں۔ جزل اختر، میرے بھائی، میرے کامریڈ، ہم جہاز میں دانوت اٹرانے والے ہیں۔' وو اپنا ایک بازو جزل اختر کی کر کے گرو مجیلا ویتا ہے اور دومرا میجر کیائی کی کمر کے گرداور پاک ون کی جانب جلنا شروع کر ویتا ہے۔

جزل نیا ان دو پیشہ در سپاہیوں کے درمیان خود کو محفوظ محسوں کرتا ہے، لیکن اس کا دماغ آگے کو دوڑ رہا ہے۔ تصویروں، لفظول اور مجولے ہوئے ذاکقوں کا ایک جمکھٹا اس کے دماغ میں آ رہا ہے۔ وہ تمثا کرتا ہے کہ کاش دہ آئی تیزی سے بول سکتا جس تیزی سے اس کا دماغ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے الفاظ کو شیک طرح سے ترتیب نہیں دے پا رہا۔ حسم سے، دہ سوچتا ہے، ہم من گامز والے اس حرام زادے سے نجات حاصل کر لیس مے؛ ہم ابرام دون فینک کے بیرل کے ساتھ اسے لئا کیس می اور پھر اس کا گولد داغ ویس کے۔ ہم دیکھیں می کے ابرام دون فینک کے بیرل کے ساتھ اسے لئا کیس می کرتا ہے۔ وہ اس نیال پر زود سے

يخ آمول كاكيس ١٣٣٣

ہنتا ہے۔ ' ہم یہ فیک خرید لیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے ان ٹیکوں کی۔' وو آرملڈ رافیل ہے کہتا ہے اور پھراہے احساس ہوتا ہے کہ خیرتو اس کے برابر میں موجود ہی نہیں۔

'بعائی رائیل کبال ہیں؟' وہ چاہا ہے۔ جنرل اختر اس موقع کو نفیت جانا ہے اور جنرل ضیا کی گرفت میں سے نظنے کی کوشش کرتا ہے۔' ہیں جاتا بوں، انھیں وجونڈ کر آتا بول۔' جنرل ضیا جنرل اختر کے گرد اپنے بازد کی گرفت مزید مضبوط کر لیتا ہے، اس کی آتھوں میں دیکھتا ہے اور کی فکرائے ہوئے عاشق کے سے لیجھ میں کہتا ہے۔' تم میرے ساتھ تو می سلائتی چوسنا فہیں چاہتے؟ تم تجری سے اس کے کلوے کاٹ کر شہری بیات کی طرح ، یا جیسے بھی چاہوا ہے کھا کے جو۔ جارے پاس بہترین تو می سلائتی کے بیں کریٹ ہیں جو جارے پاس بہترین تو می سلائتی کے بیس کریٹ ہیں جو جارے اپن بہترین تو می سلائتی کے بیس کریٹ ہیں جو جارے اپن جو جارے اپن جو جارے اپن بہترین تو می سلائتی کے بیس کریٹ ہیں جو جارے ہیں۔'

جزل فیا سرخ قالین کک پنچا ہے اور اے سلیف کرنے کے لیے ورجن مجر جرنیل تظار باندھ لیتے ہیں۔ ان کے باتھ ان کے ابروؤں تک پہنچ ہیں تو جزل فیا ان کے سلیف لوٹانے کے بجائے ایک آگھ بند کر کے ان کے چروں کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ جزل فیا سوچا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان سے ان کے بوئ بچوں کے بارے میں پوچتے، تاکہ اپنے کمانڈروں کے فیالات کے اندر جمائے کے لیے ان سے کسی گفتگو کی شروعات کر سکے، لیکن ہوتا ہے ہے کہ وہ انھیں ایک وقوت وے ڈالآ ہے جوکسی تھم کی طرح گئی ہے۔ 'وقوت جہاز میں ہوگی۔' وہ پاک ون کی طرف آنگی سے اشارہ کرتا ہے۔' سب چڑھ جاؤ، جنٹل مین۔ سب چڑھ جاؤ۔ شم سے، اس پارٹی کوشروئ

اور اس موقع پر، سرخ قالین پر اپنے پہلے قدم رکھتے اور درجن بھر حمران پریشان جرنیلوں کو اپنی کمان میں پاک ون کی طرف لے جاتے ہوئے جزل منیا اپنے زیریں شکم میں ایک شدید اور خشک درد کی پہلی لبرمحسوں کرتا ہے۔

کرو دانوں کی ایک فوج، اس کے دورانِ خون میں پیدا ہونے والے اچالک

## ساسهم ميئة أمول كاكيس

ابرار کوموں کرتے ہوئے اپنی جو بچھ ہے بیدار ہونا شروع کر ویق ہے۔ کہ و دانے بوک ہوک ہے ہے جار وو اسلام مرسات سال ہوتی ہے اور وو اپنی ساری عمر خوراک کی تاش اور اے بھم کرنے میں صرف کرتا ہے۔ جزل نمیا کے کہ دوانوں کی نسل نے اپنا سفر بزی خوش قسمی کرنے میں صرف کرتا ہے۔ جزل نمیا کے کہ دوانوں کی نسل نے اپنا سفر بزی خوش قسمی کے ساتھ شروع کیا۔ اس کے مقعد سے اوپر چڑھتے ہوئے، وو پہلے اس کے جگر پر حملہ آور ہوئے۔ انھوں نے اس کے جگر کو صحت مند اور صاف پایا، ایک الیے آدی کا جگر جس نے بچھلے میں برسوں میں شراب کی صحت مند اور صاف پایا، ایک الیے آدی کا جگر جس نے بچھلے میں برسوں میں شراب کی استویاں ایک الیے ایک بیند نیش بچھی اور سگریٹ نوشی کو رسال پہلے جھوڈ چکا تھا۔ اس کی استویاں ایک الیے اسلام محت کی استویاں جسی میں جس نے بچھلی پوری دہائی کے دوران کوئی لقہ بھی کھایا تو اسے بہلے سے بچھے کر ویکھنے کے لیے اس کے پاس ذاکتہ دال موجود شے۔ اس کے جگر پر کام کرنے کے بعد کمت د دانوں کی فوج اس کے معدے کی نالی میں سرنگ گانا شروع کرتی ہے۔ اور نچراویر، اوراویر سفرجاری رکھتی ہے۔

ان کا سات سالہ دورانِ زندگی، اب صرف بیس منٹ کا روحمیا ہے، لیکن اس زندگی کے دوران دوخوب دعوت اڑا کیں گے۔

### mer M L

ی ون تحرقی طیارہ جمیں اُڑا کر یبال تک لایا تھا، اس کے مقالے بھی پاک ون ایک کل ہے۔ اس میں اثر کنڈیشننگ نظام ہے۔ اس کو فرش سے جرائیم کش اسپرے کی لیموں جیسی خوش ہو آری ہے۔ ہم وی آئی ہی ہوڑے بیچھے با قاعدہ کرسیوں پر بیٹے ہیں جن پر کہنیاں ٹکانے کی جگہ بھی بی ہوئی ہے۔ حق کہ یبال سفید پگڑی میں ایک ویٹر بھی ہے جہ بہمیں پلا سنگ کے گلاسوں میں برف کی ڈلیوں سے بحری کوکا کولا بیش کر رہا ہے۔ سے بہمی بیا سنگ کے گلاسوں میں برف کی ڈلیوں سے بحری کوکا کولا بیش کر رہا ہے۔ سے بہری زندگی، میں خود کو بتا تا ہوں۔ میں اپنی کبنی سے شبید کی پسلیوں میں شہوکے دیتا ہوں اور ایک کارگو لفٹ کی جانب اس کی توقیہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہوں جو جہاز کے بیچھے صفحے میں بہت سے کریٹ رکھ رہی ہے۔ فیو میری طرف دیکھتا ہی شہیں۔ کلاوی کے کریؤں کر بیوں کے بیچھے سے وارنٹ افسر نیاض کا گلا ہے۔ وو ایک انہر تا ہے۔ کریؤں پر نیل روشائی سے واضح پیغام ورن کیا گیا ہے۔ 'بیآم جو ہم آپ کو بیش کر رہے ہیں، صرف موتی پھل نہیں، سے ہماری موت کا اظہار اور ہماری وفاواری کی اُسمر تا ہے۔ کریؤں پر بڑے بڑون فی ہیا میں، آل پاکستان میکو فارمرز کوآ پر یؤ کی جو بھی کئی سامت ہیں۔ 'تھام کریؤں پر بڑے بڑون اب بھی اپنا ڈبل ٹیم کیل رہے ہیں۔ وارنٹ افسر نیاض کریؤں کو جہاز کے فرش پر ایک پلاسک کی بیلٹ سے باعدھ ویتا ہے اور پھر ایک کی بیلٹ سے باعدھ ویتا ہے اور پھر بیلٹ کی بیلٹ سے باعدھ ویتا ہے اور پھر بیلٹ کی دور سے ہارک و جہاز کے کریٹ ہلیں گے تونیں۔ نہیں ہلیں گے۔

بين آمول كاكيس ٢٣٨

ابس فتم بی مونے والی ہے۔

میں اے ملامت کرنے والی نظروں سے دیکھتا ہوں اور میجر کیائی کی جانب دکھے کر سر بالا دیتا ہوں جو آنکھیں بند کر کے اپنی سیٹ پر مزید وھنس کیا ہے۔ میں دروازے پر کھڑے کمانڈوز کو دکھے کر اپنی پی کیپ اتارتا ہوں اور زور سے چیختا ہوں،'Enjoy your VVIP flight

'جمائی رافیل، آپ نے جارے ساتھ لی نبیں کیا۔' جزل نیا گایتی لیج میں گہتا ہادر آرملڈ رافیل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پاک ون کی جانب چلنا شروع کر ویتا ہے۔' بجھے پتا ہے آپ یبوع سی اور مریم کے ساتھ قبلولہ کر رہے تھے۔' جزل نیا اس کی کمر کے گرد ہاز وصائل کر ویتا ہے اور اپنی آواز کو سرگوثی بنا دیتا ہے۔' اب جمیں سر جوثر کر بیٹے جانا چاہے اور تو می سلائتی چوئی چاہے۔' آرملڈ رافیل، جو ابھی تک کارمیاایت بہنوں اور ان کے گاتے ہوئے بیٹیوں سے ہونے والی روحانی ملاقات کے زیر اثر تھا، جھتا ہے کہ جزل نیا کوئی خاتی کر دہا ہے۔

آرنلڈ رافیل اپنے سینا طیارے کی جانب دیکھتا ہے، اس کا ذہن بہت سے بہانوں کی ایک فہرست کھٹال ہے، لین جس وقت وہ نینسی کے نام سے شروع ہوئے والے کی بہانے تک پہنچا، جزل منیا کا بازواس کی کر پرتھا اور دواسے پاک ون کی سرحی پرسے اور کے جارہا تھا۔

جزل اخر اپنا چرو اپنے ہاتموں میں چھپالیتا ہے اور اپنی انگلیوں کے ورمیان سے
دی آئی پی پوڈ کے فرش پر بچھ نرم سفید قالین کو دیکھتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ خون ک
ایک تپلی می کلیراس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وہ اس کلیر کو اس کے ضبع تک ڈھونڈتا ہے اور
دیکھتا ہے کہ جزل منیا کے چمک وار آ کسفرڈ جوتوں سے سیاسی مائل سرخ خون مچوٹ رہا
ہے۔ پریشانی میں وہ خود اپنے جوتے و کھتا ہے۔ وہ ہے وائے بیں۔ اچا تک امید کی ایک

جباز کا بچیلا درواز و او پر انستا ب اور ایک کرئت آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے اور كين ايكا يك آمول كى غالب آجانے والى خوش بوت مجر جاتا ہے۔ ايك آم كى خوش ہو اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک ٹن آمول کی خوش ہوستی جیس کیفیت پیدا کرسکتی ہے۔ نیاض میرے آر پارایے دیکتا ہے جیے اس نے مجھ پر ٹھرک جماڑنے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔ میجر کیانی وی آئی پی پوڈ کے ساتھ اپنی کر نکائے الیا کھڑا ہے جیسے اسے کم بھی وقت بلائے جانے کی توقع ہو۔ لگتا ہے کداس نے اپنے سائز سے بہت چھوٹی وردی کہن رکھی ے۔ میں غبید کی پیلیوں میں ایک اور شوکا ویتا مول۔ ورا اس کے پیروں کو ویکھو۔ عبید ب مبری سے اُس کی طرف دیجتا ہے۔ اس نے چیلیں پہنی ہوئی ہیں۔ تو؟ چلواس نے كم ازكم وردى تو پښنا شروع كى - ايك وقت عن ايك عى چيز چكن سكا ب نا وو أووايك مرتبہ مجرابنی کتاب میں مستغرق جو جاتا ہے۔ میجر کیانی میری طرف آتا ہے اور میرے چرے کو ایے گور کر دیکتا ہے جیے اے اچا تک یاد آگیا ہو کہ اس نے بچھے کہیں دیکھا ب، ليكن اب اس باند موكد اس مجه س كيا كبنا ب- من ابنى سيث خالى كروينا جول- 'مراآب يبال كون نيس مينه جاتع؟' ووسيث يرتقرياً كرسا جاتا بي جي ال ے مختول نے اس کا وزن اُٹھانے سے انکار کر دیا ہو۔ وارنٹ افسر فیاض آمول کے كريول كے يجيے سے جا كركہا بـ 'اندر آفير، مجھے آپ كوآف لوؤكرنا پرے گا۔ جمیں کھڑے جوے مسافروں کو یاک ون پر لے جانے کی اجازت نبیں۔ میرا جی تو چاہتا ب كرآمول كاكونى كريث ماركر اس كاسر بحار والوس، ليكن سى ون تحرفى ير مامود دد دارحی والے کمانڈو پہلے ی مجھے شک و شیم کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آؤ چلیں، مئيد - من اس كى طرف وكيم بغير درواز ، كى جانب جات بوع كبتا بول اور يرمحول كرتا بول يعيم بحي جزل فياك بستر مرك ك كنارك كي نشست س أفها ديا مكيا بو-دروازے پر کھڑا ہو کر میں چھے و کھتا ہول تو عُبید اپنی کتاب لبرا کر میری جانب اشارہ كرتا ب اور ال دوران أنوى على شو على بكي بزبراتا ب جو مجه كي ايا سالى ديا ب:

### ١٣٨٨ ميخة آمول كاكيس

کرن، مین تاہم پر بھی امیدی کی ایک کرن، اس کی دون کا حسار کرنے والے گنبدی میں دوئی ہے۔ شاید شکری لاکے نے کوئی اندوونی زخم لگایا ہے اور ضیا اس سے بہنے والے جون کے نتیج میں مرنے والا ہے۔ شاید جہاز بہ تفاقت اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ شاید اسے اپنی تقریر پھر سے تھی پڑے گی اور ایک بدقسمت حادث والے جملوں کو معدو کی اور ایک بدقسمت حادث والے جملوں کو معدو کی اوپا تک موت والے جموں سے تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر جباز اسلام آباد پہنچ پاتا ہے تو کی اوپا تک موت والے بحول چکی ہوئی این اختر کو عرصہ پہلے بحول چکی ہوئی اپنے وو ملک کو قیک اوور کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جزل اختر کو عرصہ پہلے بحول چکی ہوئی اپنے دومیان میں وہ اپنا ارادہ تبدیل کرلیتا ہے اور وہ اسے ذہرانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اپنی دعا کے درمیان میں وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا ہے اور وئی آئی پی پوڈ کے درواز سے کی جانب پکتا درمیان میں وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا ہے اور وئی آئی پی پوڈ کے درواز سے کی جانب پکتا ہے۔ 'میجر کیائی، عملے سے کہنے کہ ائر کلڈ پیشنگ سٹم آف رکھیں، صدر زیادہ بہتر محموی نیس کر رہے۔'

الفدتم، من شیک شاک بول یا جزل ضیا احتجاج کرتا ہے، پھر اپنے جوتوں کے گرو قالین پر بن جانے والے خون کے چیوٹے سے تالاب پر نظریں گا ڈتا ہے، لیکن پھر نہ ماننے والے خون کے چیوٹے سے تالاب پر نظریں گا ڈتا ہے، لیکن پھر نہ ماننے والے کی الشی والے ہیں کر رکھ دینے والے مواد اور قالین پر سیابی ماکل مرخ رنگ کے خون کی گئیر کے درمیان کڑیاں جوڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ فیملہ کرتا ہے کہ انھیں موضوع تبدیل کر دیتا چا۔ وہ چابتا ہے کہ بات چیت کو ایک اعلیٰ ترسطح پر لے جائے تاکہ کو گئی خض فرش پر گرا بوا خون نہ دیکھ سکے۔ وہ جانتا ہے کہ واحد آ دی جس پر وہ بھروما کر سکتا ہے آدنا فد رافع ہے۔

ی ون تحرفی کے دروازے بند کیے جا بھے ہیں، پائٹ اپنے تحرول آگے بڑھاتا ہے اور چار پروپیلر رفتار بگڑتا شروع جو جاتے ہیں۔ جزل میا آرطاد رافعل کی جانب دیکتا ہے اور اس سے ملتجانہ آواز میں کہتا ہے، مہم وہ فینک خرید لیس گے۔ آپ لوگوں نے کتی حساس مشین بنائی ہے۔ لیکن پہلے مجھے یہ بتائے کہ تاریخ مجھے کیے یادر کے گی۔ وی آئی پی

# مخت آمول كاكيس ١٣٩٩

پوؤ کے اماطے میں آوازیں طیارے سے نگلنے والی آوازوں میں ڈوئی جا رہی ہیں۔
آرطڈ رافیل مجمتا ہے کہ جزل ضیا اس سے ابرام ون فینک پر گلے ٹارگٹ سیسر کے
بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آرطڈ رافیل، جس کے سر میں کارمیاائٹ قیموں کی حمدیں ابھی
کک گونچ رہی ہیں، یکا یک صبر کا وائمن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی کا پہلا اور
'No, Mr. President, they are as نیان دیتا ہے۔

useless as tits on a boar

آرنلڈ رافیل نے ابھی جو کچو کہا اس پر جزل ضیا کو یقین ٹبیں آتا: دنیا اے ایسے یادر کھ گی جیسے کوئی bore انسان۔

پریٹانی کے ایک لیجے میں جزل نیا محسوس کرتا ہے کہ اے اس تاریخی مفا لطے کو درست کر لینا چاہے۔ ایا نہیں ہوسکا کہ وہ نساب کی کتابوں میں ایک ایے صدر کی حیثیت سے جانا جائے جس نے اپنے ملک کے تیرہ کروڑ لوگوں پر گیارہ سال بھم رانی کی، دنیا کی پہلی جدید اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھیں، کمیوزم کو انجام بھک پہنچایا، لیکن وہ فود ایک بور انسان قعاد اے انھیں کوئی لطیفہ ساتا چاہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سیکڑوں ایک فقرے کے لطیفے جو اس نے اپنی کا بینے کے اجلاسوں میں آ ذمائے اس کے ذبن سے گزرتے ہیں اور ایک دھندلے نا مختم کا کناتی لطیفے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ذبن میں ایک لطیفے کی ریبرسل کرتا ہے۔ وہ جانا ہے کہ اطیفوں میں ٹائنگ بہت اہم ہوتی ذبن میں ایک لطیفے کی ریبرسل کرتا ہے۔ وہ جانا ہے کہ اطیفوں میں ٹائنگ بہت اہم ہوتی انہوں نے کیا کہا؟ وہ حوروں کو بتایا گیا کہ اب وہ جنت میں تا ابد جنزل نیا کے ساتھ رہیں گو تو تا ابد جنم میں رہنے کے برابر ہوا، لیکن اگر آپ کو لطیفے کی خی لائن یادئیس تو المیف سانا خواجے۔ وہ ایک بذاریخ آ دئی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے کوئی گھریات کا لطیفہ سانا چاہے۔ وہ ایک بذاریخ آ دئی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے کوئی گھریات کا لطیفہ سانا چاہے۔ وہ ایک بذاریخ آ دئی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے کوئی گھریات ہے۔

میوں کہ خاتون اوّل کا خیال ہے کہ وہ قوم کی لینے میں بی اتنا مصروف ہے۔ وہ

### ٠ ٣١٠ ميخ آمول كاكيس

ا بنی نشست پر بیٹے ہوئے کہتا ہے۔ جب اس کے ارد گرد کوئی فخص نیس بنتا ہمی اسے احساس ہوتا ہے اور اب اسے باتی احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے لطیفے کی بنی لائن پہلے بی نشو سے اگل چکا ہے اور اب اسے باتی ماندہ لطیفہ یاد نیس آ ربا۔ اسے اظہار کی روانی اور صفائی کی تمنا ہوتی ہے جو اس کے گرثہ فم ذہن سے تیم کی طرف دیکھتا ہے اور اسے ذہن سے تیم کی طرف دیکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے لطیفہ یاد نیس آئے گا۔

اپ ورٹ کو بچانے اور گفتگو جاری رکھنے کے لیے وہ جزل افتر کی جانب مڑتا ہے۔ 'آپ کا کیا خیال ہے، بھائی افتر، تاریخ کھے کیے یاد رکھے گی؟' جزل افتر کا چرو موت کی طرح زود ہے۔ اس کے پتلے بوٹ وہ قمام دعا کیں ڈہرا رہ بیل جو اسے یاد بین، اس کا در حاصہ شدئد سے پین ، اس کا در حاصہ شدئد سے پین ، اس کا در حاصہ شدئد سے پین موت سے دوچار زیادہ تر لوگ غالباً ایے موقع پر وہ دو تین باتی مردر کتے بیں جو انحوں نے بیش سے کہنا چای تھیں، گر جزل افتر ایے لوگوں میں سے ضرور کتے بیں جو انحوں نے بیش سے کہنا چای تھیں، گر جزل افتر ایے لوگوں میں سے نیس۔ زندگی مجر کے فوبی ذیل اور اپ سینرز کے سامنے چپ سادھ لینے کی اس کی فطری جبات اس کے موت کے خوف پر غالب آ جاتی ہے اور وہ کیکیاتے ہاتھوں اور نظری جبات اس کے موت کے خوف پر غالب آ جاتی ہے اور وہ کیکیاتے ہاتھوں اور لیک نظری جبات اس کے موت کے خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ 'ایک اجھے سلمان اور ایک نظری دو نما کی حیثیت سے۔ 'وہ کہتا ہے اور تجرا بنا استری شدہ سفید رومال اپنی جیب سے مظلے مرد نما کی حیثیت سے۔ 'وہ کہتا ہے اور تجرا بنا استری شدہ سفید رومال اپنی جیب سے نکال کر اپنی ناک پر رکھ لیتا ہے۔ ور کہتا ہے اور تجرا بنا استری شدہ سفید رومال اپنی جیب سے نکل کر اپنی ناک پر رکھ لیتا ہے۔ ور کہتا ہے اور تجرا بنا استری شدہ سفید رومال اپنی جیب سے نکل کر اپنی ناک پر رکھ لیتا ہے۔ ور کہتا ہے اور تجرا بنا استری شدہ سفید رومال اپنی جیب سے نکال کر اپنی ناک پر رکھ لیتا ہے۔

جب میں انھیں کی ون تھرٹی تک لے جانے والی سیڑی کے قریب مرخ قالین پر جع دیکتا ہوں تو میں ان سرخ قالین پر جع دیکتا ہوں کہ کیا بھیے انگل سارتی کی دیہاتی شم کی فارما کالوتی پر اختبار کرتا بھی چاہے تھا یا نہیں۔ جزل ضیا اب بھی اپنا ایک بازو جزل اختر کی کمر کے گرد کیے اپنے چیوں پر کھڑا ہے۔ وہ ایسے عاشق دکھائی دیے ہیں جو ایک دوسرے کو اکیلا چھوڈ تا نہ چارے ہوں۔ شاید جب میں نے اسے اپنی تلوار کی نوک پر دکھ

من آمول کاکس اسم

لیا تھا تو مجھے اس کی نوک اس کی گردن کے چھپے بوست کر دینی چاہیے تھی۔ اب بہت ویر ہو چکا۔ میں پہلے تی جزل بیگ کے طیارے پر ایک نشست سے بندھ چکا ہوں۔ جب مجھے پاک دن سے آف لوڈ کر دیا گیا تو ای نے مجھے لفٹ دینے کی چیش کش کی تھی۔ ہمارا سیسنا، بلکہ اُس کا سیسنا، ٹارمک پر منظر ہے کہ پاک دن فیک آف کر لے۔ پر دؤگول کہتا ہے کہ رن وے سے پاک دن کو پہلے رفصت کھنی چاہے۔

التسعیں گجرے و کیے کر خوفی جوئی، نوجوان۔ وو اپنی پی کیپ میری جانب ابراتا ہے۔ وو ایک موثی می کتاب کھولتا ہے جس کے سروزق پر ایک موٹے ہے آوئی کی تصویر بنی جوئی ہے۔ آئیا کوکا: ایک سوالح، کتاب کاعنوان ہے۔ بہت ساکام پڑا ہے کرنے کو۔ ا وو پائٹ کی جانب دیکھےکر اثبات میں سر ہلاتا ہے۔

کابوں اور سامیوں میں تعلُق می کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں۔ ساری بلڈی فوق زنے وانش وروں میں تبدیل ہوتی جاری ہے۔

میں کورکی سے باہر دیکھتا ہوں جہاں امریکی سفیر چانا ہوا جزل ضیا کے پاس بنٹی رہا
ہے؛ دو ہاتھوں کا مصافحہ کرتا ہے، گلے ایسے لگاتا ہے جیسے وہ سفیر کو دو گھٹے بعد فیس ٹی رہا
بلکہ اُسے اپنا برسوں سے بچھڑا ہوا بھائی ٹل گیا ہے۔ جزل ضیا کے دانت بچھ اور باہر نگل
آتے ہیں، اس کے دانت چیکتے ہیں اور اس کا دوسرا باز و تود کو سفیر کی کر کے گرو با ندھ لیتا
ہے۔ بینن سوٹ میں ملیوں اُن کے ہیچے کھڑا ہے اور پریٹانی کے عالم میں سگریٹ پھونک
رہا ہے۔ وہاں ایسی فضا ہے جیسے اہم ترین افراد کی الطیفے کی ساجھے داری کر دہے بول اور
فیر سگالی کے جذبات کو فروغ دے دہے بول۔ فقط ان کے بیڑھیاں چڑ صنا شروع کرتے
فیر سگالی کے جذبات کو فروغ دے دہے بول۔ فقط ان کے بیڑھیاں چڑ صنا شروع کرتے
مردول کے کا ندھوں پر تقریباً لاکا ہوا ہے۔ 'بائتی تص کرے گا، ہائتی اپنے پیڑھیسے گا، ہائتی
دھڑام سے گر کر مرجائے گا۔' انگل شار ہی نے اپنے شہد کے اثرات کے بادے میں بچھے
دھڑام سے گر کر مرجائے گا۔' انگل شار ہی نے اپنے شہد کے اثرات کے بادے میں بچھے
ایک قدم بہ قدم شم کی گا کیڈ فراہم کر دی تھی۔

٢ ٢ ٢ م مع ميئة أمول كاكيس

اگر میں اُس جہاز میں جیشا ہوا نہ ہوتا تو میں اپنی کی کیپ فضا میں اچھال کر انکل شار جی کے لیے تھری چیئزز بکار چکا ہوتا۔

جزل بیگ مرے چرے پر موجود مسکراہ و کھے لیتا ہے اور اس کا کریڈ ف لینے کی خواہش کرتا ہے۔ 'تم نے برا طویل سفر لحے کیا ہے، مائی بوائے۔ اس بول ناک قلع ہے میرے جباز تک ؛ ذرا اس سفر کا اندازہ کرو۔ ایک فوج کو سنجالنا کی کار پوریش کو وجوب کو چھوتا ہے۔ 'اپنے لوگوں ہے اچھا سلوک کرو، جو بھی مقابل آئے اُے ختم کرو اور ان کا جوش و جذبہ جگاؤ، جوش و جذبہ جگاؤ، اور ایک لمحے کے لیے توقف کرتا ہے، اور ایک طاقب لسانی کا لفف لیتا ہے۔ 'میرا جباز جمیں اسلام آباد لے جائے گا۔' وہ پائل کی طاقب سائی کا لفف لیتا ہے۔ 'میرا جباز جمیں اسلام آباد لے جائے گا۔' وہ پائلٹ کی بانب مُردتا ہے۔ 'میرا جباز جمیں اکوئی میں بھی ڈراپ کر سکا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ باب مُردتا ہے۔ 'میرا جباز جباز جمیں اسلام آباد میں میرا بنچنا ضروری ہے۔' وہ پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد میں میرا بنچنا ضروری ہے۔' وہ پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد میں میرا بنچنا ضروری ہے۔' وہ پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد میں میرا بنچنا ضروری ہے۔' وہ پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد میں میرا بنچنا ضروری ہے۔' وہ پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد کی میں میرا بنچنا ضروری ہے۔' وہ پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد کیں میرا بنچنا کو میں میرا بنچنا کو میں سے کوئی جیس کے دو پائلٹ کے کا تھے پر چھکی ویتا ہے۔'میرا جباز اسلام آباد کی میں میرا بنچنا کی میں میرا بنچنا کو میں سے کوئی جیس کو میں سے کوئی جیس کی میرا بنچنا کو میں سے کوئی میں ہوگی کی میں میرا بنچنا کی میں کی میرا ہیں ہوگی کو میں سے کوئی ہو کی میں کر کیا تھا کی کی میرا ہیں ہوگی کی کر کیا ہو کی کر کر بیا کی کر کر بیا ہو کر کی کی کر کر بیا ہو کر کر بیا ہو کر کی کر کر بیا ہو کر کی کر کر بیا ہو کر بیا ہو کر کر بیا ہو ک

اگر انگل سار چی کے شہد نے اُس کے وعدے کے مطابق کام کر دکھایا تو آج رات تک ید خف اس فوج کا مربراہ بن جائے گا ہے ریڈرز ڈائجسٹ نے دنیا مجر میں سب سے بڑی اور پیشہ ورمسلم فوج کہد کر بیان کیا ہے، اور آئین کی کمی تخلیقی توضیح کی مدد سے شاید ملک کا صدر مجی بن جائے۔

كياقست باس قوم كى-

پاک ون نیسی کرنا شروع کرتا ہے اور جزل ضیا اپنے دونوں انگو شے حفاظتی بیک میں ڈال کر اپنے ساتھیوں کو ملاحظ کرتا ہے۔ اس کا درد ایک لیمج کے لیے زگ شمیا ہے۔ جو کچو دو دکچر رہا ہے، اس سے درمنطمئن ہے۔ اس نے اُن سب کو بیاں جع کر دکھا ہے۔

مين أمول كاكيس عامم مم

اس کے تمام ناپ کے جرنیل یہاں ہیں سوائے اس وجوپ کے چھے والے کے جو کلل گیا۔
جب جزل فیا کو اُس کی آنکھوں ہیں دیکھنا یاد آتا ہے تو اس کا دل ایک وحزکن بجول جاتا
ہے۔ مطاق من حزاج حزامی، اے سبق ضرور سکھنانا چاہے۔ میرا خیال ہے ججے چاہے کہ
اے ماسکو ہیں سفیر بنا کر بھیج دول اور دیکھوں کہ وہ وہاں وحوپ کا چھٹہ کیے لگا تا ہے۔ وہ
این ماسکو ہیں سفیر بنا کر بھیج دول اور دیکھوں کہ وہ وہاں وحوپ کا چھٹہ کیے لگا تا ہے۔ وہ
وہاں موجود ہے، بلکہ بھائی اخر بھی جس کے جسم پر لگنا ہے کہ جس کسی کی بھی کوئی ابمیت ہے وہ
وہاں موجود ہے، بلکہ بھائی اخر بھی جس کے جسم پر لگنا ہے کہ چیل پہینہ بہد رہا ہے۔ اور
سب سے اہم تو یہ کہ آرنالڈ اور وہ می آئی اے کی حسم کا بندہ بھی یہاں ہے جو سفیر کے
ادرگرد منڈ لاتا رہتا ہے۔ کون بوگا جو ہو تائی بوش وحواس امر کی سفیرکوئل کرنے کا سوپ
گا؟ اچھاہے، وہ سوچنا ہے۔ میرے سارے دوست یہاں ہیں۔ ہی نے سب کو بٹھا لیا
ہے۔ تعداد میں طاقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بجھ تل کرنا چاہتا ہے تو خود آھے بھی سیکل موجود
ہونا بوگا۔ ہم سب حاکمی گے تو اکسے جاکمی گے۔

لین کوئی مجھے مارتا چاہے گا می کیوں؟ میں کر بی کیا رہا ہوں، اپنے جہاز پر ایک دوسے آم کرنے کے سوار کیا ہے کوئی گناہ ہے؟ نہیں۔لیکن چلو گرجمی دعا تو کر می لیں۔ وہ حضرت یونس کی دعا پڑھنا شروع کرتا ہے لین اس کے منعے سے جو الفاظ نگلتے ہیں وہ اس سے پہچانے نہیں جاتے: 'میرے عزیز ہم وطنو، تسمیں بد دعا دی جا چی ہمحارے کیڑے ہیں۔ 'اس نے دعا کی مشت ہر رات کر رکھی ہے۔ ایک دعا اور آپ بخش دیے جاتے ہیں، تاریکی کی اتحاد ہیں۔ ایک لیے میں آپ وصل مجھل کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، تاریکی کی اتحاد گہرائیوں میں، اور دوسرے لیح آپ دنیا میں چینک دیے جاتے ہیں، زعمو۔ جیسے آپ گھر سے پیدا ہوئے ہوں۔ وہ گھر سے کوشش کرتا ہے؛ وہ اپنا نمنے کھولا ہے اور اس سے گور گزاہن جیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہوں۔ وہ پریشانی میں اپنے اردگردنظر دوڑاتا ہے اور اس سے سوچنا ہے کہ کیا وہ سب اسے یہ تونیس بتا کی گے کہ وہ اپنی تمام دعا کی بحول چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دی اپنی تمام دعا کی بحول چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دی اپنی تمام دعا کی بحول چکا ہے۔

### م مهم مم منح أمول كاكيس

بیں ؛ یہ فقط اس کے پیٹ میں ہونے والے اندوہ ناک دردگی وجہ سے ہے کہ اس کی تمام یادداشت صاف ہوئے جا رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اسے دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بات اللہ کو پند آتی ہے۔ وراممل یہ اپنے لیے دعا مانگنے سے بھی بہتر ہے۔ وہ وی آئی پی پوڈ میں سوار چروں کا جائزہ لیتا ہے اور ان کے لیے دعا کرنے کی فاطر اپنے باتھ اُفھاتا ہے۔

'مال چود' وو جِلّا تا ہے۔

ووسب اس کی طرف ایسے دیکھتے جیں جسے وہ کوئی شریر بچہ جو اور اس سے تنشنے کا واحد طریقہ یہ جو کہ اے نظرانداز کر ویا جائے۔

پاک ون رن وے کے درمیان میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بی خی رقار
کیڑنا شروع کر ویتے ہیں۔ پائٹ، جن کا پیٹ پہلے ہی ہے بہنے گا ہے اور جو اپنے نشخ
بی کر نے خود کو پکھا مجسل رہے ہیں، آخری چینگ کے مراحل طے کرتے ہیں۔ از ٹریک
کنٹرولر بڑے احرام کے ساتھ انھیں فیک آف کے لیے کلیئرٹس دیتا ہے۔ وی آئی پی پوؤ
کے باہر، جہاز کی پشت پر، مجرکیانی اپنی پتلون کا ایک اور بٹن کول لیتا ہے اور زیادہ
کے باہر، جہاز کی پشت پر، مجرکیانی اپنی پتلون کا ایک اور بٹن کول لیتا ہے اور زیادہ
کے باس جمیٹ کوئی پلان ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود سے کہتا ہے۔ جزل اخر
کے پاس جمیٹ کوئی پلان بی اور پلان می ضرور ہوتا ہے۔ اس نے تو خود کو دیے جائے
والے احکامات پر عمل دورآ مرکر دیا۔ اب طیارے میں ائر کنڈ یشنگ نظام کو چالونہیں کیا
جائے گا۔ 'جزل اخر کا تھم ہے۔' اس نے پاکٹوں کو بتا دیا ہے۔ وہ ابھی سے کچہ بہتر محسوں
کو رہا ہے۔ جزل اخر ہانتا ہے کہ یہ دیا گئے کام کرتی ہے۔ جزل اخر یہ بھی جانتا ہے
کہ دنیا کس دوجہ محمارت پر بہترین کام کرتی ہے۔ وادن افسر فیاض ایک ایسے کیڈٹ
کے ساتھ بیٹے جاتا ہے جو ایک کتاب پڑھنے میں منہک ہے۔ وہ اپنی ران کے ساتھ اس کی دان کوش کرتا ہے؛ کیڈٹ

وى آئى بى بود ك اندر جول اخر ابن نصت ير يبلو بدال ب اورخود س كبتا ب

# من آموں کا کیس ۲۳۵

کہ اُس نے زندگی ہر اس لیمے کا انظار کیا ہے اور اگر اب بھی اسے جہاز سے اتر نے کا کوئی اچھا سا بہانہ بل جائے تو وہ اپنی تقدیر کا لکھا پورا کر سکتا ہے۔ وہ آدی جس نے بڑے ہوے بڑے ہوے ہوں ایک تقدیر کا لکھا پورا کر سکتا ہے۔ وہ آدی جس نے بڑے بڑے برے بڑے ہوں داننے بٹی پوری ایک وہائی صرف کی ہے، وہ فحض جس نے اپنے ملک سے کہیں بڑے ملکوں کے ظاف بڑی دیا گئی صرف کی ہے، وہ فحض جس نے اپنے ملک سے کہیں بڑے ملکوں کے ظاف بڑی محصول کے بنا جائے ہر مجبور کر دیا، اب ایک آئیڈیا سوجھنے سے بھی قاصر ہے۔ وہ جانتا ہی ہے کہ ان کے کر ایک کیا کوئی واقعی ہے بات جانتا بھی ہے کہ ایک ایک ایک کوئی واقعی ہے بات جانتا بھی ہے کہ ایک ایک انراز میٹرکام کیے کرتا ہے؟

وہ اپنے ذہن پر زور ڈالآ ہے، اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، مجھے ذرا داش روم جانا ہے۔ اور کوئی اور ٹیمیں بلکہ بینن، ایک کم رجہ لیفٹینٹ، اپنا ہاتھ اس کی ران پر جماتے ہوئے کہتا ہے، جزل، میرا خیال ہے آپ کو اس پرعدے کے لیک آف کرئے کا افتار کر لیتا جائے۔ '

سفیر دانل سوچا ہے کہ وہ کی جنوب امریکی ملک میں تبادلے کی ورخواست بھیج دے گا اور ایک بچہ پیدا کرنے کے بارے میں مجی سوچے گا۔

ڈیڑھ کمل دور، آمول کے ایک او جھتے ہوئے باغ میں، وحول سے ائے مجرب سادہ جوں کے بیچے ایک شاخ پر میٹا کوا اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے اور اُس چھاڑتی ہوئی آواز کی جانب پرواز شروع کر دیتا ہے جو پاک ون کے پندرہ سو ہاری پاور کے چار انجنوں سے آ رہی ہے۔ پاک ون دن وسے سے جا رہا ہے، اسے دوبارہ کمی نہ چھونے کے لیے۔

# ٢ ٣ ٣ منت آمول كاكيس

جیے بی صدارتی طیارہ جوامی پرواز کرتا ہے جمارا سیسنا طیارہ بھی ران وے کی جانب على كرنا شروع كرويتا ب\_ اى جيى جمامت ك طيارك ك لي ايى الدان ببت عودی ی تی ہے۔ ایا لگتا ہے کہ پاک ون کشش الل کے ظاف جدو جبد کر رہا ہے ليكن اس كے جاروں افجن وباڑتے ہيں اور جباز ايے او ير أشھ جاتا ہے جيسے كوئي ويل مچھل ہوا خوری کے لیے یانی کی سطح سے اور اچھلتی ہے۔ اس کی افھان کم زور سے لیکن اس کی مدو سے جباز رن وے سے آ کے نگل جاتا ہے اور پھر بنوز او پر أشختے ہوئے وائمی جانب مرجاتا ہے۔

الارے این جباز کا فیک آف پرشورلیکن سبل ہے۔ الااسینا طیارہ رن وے ے رفست ہوتے وقت باکا بھاکا ہے اور جواش ایے سوار ہو جاتا ہے جیسے جوا اس کی فطری بود و باش کا مقام مو۔ جزل بیگ اینے رے بین کے چشے اپنی ناک کی مجنگ پر نائے اپنی کتاب کے مطالع میں مستفرق ہے۔ یالمٹ نوٹ کرتا ہے کہ میں اسے کانوں میں انگلیاں مار رہا ہوں اور وہ مجھے ہیڈ فون کا ایک سیٹ فراہم کرتا ہے لیکن اس کا یلگ أتارنا بجول جاتا ہے۔ میں ٹاور کے ساتھ اس کی بات چیت اور ساتھ بی ٹاور کی یاک ون کو مات چت بھی من سکتا ہوں۔

> ایک ون اسلام آباد کا راستہ لے رہا ہے۔ 'روجر۔' ائر ٹریفک کنٹر دلر کہتا ہے۔ "رن وے کلیئر کر رہا ہوں۔ دائی مرر رہا ہوں۔ الله حافظ - تيل ليندنك -

میں ان کی منتقلو کے اس تباد لے میں اتنا محو ہو جاتا ہوں کہ جب ہماراسیسنا طیارہ الا یک ذ کی کھا جاتا ہے تو مجھے دھیکا سالگتا ہے۔ طیارہ جلد ہی اس جیکے سے سنجل جاتا ے اور مچرے اونجائی کی طرف أڑان مجرنا شروع كر ديتا ہے۔ جزل بيگ كے ہاتھ موا مِن جير-ايك بلذي كوار ميرك جهاز كي طرف آيا تها ووركياتم في ويكها تها؟ كياتم

منے آموں کا کیس عام

انداز وكر سكتے موكد جب بم في يورے علاقے كو برقتم كے خطرول سے ياك كرديا ب تب بھی یہاں کؤے محوم محررے ہیں۔ کوؤ ریڈ زون میں کؤے۔ کیا کسی نے سن سے ایسی عجب بات؟ يتومير عيالمك كاشكر ع كريم اب تك زندو إلى يالمك جارى جانب دیکھے بغیرا پنا آگوشااو پر کر کے جاری جانب اشارہ کرتا ہے۔

'برعے مارنے والے 'جزل بگ ایے کبتا ہے جمعے سیب ابھی اسی أسی كے سر يركرا مو- يكي توضرورت ب: يرندك مارف والي والك فأل يرقلم جلانا شروع كر ویتا ہے اور جوا بازی کی تاریخ کے ایک انمول کارنامے کا نظارہ کرنے ہے رہ جاتا ہے۔

یاک دن ناک کی سیدھ میں و کی لا کرایک تمرا سا فوط کھاتا ہے، بحراس کی ناک أشتی ہے اور جہاز پھر سے اونوائی کی جانب بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوا میں معلّق كى روار كوسركى طرح، ياك ون الست كى كرم جوا من كى نه دكهائى دين والى لبرير چل رہا ہے۔ او پر اور نیجے اور پھر دوبارہ سے او پر۔

اس مظیر کو کتے بیں فوگوئڈ (phugoid)۔

وصلے وصالے انداز میں برواز كرتا مواكوا كرم مواك ليرول يرجول جاتا ہے۔خود انے وزن کے برابر آم کھا کراپ کوا بہ مشکل اپنے پر بلا یا رہا ہے۔ اس کی چونی جمک حاتی ہے، اس کی آنکھیں آ دھی بند ہیں، اس کے پرسلوموٹن میں مچز مجزا رہے ہیں۔ وا سوج رہا ہے کہ اس نے آمول کے باغ میں اپنا گوشہ و عافیت چیوڑا بی کیوں۔ وہ اپنا وایاں برایے جم کے نیچ ویا لیتا ہے اور والی مؤنے کے لیے ستی سے ایک دائروسا بناتا ہے۔ ایا نک کوا خود کو موا می الرهکنیال کھاتا اور دھات کی بن موئی ایک عظیم الجشہ ومیل کی طرف تھنچا ہوامحسوں کرتا ہے جو دنیا مجر کی ہوا کواینے اندر تھنچی ری ہے۔ وّا ایک منت میں بندرہ سو بار گوم کر ہوا کے تکڑے کرنے والے پروپیلر کے نیج سے فوط کھا تا ب اور خوش تسمق سے نج حاتا ہے۔ لیکن یہ اسکی آخری خوش بختی ثابت بوتی ہے۔ كوا

۸ ۲۳ مم پینے آموں کا کیس

لڑھک کر انجن میں میض جاتا ہے، اس کے اندرونی دائرے میں مگومتا ہے اور سائیز ذکت میں مھنج لیا جاتا ہے؛ اس کی مین چخ انجن کی دہاڑ میں دلی رو جاتی ہے۔

ی ون تحرقی کی معمول کی پرواز کے دوران کوئی پائٹ اپنے راستے میں آنے والے کؤے پر دورمری نظر بھی نیس ڈالنا اور اپنی پرواز جاری رکھتا ہے۔لیکن پاک ون کو اُڑانے والا پائٹ ایے کی گؤے سے بجنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ جب آپ صدر (اور امر کی سفیر) کو لے جا رہ بوں تو آپ برتسم کے خطرے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے اس خطرے کا تناسب ایک ہاتھی کے مقابلے میں کی چیوڈی جنا بھی کی بیوڈی جنا بھی کیوں نہ ہو۔ بہت زیادہ پینے بہاتے ہوئے پائٹ فوتی جرنیاوں کی فطری محاقت پر کیوں نہ ہو۔ بہت زیادہ پینے بہاتے ہوئے پائٹ فوتی جرنیاوں کی فطری محاقت پر العن بیج با ور جباز کو فوط دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ پر ندے سے نگرانے سے فی نیس کا اور جباز کو فوط دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ پر ندے سے نگرانے سے فی نیس کا اور جباز کا اگر کئر یشنگ نظام خود بہ خود چالو ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی بوا کا ایک آر و تازہ کردینے والا جوزگا اس کی پینے سے بھری ریزہ کی آئم کی میں مسنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بی لیونڈر کی خوش ہوا ہے۔ وہ حکم بھول جانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر کنڈ یشنگ کنام کو بند رکھنا تھا۔

جزل نیا جہاز کو فوط کھاتے ہوئے محسوں کرتا ہے، اپنی حفاظتی بیلٹ کھول ویتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں اب یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ اب ان چو تجال کو یہ بتانے کا وقت آ چکا ہے کہ یہاں ان چارج کون ہے۔ گیارہ سال، وہ سوچتا ہے۔ کیا کوئی مختص اللہ کی تکوق پر محیارہ سال حکومت کر سکتا ہے اگر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو؟ جزل فیا مضبولی ہے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اُس کے کولیوں پر ہیں، جیسے وہ کسی متابطہ سمندر میں چینسی کشتی کا کمانڈر ہو۔ اس کے سامعین اپنی فستوں پر ہیں، جیسے وہ کسی متابطہ سمندر میں چینسی کشتی کا کمانڈر ہو۔ اس کے سامعین اپنی فستوں پر سکڑ جاتے

مين أمول كاكيس ومم

میں اور خود کو کوئی فیر فطری سا موڈ مزتی جوئی روار کوسٹر میں میٹے لوگوں کی طرح ایک دوسرے سے دیکا جوایاتے ہیں۔

جزل ضیا اپنا بایاں بازو پیچے کے جاتا ہے اور پر اے آبطی ہے او پر اتا ہے،

یے کوئی میں بال کا بچر پچوں کے ایک جگھے کو اپنی بات سمجما رہا ہو۔ وو اپنی مشی بلند کرتا

ہوگا۔ وو اپنی شماوت کی اٹکی بلند کرتا ہے بھیے وو جہاز کی ناک کو اپنی اٹکی کے بچ ئے

بلند ہوگا۔ وو اپنی شماوت کی اٹکی بلند کرتا ہے بھیے وو جہاز کی ناک کو اپنی اٹکی کے بچ ئے

ہی سے تھیج رہا ہو۔ وہ سب و کیھتے ہیں، پہلے سکون اور پھر دہشت کے احساس کے ساتھ کہ
جہاز واقعی ایک مرتبہ پھر او پر جانے گئا ہے۔ وہ پیچلی جانب الاحک جاتے ہیں۔ آرطانہ
رافیل کا سر ایک لیمے کے لیے جزل اخر کے کاندھے پر ڈھے جاتا ہے۔ وہ معانی کا

زافیل کا سر ایک لیمے کے لیے جزل اخر کے کاندھے پر ڈھے جاتا ہے۔ وہ معانی کا

جزل ضیا یچ بیٹے جاتا ہے، اپنی رانوں پر دوبقر مارتا ہے اور داد طلب نگا ہوں سے ارد گرود کیتا ہے۔

جزل اخر این خیالات تبدیل کر لیتا ہے اور سوچا ہے کہ اسے معلوم بھی نہ تعا
لیکن وہ شاید تمام عمر ایک برگزیدہ اور مجواتی شخصیت کی نوکری کرتا رہا ہے۔ وہ جزل فیا
کی جانب تعظیم کی نظروں ہے دیکھتا ہے اور سوچا ہے کہ شاید اے قبول کر لیما چاہے کہ وہ
کیا کر بیٹھا ہے اور جزل فیا مجرای کے کو نہ کیا ہوا بتا سے گا۔ شاید وہ ار فریشز نیوب میں
موجود وی ایکس جیس کو پھر سے لیونڈر کے قطروں میں تبدیل کر سے گا۔ پھروہ خود کو روک
لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر جزل فیا واقعی کوئی پہنچا ہوا شخص ہوتا تو وہ جان لیتا کہ جہاز
کے پائلٹ اب تک مر بچے ہیں۔ وی ایکس جیس منطوع کرنے کے لیے دومن لیتی ہے،
اور مارنے کے لیے مزید ایک منٹ میں بہت زیادہ پچھ نہیں کر کتے۔ اگر جزل فیا واقعی کوئی
جانے والے اُس ایک منٹ میں بہت زیادہ پچھ نہیں کر کتے۔ اگر جزل فیا واقعی کوئی
برگزیدہ شخصیت ہے تو پھرتو وہ شاید پائلوں کو بھی موت سے واپس لاسکنا ہوگا۔

بينة آمول كاكيس ١٥١

مروآنو بہانے کے قریب پنج چاہے۔

بین کی آواز ہیڈ فون پر سنائی ویق ہے۔ ایسوع میں۔ یہ مردار تو سورے ہیں۔ نہیں۔ یہ مر بچکے ہیں۔ پائلٹ مر بچکے ہیں۔ ہم سب مارے جا بچکے ہیں۔ آخری ہملے میں اس کا حلق رندھا جوا محسوس جوتا ہے اور میڈ فون پر واحد آواز الکیٹریکل شینک کی باتی رو جاتی ہے۔

جزل ضیا کی آنکھیں خود اپنی معجزاتی قوت دکھ کر چک رہی ہیں۔'میں ان گانڈوؤل کوسکھا دول گا۔ دیکھوہ یہ پھر سے او پر آ جائے گا۔ دیکھو۔ یہ لویہ جا رہا ہے او پر۔ دیکھو 'وو اپنی شیادے کی انگلی ہوا میں بلند کرتا ہے۔ جباز نیجے کی طرف جانا جاری رکھتا ہے۔

وی آئی پی پوڈ کے کچھ سافر اب قالین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جزل اخر ابنی نشت پر می میٹارہتا ہے۔ اپنی حفاظتی بیلٹ بھی باندھے رہتا ہے۔ ایک اور مجزے کا انظار کرتا رہتا ہے۔

جزل ضیا کسی شوقیہ بھٹلوا ڈالنے والے کی طرح اپنے دونوں باتھوں کی شبادت کی انگلیاں بلند کرتا ہے؟ اور چلاتا ہے: 'اب بتاؤ جھے کہ جھے کون مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تم سجھے ہو کرتم جھے ماردو گے؟ ذرا دیکھو کہ اب مرکون رہا ہے۔'

کو و دانے اب جزل فیا کے قلب کو کھا رہے ہیں۔ کریٹ سانپ کے زہر نے اس کے ورد کا احساس کم کر دیا ہے لیکن وہ محسوں کرسکتا ہے کہ اس کی آئٹیں پھٹی جا رہی ہیں۔ وہ زعدگی کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش میں ائر کنڈیٹنز سے آنے والی شفندی ہوا کی سانس بھرتا ہے۔ اس کی سانسوں میں وی ایکس گیس وافل ہوجاتی ہے۔ اس کی سانسوں میں وی ایکس گیس دافل ہوجاتی ہے۔ اگر یہ سب جزل فیا کو مارنے کی کوشش کررہے ہیں، تو اُنھیں مارنے کی کوشش کون کررہے ہیں، تو اُنھیں مارنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟

٥٥٠ ميخ آمون کا کيس

اڑ کنڈیشنگ ڈکٹ زندگیوں میں اپنی زہر کی پرنکار پھوکتی ہیں۔ جزل اخر امید کر رہا تھا کہ موت لیونڈر کے ایک جمو کئے کے ساتھ ابنی آ مہ کا اعلان کرے گی، لیکن اس کے ختوں میں کی شروہ پرندے کی بومحموں ہوتی ہے۔ وہ ابھی بیسوی بی رہا ہوتا ہے کہ وہ ابنی مشکل کو کیسے بیان کرے کہ جہاز کی ناک پھر نے فوط کھا جاتی ہے اور ایک اور چھانگ کے لیے نیچ کا زُنْ کرتی ہے۔ وی آئی پی پوڈ کا پچھلا دروازہ کھتا ہے۔ لوڈ ماسر فیاض پوچھتا ہے، کیا میں آم پیش کر سکتا ہوں، سر؟

' كيما فحش لفظ ب؟ آخر كيا بوتا ب فو كوائد؟ جزل بيك يكا يك بهت مجسس بو جاتا ب-

وصحيل يرب كي معلوم جوا؟

میں نے بیسب اپنی فضائی حرکیات کی کاس میں پڑھا۔' 'کنٹرول نیوٹرل کیوں جو جاتا ہے؟ اس بلڈی جہاز کو کوئی فخص اُڑا کیوں نہیں رہا؟' وہ مجھ سے پوچستا ہے۔

کوں؟

ا پاک ون، کم إن، ياك ون \_ ياك ون أور فرينك كنرولركى آواز علاما ب

ال سے پہلے کہ میں خدا سے رجوع کروں، میں جزل بیگ کی طرف و کھ کر چاتا جوں، مر، پلیز کچھ کریں۔ جباز نیچ گردہا ہے۔ پائٹ مر چکے ہیں۔ کیا آپ من رہے ہیں؟ جزل بیگ اپنے ہاتھ بے کسی سے جوا میں لبراتا ہے۔ 'میں کیا کرسکتا ہوں؟ یہاں فضائی حرکیات کا ماہر میں تونیس؟'

وہ اپنے رے بین کا چشمہ آتھوں سے بناتا ہے اور کھڑی سے باہر دیکھتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان نبیں لگتا۔

خدایا، میں ان لوگوں میں سے ایک نمیں بنا چاہتا جو تیری طرف تب رجوع کرتے ہیں جب اُن کی گاف مجتنی ہے۔ میں کسی چیز کا کوئی وعدہ نمیں کر رہا۔ یہ بلا سوپے سمجے وعدے کرنے کا وقت بھی نمیں، لیکن اگر تو اس جہاز پر صرف ایک آدئی کو بچا سکتا ہے تو پھر عبید کو بچا ہے۔ اگر اس جہاز میں کوئی چرا شوٹ ہے تو اُسے عنایت کر۔ اگر تیری قدرت میں کوئی مجرو باتی دکھا۔ اور اس کے بعد میں پھر تیری بارگاہ میں میں کوئی مجرو باتی دوسائے۔ یہ سائری وول گا۔ تیجہ سے بات کروں گا۔ میں بیشہ تیری بات سنوں گا۔

میں ابنی آ تکھیں کولیا ہوں اور نارفی آگ کے ایک بہت بڑے بگولے سے پاک ون کی ڈم اُڑ کر باہر نگلتی ہوئی دیجتا ہوں۔

پہلے تو تینالیس مو بارس پاور کے چار انجنوں سے کھنچ جانے والی افتر ٹن کی دھات اور ایندھن اور سامان کے گرم صحرائی زمین سے کرانے اور لڑھئے، کائی ٹیمینیکم جوڑوں کے ایک دوسرے کو کھنچ ، مزاحت کرنے اور گجر مزاحت ترک کرنے کی آواز آتی ہے۔ ایندھن کے پورے بجرے جوۓ ٹینک زمین سے نگرانے پر الجنے لگتے ہیں اور پجر پہٹ پڑتے ہیں۔ صحرا دھات اور گوشت اور عجیب و غریب اشیا کی ایک بارش وصول کرتا ہے۔ میڈل ایسے اور گوشت اور عجیب و غریب اشیا کی ایک بارش وصول کرتا ہے۔ میڈل ایسے اور کرسے سے کوئی سونے کے سکوں کی محمد کر چینک دے،

نوجی ہوے جو اہر سے چیک رہے ہیں اور جن سے کئے ہوئے ہیروں کا لہو لیک رہا ہے،

ہی کیپ ہوا میں ایسے اتھیل رہی ہیں جیسے فرسی ہوں۔ جہاز اپنے راز اگل رہا ہے: بنوے

جن میں مُسکراتے ہوئے بچوں کی تصویری ہیں، داشاؤں کو لکھے جانے والے تا مُلکنل

خیا، فااس مینول جن پر ایمرجنی تواعد و ضوابط کی نشان دہی سرخ رنگ سے کی گئی ہے،

وردیوں کے سنہری بٹن جن پر کر آئی ہوئی دو گواروں کے نشان ہیں، ایک سرخ بٹی جس پر

بری، بحری اور فضائی افوان کے کو گو گئے ہیں ہوا میں بہتی ہوئی آ رہی ہے، ایک ہاتھ ہے

جو مٹی کی صورت بند ہے، مزل وائر کی بوتلیں ہیں جو ابھی تک شیک شاک ہیں، دیدو زیب

پائنا کر اکری ہے جس پر صدارتی نشانات ہے ہوئے ہیں، ٹائی معیشم پلیٹیں ہیں جن کے

بائن راکری ہے جس پر صدارتی نشانات ہے ہوئے ہیں، ٹائی معیشم پلیٹیں ہیں جن کے

بان اشارہ کر رہے ہیں، بند المئی میٹر اور جائر ووسکوپ ہیں جو اب بھی اسلام آباد کی

وادر آل ہے جس پر ٹیم پلیٹ بھی ابھی تک گئی ہوئی ہے؛ لینڈنگ گیئر کا ایک حسائر صلاح اور آل ہے جس پر ٹیم پلیٹ بھی ابھی تک گئی ہوئی ہے؛ لینڈنگ گیئر کا ایک حسائر صلاح کا اسلام آباد کی

تین منٹ بعد صحرا میں ایک اور بارش جوتی ہے: اوّل درج کے ابدی ایشن فیول کے میں ہزار لیٹر ہوا میں بکھر جاتے ہیں، خود کو جلا ڈالتے ہیں اور واپس صحرا کی جانب آتے ہیں۔ جہنم کی طرف سے مون سون آئی ہے۔

اور گوشت؛ برتم كا گوشت بى يبان؛ بحورا گوشت پلىل كرسفيد بو رہا ب، بانتين بين، عضالت بين، فم يول سے بهنا بوا گوشت ب، بهنا بوا گوشت ب، جا بوا گوشت ب؛ جم ك مختلف اعضا ايك بمحرے پڑے بين جيسے آدم خوروں كى دعوت بين جينك ديے بوئے كوان۔

ایک بتلی می کتاب کے بطے ہوئے صفحات بھی ہیں، ایک ہاتھ کتاب کو پکڑے جوئے ہے، ایک انگوشما، جس پر ناخن ابھی آدھا اُگ سکا ہے، کتاب کے آخری صفحے میں

٣٥٣ مِيخ آمون كاكيس

سختی ہے دھنسا ہوا ہے۔

جب پاکتان کا توی غیلے وڑن اپنی شام کی نشریات کا ڈرامہ سریل روک کر اچاکہ قرآن کی علاوت چا ویتا ہے تو خاتون اول کچھ ویر تک انتظار کرتی ہے۔ یہ کی بریکٹ نیوز کا ابتدائیہ بوا کرتا ہے۔ لیکن قرات کرنے والے لمآنے قرآن کی طویل ترین مورت نتخب کر لی ہے اور خاتون اوّل جائی ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ تھنے تلاوت جاری مورت نتخب کر لی ہے اور خاتون اوّل وزیرِ اطلاعات کو کوئی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی وہ کچھ تھرکا کام کر لے۔ اس کا پہلا پڑاؤ اس کے شوہر کا بیٹر روم ہے۔ وہ بحر کے ماتھ رکی میز سے دودہ کا گلاس اُٹھائی ہے، اور کچر اے واپس رکھتے ہوئے اے بیٹر شیٹ پر ایک سیاہ وحبہ نظر آتا ہے۔وہ خون کے وہ کے کو غور سے دیمتی ہے اور اپنی ناک سیکرٹن ہے۔ وجبہ نظر آتا ہے۔وہ خون کے وہ کچھتادے کا احمال بوتا ہے جو پہلے غنے اور پچر اسے انتہا مایتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ پوڑھا ہو رہا ہے۔ اے اور کی وجہ سے نبیل تو صحت کی بنیاد پر بی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ وہ پوڑھا ہو رہا ہے۔ اے اور کی وجہ سے نبیل تو اے ماتھ کی میز پر سے ریڈرز ڈانجسٹ کا نیا شارہ اُٹھائی ہے۔شہر رہے گا۔ خاتون اوّل بحر کے ماتھ کی میز پر سے ریڈرز ڈانجسٹ کا نیا شارہ اُٹھائی ہے۔شارے کی مرکزی اسٹوری اس بارے مین ہیں ہوگی؟ دوموئی دے تو آپ کیے اپنی زندگی کو پچر سے جنگ کر کئی تھر آپ کو دھوئی دے تو آپ کیے اپنی زندگی کو پچر سے جنگ کر کئی تھر اپ بوگی؟ دوموہ تی ہے۔شاری کی مرکزی اسٹوری اس بارے میں شیل ہوگی؟ دوموہ تی ہے۔شاری کی مرکزی اسٹوری اس بارے میں شیل ہوگی؟ دوموہ تی ہے۔شاری کی کو پچر سے جنگ کر کئی تھر کی کوئی تھر اپ ہوگی؟ دوموہ تی ہے۔

یں دار فرا کے اس رہ میں اور خون کا داغ کی شیف لانڈری باسک میرے لیے نیس ب یہ وہ سوچی ہے اور خون کا داغ کی شیف لانڈری باسک میں ذال دی ہے۔

ماراسینا جباز نارفی آگ کے گولے کے گرد دائرے میں چکر لگاتا ہے۔ میرک

منے آموں کا کیس ۵۵س

آگھیں کی پرا شوٹ کی تاش میں سارا افق اور پھر کی آگ اور دھو کیں میں سے نگل کر جاتے ہوئے کی اسلیہ فقص کی تاش میں سارا صحرا چیان مارتی جیں۔ آسان کا خیا رنگ صاف ہے اور آگ کے گولے اور اڑتے ہوئے لیے کے گرد صحرا خالی اور لا تعلق و کھائی دے رہا ہے: اس جہنم سے نگل کر کوئی بھی باہر نہیں آ رہا۔ تمارے جہاز کے پائلٹ کو ہدایات وصول کرنے کے لیے زیادہ انظار نہیں کرنا پڑتا۔ ' پھو نہیں بچا یہاں۔ یہاں لینڈ کرنے کی کوئی تیں نہیں۔' جزل بیگ فیملے کر چکا ہے۔ 'جمیں اسلام آباد سیجنچ کی ضرورت ہے۔' کوئی تیں نہیں۔' جزل بیگ فیملے کر چکا ہے۔ 'جمیں اسلام آباد سیجنچ کی ضرورت ہے۔' کر وہا تا ہمانہ کر ہے کہ کوئی بین بین بوسکا کہ جم ایک نظر اور ڈالنے کے لیے چکر بی لگاتے کے کہوئیس بھیک سکتے۔ یہاں ڈھونڈ نے کے گھریں۔ نہیں، نوجوان، جم شحصیں یہاں سے نیچ بھی نہیں بھیک سکتے۔ یہاں ڈھونڈ نے کے لیے کوئیس بے آباد، کھونگ کا فاری سال سے نیچ بھی نہیں بھیک سکتے۔ یہاں ڈھونڈ نے کے لیے کوئیس بھی کے دیاں کوئی کی ان کا جا

کوڈ زی کا آخری مرحلہ شروع ہوجاتا ہے اور صحوا پر ہرمکن سائز اور بیان کی حالل ایر جینی گاڈیاں بلتہ بول دیتی ہیں۔ ان میں عام سپاہیوں سے ہحرے ہوئے ٹرک ہیں جن کا مشن نا معلوم ہے، بکتر بندگاڑیاں ہیں جن پرمشین گئیں کاک کی جا چکی ہیں، ایر نیسنس ہیں جن میں آئیس کاک کی جہت والی جیپوں ایکونیسس ہیں، فائرا نجی ہیں، من آئیس کے دروازوں سے سرخ ہیلمٹ باہر لنگ رہے ہیں، انرکرافٹ میں سواد ہیں، فائرا نجی ہیں جن کے دروازوں سے سرخ ہیلمٹ باہر لنگ رہے ہیں، انرکرافٹ شین سائر کی معمولی سا میکائی تقتی آ میل ہو۔ مینیشین سے ہحری ہیں ہیں، ایر جینی مواصلاتی سسٹم بھی بے قرار آوازوں کے ساتھ چالو کر حد بندیاں کر دی می ہیں، ایر جینی مواصلاتی سسٹم بھی بے قرار آوازوں کے ساتھ چالو کر دیے گئے ہیں اور کریش کے مقام کے اردگرو کی میل طویل سرخ میپ باندھ دی گئی ہے۔ ایک یکڑنگ وین بھی نمووار ہو چکل ہے جیسے شروے شاید ہوک محموں کریں گاور سہ بہر کے لیے پہلے جسٹ بٹ ہو گیا ہے جیسے شروے شاید ہوک محموں کریں گاور سہ بہر کے لیے پہلے جسٹ بٹ ہوئے ایک سیای بڑی ماضیاط سے بلے کے درمیان سے گزرتا سفید ماسک بہنے ہوئے ایک سیای بڑی احتیاط سے بلے کے درمیان سے گزرتا

Scanned with CamScanner

ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جسمانی اعضا اس کے پیروں تلے نہ آ جا میں۔ وہ پھملتی ہوئی دھاتوں کے تکروں اور سیرٹ کی مہر لگی دستاویزات کے درمیان راستہ بناتا ہے، اس کی آئی میں کسی ایسی علامت کو تلاش کر رہی ہیں جس کی مدد سے وہ ایک ایسی بات کی تصدیق کر سکے جس کی تصدیق کر سکے جس کی تصدیق کر سکے جس کی تصدیق کرنے کے لیے اسے اسلام آباد سے کہا گیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسے مایوس کن منظر سے کیوں ایسی تصدیق چاہے گا۔لیکن پاکستان کا قومی ٹیلے وژن اس وقت تک بلندر ہے گا اور ملک میں افواہیں پھیلی ہی رہیں گی لیکن ان کی تصدیق نہیں ہوگی جب تک ببال سے کوئی شہاوت نہیں مل جاتی۔ خاتونِ اوّل کو بھی تب تک نہیں بتایا جائے گا جب تک ان کے پاس مصد قد شوت نہیں آ جاتا۔

سپاہی ایک کٹے ہوئے سرکو دیکھتا ہے جس کے چیکتے ہوئے بالوں میں بھے کی مانگ نکلی ہوئی ہے اور یوں وہ شے ڈھونڈ لیتا ہے جس کی اُسے تلاش تھی۔

مارے جانے کا ایک حیرت انگیز طریقہ، وہ سوچتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کئی مرتبہ مرا۔ اس کا چہرہ اس کی ناک کے او پر سے ٹوٹا ہوا تھا، مونچھ آ دھی جل چکی تھی، لیکن مجر بھی مرا۔ اس کا چہرہ اس کی ناک کے او پر سے ٹوٹا ہوا تھا، مونچھ آ دھی جل چکی تھی، لیکن کچر بھی مُردی ہوئی تھی، ہونٹ اور تھوڑی پھل چکی تھی اور ان کی جگہ چمک دار سفید دانت نظر آرے تھے جو ایک طنزیہ بنسی میں ابدتک کے لیے جے رہ گئے تھے۔

وہ اپنی شہادت کا بیکڑا اُٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو اُسے قرآن پاک کی ایک جلد
نظر آتی ہے جو درمیان سے کھلی ہوئی ہوتی ہے اور محفوظ بھی۔ اس پر ایک بھی خراش نہیں،
آگ یا دھوئیں کا ایک مرغولہ بھی اسے چھو کر نہیں گزرا۔ قرآن کو چومنے اور اسے احتیاط
سے بند کر دینے سے پہلے وہ اپنے سامنے کھلے ہوئے صفحے پر ایک آیت پڑھتا ہے اور
ایک پرانے پنیمبر سے مُحعلق ایک بھولی بسری کہانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
لا اللہ اِللّا اُنت سُبِطَنَا تَا إِلّی کُنٹ مِین الظّالِمہین

گارسا بارکز نے کہا تھا کہ اگرایک عض خوش بخت ہوتو اُس کی زندگی بیل ایک ایک عورت آتی ہے جو اُسے مرد بنا دیتی ہوار بیل کہتا ہوں کہ اگرایک مصنف خوش بخت ہوتو اُس کی زندگی بیل ایک ایسا ناول آجا ہا ہے جو اُسے ایک بڑا ناول تھا ہوں کہ اُس کی زندگی بیل ایسا ناول آجا ہا ہے جو اُسے ایک بڑا ناول تھا رہا ویتا ہے۔ بیل مصنف کی قسمت پر رفٹک کرتا ہوں کہ اُس کی زندگی بیل اُسے کا دعاک بھا دی۔ اُسی بڑا ناول تھا رہا کی دھاک بھا دی۔ ایک بٹھائی کہ آج تک کی اور سے اٹھ نہ تک ''دمنطق الطیر جدید'' کھنے کا خمیازہ جھے بیل تھکتنا پڑا کہ دن رات عظار کے پر ندول کی صحبت بیل رہنے کی وجہ سے میرے دماغ کے فلیوں بیل ایک فلل نے بڑیں پکڑ لیس۔ جھے آس پاس لوگوں کی شکلیں نہیں بھانت بھانت بھانت کے پر ندے نظر آنے لگے۔ اور ان بیل کوؤں، چیلوں اور چھاڈول کی بہتا سے ہوا دور ہو بھے کوکل دکھائی دیتا ہے جوادب کے باگوں بیل جو بولیاں بولتی ہے۔ اردو جب بولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہے۔ اردو جب بولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہے۔ اردو جب بولیاں بولتی ہی بولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہی بولیاں بولتی ہی بولیاں بولتی ہولیاں بولتیاں ہولیاں بولتیاں ہولیاں بولتی ہولیاں بولتیاں ہولیاں بولتی ہولیاں ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتیاں ہولیاں بولتیاں ہولیاں بولتی ہولیاں بولتیاں ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں بولتی ہولیاں ہولیا

میں بھی جب آئینہ دیکھا ہوں تو اُس میں جھے ایک بوڑھا عقاب نظر آتا ہے جس کی آئیسیں مرجھا رہی ہیں اور چو نچ جس نے بہت شکار کیے متے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ تو یہ بوڑھا عقاب جس کے پرجھڑ چکے ہیں وعا کرتا ہے کہ اوب کے گلاث کی یہ بلبل سدا اِن ہا گول میں بولتی رہے۔ سدا گیت گاتی رہے ، اس کی تخلیق کا حسن جوانی سدا قائم رہے اور اس کے لیچے کے گئن سدا کھنکتے رہیں۔ یہ بھی زوال آشا نہ ہوں۔

مستنصر حسين تارز

سپنس سے بھر پور اور نہایت استادی سے بئے گئے اس ناول میں محمد حنیف تاریک ترین مقامات پر روشیٰ ڈالتے ہیں۔ ان مقامات میں آئی ایس آئی کے قید خانے، فوجی بیرکیں اور جزل ضیا کی خواب گاہ شامل ہیں۔

ساہ مزاح، احتیاط سے قابو کیا ہوا خصہ اور ولیرانہ بداعت اس ناول کو ان ہیجان خیز ترین ناولوں میں شار کرتی ہے جو میں نے ایک طویل عرصے میں پڑھے۔

كالمهمسى

ظریفانہ سلیقے سے کھما ہوا اور مزے داری کی حد تک انتشار آگیز۔ حنیف کی آگھ متحد ہے اور کان اُس

جان لی کارے(John Le Carre)